

جلداول

ترتيب وتعمقيق

المستعالم

فتنه فاذيانيك مالوث

عراق

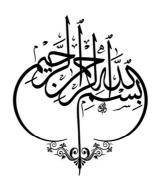



دلاکل و براہین سے مزین یہ فیطے عدل وانصاف کی دنیا میں ایک درخشندہ سنگ میل کی علامت ہیں۔ ان فیصلوں سے تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت علیہ کے علامت ہیں۔ اس کتاب نئے گوشے سامنے آتے ہیں اور محبت رسول علیہ کی نئی راہیں تھاتی ہیں۔ اس کتاب کے مطالعہ سے قانون تو ہین رسالت علیہ سے متعلق ان تمام غلط فہمیوں اور اعتراضات کا ازالہ ہوگا جنہیں عیسائی اور قادیانی کئی دہائیوں سے ایک سوچے سمجھ منصوبے کے تحت پھیلا رہے ہیں اور جن کی اندھی تقلید میں مخالفت برائے مخالفت کے پیروکار قانون شمکن سیکولر فاشٹ، ڈالرائز ڈاین جی اوز اور اسلام بیزار نام نہاد دانشور بھی سر سے سر ملاتے نظر آتے ہیں۔ یہ عدالتی فیطے جوں، سیاستدانوں، آئین شناسوں، وکیلوں، صافیوں، دانشوروں، علما اور طالب علموں کے لیے ایک رہنما دستاویز کا کام دیں گے۔ ان فیصلوں کا ایک ایک لفظ پڑھنے والوں کی شریانوں میں دوڑنے والے خون کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک طاقہ بیدار کرتا ہے۔





(جلداوّل)



المی مجار سنخ فطِ ختم منوب عالمی الله محال منوب حضوری باغ روز ملت ان مه 4783486 م



### جمله حقوق محفوظ

| فتنة فادانيك فلات على فيصل (مدرول)                | نام کتب     |
|---------------------------------------------------|-------------|
| عَيْنِينَ عَالَم                                  | مصنف        |
| على عجاب تشخفطِ ختم مُربت حضورى باغ رودُ ملت ان _ | ناشر        |
| آر_آر پرنٹرز، لاہور                               | مطبع        |
| محمرنو پدشا ہین ایڈوو کیٹ ہائی کورٹ               | قانونی مشیر |
| محمه طيب محبوب                                    | سرورق       |
| طا ہرعلی، ظفرا قبال                               | كمپوزنگ     |
| £2023                                             | س اشاعت     |

عالمى بالسنخ فطرختم تنوّب

حضوری باغ روڈ ملت ان۔ 4783486



#### ترتبب عنوانات

| 9  | انتساب                                                      | <b>\$</b> |  |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 11 | قانونی شکنجه حضرت مولانا الله وسایا                         | ₿         |  |
| 14 | اینٹی قادیانیت پی امل ڈی ایس این خاورخاں ایڈووکیٹ           | ₿         |  |
| 17 | قادیا نیت، قانونی شکنج میں محمدانور زاہدایڈووکیٹ            | ₿         |  |
| 22 | آ وازِ دوست محمرآ صف بھلی ایڈوو کیٹ                         | 솋         |  |
| 25 | قادیا نیت،آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ محمد متین خالد        | ₿         |  |
| 59 | چند ضروری گزارشات                                           | ₿         |  |
| 61 | شكري                                                        | ₿         |  |
| 63 | اہم قانونی دفعات اور اصطلاحات                               |           |  |
| 65 | آئین پاکتان میں ترمیم کے لیے ایک بل                         |           |  |
| 67 | جزل محمه ضیاءالحق کا نافذ کرده آرڈیننس مجربیہ 1982ء         |           |  |
| 74 | نے آرڈیننس کا اجراء 1984ء قادیا نیوں کی اسلام رخمن سرگرمیاں |           |  |
| 80 | قانون تحفظ ناموس رسالت علية                                 |           |  |
|    |                                                             |           |  |
| 85 | و <b>فا</b> قی شرعی <i>عدالت</i>                            |           |  |
|    | (PLD 1985 Federal Shariat Court 8)                          |           |  |
|    | مجيب الرحمٰن بنام حكومت بإكستان                             |           |  |
|    | جناب جسٹس فخر عالم چف جسٹس                                  |           |  |

|     | جناب جسنس چود <i>هری گرصد</i> یق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | جناب جسٹس مولانا ملک غلام علی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|     | جناب جسٹس مولانا عبدالقدوس قاسمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 283 | سپریم کورٹ آ ف یا کستان (شری اپیک نیج)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|     | (PLD 1988 Supreme Court 167)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|     | ،<br>کیپٹن (ریٹائرڈ) عبدالواجد بنام وفاقی حکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|     | بن رئيد نوب بين رئيب المربية بين المربية |          |
|     | جناب جسٹس پیرمجمه کرم شاہ الاز هری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|     | جناب جسٹس مولانا محمر تقی عثانی<br>جناب جسٹس مولانا محمر تقی عثانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _<br>_   |
|     | جناب جسٹس شیم حسن شاہ<br>جناب جسٹس شیم حسن شاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _        |
|     | جناب جسٹس شفیع الرحمٰن<br>جناب جسٹس شفیع الرحمٰن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> </u> |
| 305 | لا ہور ہائی کورٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|     | (PLD 1987 Lahore 458)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|     | ملك جهانگيرايم جوئيه بنام سركار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|     | جناب جسٹس محمدر فیق تارژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 317 | لا ہور ہائی کورٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|     | (1982 CLC 357)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|     | مسعوداحمر بنام ممبر (ريونيو) بوردُ آف ريونيو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|     | جناب جسٹس ممال محبوب احمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |

لا ہور ہائی کورٹ 329 (1992 P Cr L J 2346) (Lahore) سرفراز احمدينام سركار (1992 P Cr L J 2351) (Lahore) ناصراحمه بنام سركار جناب جسٹس میاں نذیراختر وفاقى شرعى عدالت 361 (PLD 1991 Federal Shariat Court 10) محمداساعيل قريثي بنام حكومت بإكستان جناب جسٹس گل محمر خان ..... چیف جسٹس جناب جسٹس عبدالکریم خال کندی □ جناب جسٹس عبادت یارخان
 □ جناب جسٹس عبدالرزاق اے صمیم جناب جسٹس ڈاکٹر فدامجمہ خااں لا ہور ہائی کورٹ 405 (PLD 1994 Lahore 485) رباض احمه بنام سركار □ جناب جسٹس خلیل الرحمان خاں جناب جسٹس میاں نذریا ختر 🗖 جناب جسٹس ایس ایم زبیر لا مور ہائی کورٹ (PLD 1994 Lahore 485)

> ریاض احمد بنام سرکار جناب جسٹس میاں نذیر اختر

کوئٹہ ہائی کورٹ (PLD 1988 Quetta 22) ظهیرالدین بنام سرکار تاب جسٹس امیرالملک مینگل

لا ہور ہائی کورٹ (PLD 1992 Lahore 1) مرزا خورشیداحمہ بنام حکومت پنجاب حناب جسٹس خلیل الرحمٰن خاں



قائد عوام جناب ذوالفقار على بهطو اور مجاہدا سلام جناب صدر محمد ضیاء الحق

\_ کینامے \_\_\_\_

جن کے آئینی اور قانونی اقدامات کے نتیجہ میں فتنۂ قادیا نیت اپنے نطقی انجام کی طرف بڑھر ہاہے۔

آ سال' تمہاری' کحد پرشبنم افشانی کرے!

**米公沙米** 

## قانوني شكنجه

علامہ محمد اقبال نے حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں التجاکرتے ہوئے کہا تھا: گرد تو گردد حریم کا نئات یارسول اللہ ﷺ! پوری کا نئات آپ کے گرد گھوم ربی ہے۔ میں آپ کی ایک نگاہ التفات کا بھکاری ہوں۔

حضور رحمت عالم عليه كي ختم نبوت اورعزت و ناموس كا تحفظ ايك مقدس فریضہ ہے اور سعادت ابدی بھی۔ بیالیاعظیم کام ہے کہ اس کی سعادت حاصل کرنے والے براللدرب العزت کی خاص رحمتوں کا مزول اور آپ ﷺ کی خصوصی نگاہ التفات کا سايد بوتا ہے۔ بيركام دنيا ميں حضور عليه الصلاة والسلام سے تعلق پخته كرتا ہے اور آخرت میں شفاعت کی ضانت بھی دیتا ہے۔حضور خاتم النبیین حضرت محرمصطفل علیہ کی ختم نبوت کا دفاع ہرمسلمان کا اولین اور بنیادی فریضہ ہے۔آپ ﷺ کا ارشادگرامی ہے کہ جو شخف کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس منافق سے اس کی حفاظت کرے جواس کے عیوب بیان كرر ما ہوتو اللہ تعالى قيامت كے دن ايك فرشتے كومقرر كرے كا جوجہنم كى آگ سے اس كى حفاظت كرے كا اور جو تخص كسى مسلمان كورسوا كرنے كے ليے اس برتهمت لكائے، الله تعالى اسے ملی صراط پر روک لے گا، یہال تک کہ وہ اس چیز کا حساب نہ دے لے جو اس نے مسلمان کے متعلق کہی تھی۔اندازہ کیجیے کہ جوشخص کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرے تو اس کے لیے مذکورہ انعام ہے اور جوخوش نصیب حضور نبی کریم علیہ کی ختم نبوت اور عزت و ناموس كا دفاع كرے، اس كوالله تعالى كننے كنا زياده اعزازات وانعامات سے نوازے گا؟ برادر عزیز جناب محممتین خالد کا شارایسے ہی خوش بختوں میں ہوتا ہے۔ان کی خدمات گراں ماریہ ناصرف قابل رشک بلکہ قابل تقلید بھی ہیں۔انہوں نے اپنی تخلیقی اور تحقیق صلاحیتوں کے سبب تحفظ ختم نبوت کی تصنیفی بنیادوں کو بے حد مضبوط کیا ہے۔
ان کی تمام کتب اپنی ایک الگ پہچان اور اہمیت رکھتی ہیں۔ ایسی کتابیں برعم نہیں بلکہ
برور عشق لکھی جاتی ہیں۔ اس سلسلہ میں ان کی ایک شہرہ آفاق کتاب '' شبوت حاضر ہیں''
کی مثال پیش کی جاسکتی ہے۔ زیر نظر کتاب '' فتنہ قادیا نیت کے خلاف عدالتی فیصلے''، ان
کی مثال پہلے طبع ہونے والی تالیف ہے جے اب شے اضافوں کے ساتھ شائع کیا جا
کی کئی سال پہلے طبع ہونے والی تالیف ہے جے فرد واحد نے بڑی عرق ریزی اور محنت شاقہ
رہا ہے۔ یہ ایک ما بہ الامتیاز کا رنامہ ہے جے فرد واحد نے بڑی عرق ریزی اور محنت شاقہ
کے بعد باب تحمیل کو پہنچایا ہے۔

اس کتاب میں مجموعی طور پر بائیس (22) فیصلے ہیں جن میں سپر یم کورٹ آف
پاکستان کے تین، وفاقی شرعی عدالت کے تین اور مختلف ہائی کورٹس کے سولہ فیصلے شامل
ہیں۔ ہر فیصلہ اپنی جگہ ہرئی اہمیت و افادیت کا حامل ہے۔ فیصلوں کی حسن ترتیب اور
مین و تہذیب نے کتاب کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ ان تاریخی فیصلوں نے پاکستان
میں فقتہ قادیانیت کو آئین و قانون کے شلجہ میں جگڑ دیا ہے۔ یوں یہ کتاب ناصرف ہر
علقے میں بطور استدلال پیش کیے جانے کے قابل ہے بلکہ اس موضوع پر برئی برئی مطول
کتابوں سے بے نیاز کرنے کے لیے بھی کافی ہے۔ کسی دانشور نے کہا تھا کہ دلیل کی تلوار،
کتابوں سے بے نیاز کرنے کے لیے بھی کافی ہے۔ کسی دانشور نے کہا تھا کہ دلیل کی تلوار،
دلیل معاملہ سلجھاتی ہے جبکہ تاویل اُلجھاتی ہے۔ قادیانی اپنی لا یعنی تاویلات و مغالطات
دلیل معاملہ سلجھاتی ہے جبکہ تاویل اُلجھاتی ہے۔ قادیانی اپنی لا یعنی تاویلات و مغالطات
کارکنان شحفظ ختم نبوت اور قانون سے دلچیں رکھے والوں کے لیے یہ کتاب معلومات کا
کارکنان شحفظ ختم نبوت اور قانون سے دلچیں رکھے والوں کے لیے یہ کتاب معلومات کا
خزانہ ہے۔ خطبا واد با سے گزارش ہے کہ وہ ان فیصلوں کے خاص افتا سات یاد کر کے
انہیں اپنی تقریر و تحریر کا لازمی حصہ بنا ئیں۔ اسے جامع، اہم، متنداور و قیع فیصلوں کی جمع
آئیس اپنی تقریر و تحریر کا لازمی حصہ بنا ئیں۔ اس کے جامع، اہم، متنداور و قیع فیصلوں کی جمع
آئیس اپنی تقریر و تحریر کا لازمی حصہ بنا ئیں۔ اپنیش کرتا ہوں۔

آخر میں ایک اہم بات جس کا تذکرہ کرنا بے حدضروری ہے کہ قادیانی فطر تا استے ہٹ دھرم اور فسادی ہیں کہ وہ نا تو جیدعلا کرام کے متند فناوی جات کو مانتے ہیں اور ناہی یارلیمنٹ کے متفقہ فیصلوں کوتشلیم کرتے ہیں۔ وہ ناعوام کی اکثریت کی رائے کا

احترام کرتے ہیں اور نا ہی اعلیٰ عدالتوں کے مبنی برآئین و قانون فیصلوں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ایک تھین اور تشویش ناک صورتحال ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے سزا کے طور برقادیا نیوں سے سے اور جھوٹ میں امتیاز کرنے کی صلاحیت سلب کرلی ہے۔ یا کستان میں قادیا نیوں کےخلاف اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں برعمل درآ مد کروانا اورانہیں آئین وقانون کا یابند بنانا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اولین ذمدداری ہے۔ادارے غیرموثر ہوں یا عدم دلچیس کے مظہر ہوں یاکسی دباؤ کا شکار ہوں تو بہترین فیصلوں یا قوانین کا معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قادیانیوں کے بارے میں آئینی ترمیم، امتناع قادیانیت آرڈینس اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے صرف کاغذوں پر ہیں، عملی طور پر ان کے نفاذ کی طرف سے چیٹم پوٹی اختیار کر لی گئی ہے۔ فرانس کے مشہور ادیب البرث کامو کا قول "حکومت کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ حکمت عملی ہوتی ہے اور کچھ نہیں' قادیانیت کے بارے میں ہر حکومت پر حرف بہ حرف صادق آتا ہے۔ یہ مجر مانہ غفلت ایک سانحہ سے کم نہیں۔اس کا ذمہ دار کون ہے؟ معاشرے سے انارکی کی فضاختم کرنے کے لیے اس کانعین کرنا بے حدضروری ہے۔ کتے ہیں کہ اندھرے زیادہ ہوتو چراغوں کی لو برسادین جاہیے۔قادیانی ظلمت کے خاتمے کے لیے یہ کتاب بھی علمی شمع کی بردھی ہوئی او ہے۔ لہذا میری رائے میں یہ کتاب ہر ذی شعور کو ضرور راحنی جا ہے تا کہ قادیا نیت کے کفر پر مہر تقدیق ثبت کرنے والے فیصلوں میں دیتے جانے والے براہین واستدال کو جان سکے۔ دعا ہے کہ الله تعالى اينے حبيب كريم عليه التحيه والتسليم كے طفيل عزيزى خالد كى مساعى جليله كو شریف قبولیت عطا فرمائے اور تحفظ ختم نبوت کے محاذ بر مزید خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔آمین بجاہ حبیبہ الکریم علیہ

محتاج دعا فقير الله وسايا خادم ختم نبوت ملتان 2022 پريل 2022ء

# اینٹی قادیانیت یی ایل ڈی

پاکستان اور ہندوستان کے نظام ہائے حکومت اور عدالت کو ان دونوں مملکتوں کے آئین کی بنیاد پر پر کھا جائے تو ان میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔
پاکستان کے آئین کی بنیاداس کے دیباچ کی روح سے واضح ہے جس کے مطابق:
"Sovereignty over the entire Universe belongs to Almighty Allah alone"

یعنی اللہ تبارک تعالی ہی پوری کا نئات کا بلاشرکت غیرے حاکم مطلق ہے۔
پاکستان کے آئین کے دیباچ میں اس چیز کا اقرار اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو
"مالک الملک" مانے کا اقرار ہے جس کا تھم سورۃ آل عمران کی آیت 26 میں اللہ تعالیٰ
نے خود کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے اپنے کو"مالک الملک" ہی قرار نہیں
دلوایا بلکہ قرآن مجید کی مختلف آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو"خیرالحا کمین" اور
"اتھم الحاکمین" بھی قرار دلوایا تا کہ کسی کو کوئی شبہ نہ رہے کہ وہ"مالک" ہونے کے علاوہ
"حاکم" حاکم" (Ruler) اور" تھم" (Judge) بھی ہے۔

آئین پاکستان کی روسے بیمملکت اسلامی مملکت ہے، آرٹیل (1)1۔اسلام اس مملکت کا دین ہے، آرٹیل (2)۔اوراس مملکت میں جتنے غیر اسلامی قوانین ہیں، انہیں قرآن وسنت کی روشیٰ میں اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے اور آئندہ کوئی بھی ایسا قانون بنانے کی گنجائش نہیں جو اسلام سے متصادم ہو۔ آرٹیل (1)227 آئین پاکستان کے مذکورہ بالا آرٹیل (1)227 کا اطلاق مملکت کے ہرادارے پر ہوتا ہے جس کی روسے نہ تو پارلیمنٹ کو یہا ختیار ہے کہ کوئی ایسا قانون بنا سکے جوقر آن وحدیث سے متصادم ہو، نہ انظامیہ کوایسے قوانین نافذ کرنے کا اختیار ہے جو اسلام کی نفی کرتے سے متصادم ہو، نہ انظامیہ کوایسے قوانین نافذ کرنے کا اختیار ہے جو اسلام کی نفی کرتے

ہوں اور نہ ہی عدلیہ کو بیرت حاصل ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ نا فذکرے جوقر آن وحدیث سے متصادم ہو، اس لیے کہ فیصلے قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اُس کے برعکس ہندوستان کے لوگوں نے اپنے آئین کی بنیاد سیکور نظام حکومت پر رکھی جس کے مطابق سب پچھ عوام کے متخب ممبران کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ وہ چاہیں تو اس ملک میں بے حیائی، بے شرمی کے فروغ کے لیے اسمبلی میں قانون پاس کروائیں اور چاہیں تو ہندو ازم کو بھی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیں اور چاہیں تو برطانوی یا امریکہ کے اصول اپنالیں۔اس کے برعکس پاکتان کے آئین کے مطابق یہ مملکت اسلامی مملکت سے جہاں اسلام کے خلاف کوئی بھی قانون منظور نہیں کیا جاسکتا اور نہیں کیا جاسکتا اور نہیں کوئی ایسا قانون یاس کرسکتی ہے جواسلام سے متصادم ہو۔

زیرنظر کتاب میں موجود قادیا نیت کے خلاف تمام اعلیٰ عدالتی فیصلے انہی ٹھوس بنیادوں پر صادر کیے گئے ہیں، جنہیں پڑھنے کے بعد نہ صرف فتنہ قادیا نیت کے بارے میں ہے حدمعلومات ملتی ہیں بلکہ یہ ہر مسلمان کے ایمان کو ایک نئ جلا بھی بخشتے ہیں۔ برادر عزیز محمد مثنین خالد نے ان ایمان پرور فیصلوں کو مرتب کر کے ایک '' اینٹی قادیا نیت پی ایل ڈی' کی صورت میں مسلمانوں کو گرانفقر علمی تحفہ دیا ہے جبکہ قادیا نیت کے پیروکاروں کو ٹھوس شواہد، نا قابل تردید دلائل اور مضبوط نظائر پر مبنی خفائق کا وہ آئینہ دکھایا ہے جس سے حق کے متلاثی قادیا نی ذرا ساغور وفکر اور اینا محاسبہ خود کر کے اسلام کے بہرار دامن میں پناہ لے سکتے ہیں۔

ردقادیانیت کے موضوع پر جناب محمر متین خالد کی تحقیق و تصنیفی اور تالیفی و تجزیاتی کاوثوں کی اصابت و وقعت ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ان کی بیرکاوشیں گزشتہ ڈیڑھ عشرہ سے ایک تواتر و تسلسل کے ساتھ ارباب نقد ونظر سے خراج ستائش وصول کر رہی بیں۔ بیگانہ وخویش ہر حلقہ ، محبوب و معتوب ہر انجمن اور حلیف و حریف ہر محاذ ان کی سنجیدہ فکر اور ثقابت کا معترف ہے۔ غیر جانبدار اور حقائق شعار اصحاب وائش تسلیم کر کے ہیں کہ اس عبقری محقق کی تالیفات و تصنیفات کا مابہ الامتیاز وصف، دیانت،

صداقت،متانت اور جراًت ہے۔

مروریا کی بھاری بھرکم عبا میں ملبوس قادیان کے 'دشخ کلیسا نواز' کے 'زپر چے دجل' اور' پون فریب' کو بے نقاب کرنا ہر کس ونا کس کے بس کی بات نہیں۔انیسویں صدی میں وکٹوریائی عہد کے استعاری پینیٹروں کا ''کمال اقتدار واختیاز' بیتھا کہ انہوں نے ایک الیی شخصیت جواپنے اعمال وافکار اور حرکات وسکنات کی بدولت ایک بے ہنگم اور بے ڈول کارٹون کی طرح مضحک تھی، کوایک مقدس پورٹریٹ کا روپ دیا ...... نقدیس آ میز پورٹریٹ کا روپ دیا ...... نقدیس آ میز کارٹون کو ڈھونڈھ ٹکالنا اور'' شخ کلیسا نواز' کی حرم فربیوں سے سادہ لوح مسلمانوں کو آگاہ کرنا یقیناً جہادا کبر ہے۔ جہادا کبر کے اس میدان میں جناب محمد متین خالد قرونِ اولی کی ''خالدی شمشیز' کی طرح ڈٹے ہوئے میں۔ میری دعا کیں اور مجبتیں ہمہوفت جناب متین خالد کے ساتھ ہیں۔

الیس این خاورخان ایدووکیٹ ہائی کورٹ شیخو پورہ



# قاد مانىت، قانونى شكنج مىں

''نبوت'' اصلاح انسانیت، تہذیب انسانیت اور ارتقائے انسانیت کے خدائی انتظام کا نام ہے جس کا بنیادی مقصد انسان کو نیابت اللی کے فرائض کی ادائیگی کا اللی بنانا ہے۔انسان،نسیان وغفلت الی کمزوریوں کے سبب بار بار شرف انسانیت کے اوج سے گر کر ذلت و پستی کا شکار ہوتا رہا ہے۔ نبوت، انسان کو ہرقتم کی ذلت و پستی سے اٹھا کرعظمت و شرف کی بلندی پر فائز کرنے کے خدائی بندوبست کی عملی صورت ہے۔ ہر نبی، انسانی نفوس کے تزکیہ و تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے بعد آنے والے نبی کے بارے میں بھی خبریں دیتا رہا تاکہ بعد میں آنے والی نسلوں کو ''نبی'' کی پہچان میں مشکل پیش نہ آئے۔

یرسلسله تخلیق آ دم علیه السلام سے بغیر کسی تعطل کے جاری وساری رہا۔ یہاں تک کہ شعورِ انسانیت اور علوم دنیا نے اپنی معراج کو چھولیا۔ جب ایسے ذرائع انسانیت کو میسر آ گئے جوعلوم نبوت آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے تو اللہ تعالی نے ختم نبوت کا اعلان کردیا اور اس اعلان سے پیشتر سید الانبیا، ختم الرسل حضرت مجمہ عیلیہ کو مبعوث فرمایا تا کہ انسانیت اپنی اصلاح و تہذیب و ارتقاء کی بلندیوں کو چھو لے۔ کو مبعوث فرمایا تا کہ انسانیت اپنی اصلاح و تہذیب و ارتقاء کی بلندیوں کو چھو لے۔ آپ عیلیہ نے پیغام اللی پینچانے کا ایساحق ادا کیا کہ داد، خود ذات اللی کی طرف سے بدیں الفاظ آئی۔

''آج ہم نے تیرے لیے تیرا دین مکمل کردیا۔ اپنی نعمت تمام کردی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور'' نظام حیات'' پسند کرلیا۔''

بد دراصل اختتام و محمل نبوت كا اعلان بـــاس اعلان كى عظيم ترين حكمت

یہ ہے کہ ہمیشہ انبیاء کونا گزیر حالات کے تقاضا کے تحت ہی مبعوث کیا گیا کیونکہ ہرنبی کی آ مدیر ایمان و انکار کا سوال کھڑا ہوجاتا ہے جس میں سرخرو ہونا، دنیا جہاں کی خوش بختیاں سمیٹ لینا ہوتا ہے جبکہ ناکا می، دائی بدختی اور خسران کا باعث بن جاتی ہے۔ ختم نبوت کے ذریعے اللہ تعالی نے نبوت محمدی کے شمرات سے انسانیت کو بہرہ ور رکھ کر آئن سے محفوظ کر دیا ہے۔ نبوت کا دروازہ بنداور شمرات و برکات نبوت محمدی سے جاری و ساری رکھ کر اللہ تعالی نے اپنے محبوب نبی عیالی کے اپنے محبوب نبیت کی امت پراحسان عظیم فرمایا۔

ختم نبوت اتنااہم مسکہ ہے کہ قرآن نے واضح الفاظ میں اس کا اعلان فرمایا۔ رسالت مآب ﷺ نے بھی بار ہااس امر کی وضاحت مختلف پیرائے میں کی۔ یہاں تک کہ امت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم نبوت کے مسئلہ پریکسو ہوگئے۔حضور نبی اکرم ﷺ کی ظاہری حیات مبارکہ کے آخری ایام سے لے کر آج تک ہر دور میں دنیا کے حریص طالع آزماؤں نے جھوٹ، دجل اور فریب کے ذریعے محض زبان و بیان کی شعیرہ بازیوں سے قصر نبوت میں نقب لگانے کی جسارت کی مگر امت مسلمہ ہر دور میں متحد ہو کر اس جعلسازی کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعدر ہی۔مسلمہ کذاب،طلیحہ بن خویلد، اسود عنسی سے لے کر مرزا قادیانی تک، امت مسلمہ نے ہر دور کے نقب زن کا کامیاب تعاقب کیا ہے۔ یہاں تک کہ دورِ جدید کے فکری سیلاب بلاخیز نے ایمان ویقین اور عقائد کے اہراموں کوخس و خاشاک کی طرح بہالے جانا شروع کردیا۔ ہر چیز مشکوک تھری۔ شک دورِ جدید کا فیشن ہوگیا۔ بہ فتنه عظلی اٹھا اور ایمان، عقائد، نظریات کے چن زار وریان کرتا چلا گیا۔ یقین کے در و دیوار بہہ جانے سے دلول اور ذہنول کی بستیاں غیر محفوظ ہوگئیں۔ ایسے حالات میں سلیم الفطرت لوگ سہم سے گئے مگر بدفطرت لوگ بے باک اور سرگرم ہوگئے۔ یہی حالات تھے جن میں'' قادیانی نبوت' کا فتنہ اٹھا اور دلوں کی بستیاں اجازتا چلا گیا۔ گرجلد ہی امت کے خوابید ہمیر نے رقمل کی کروٹ لى اور قاديانيت كا تعاقب شروع موكيا۔ امت اينے اختلافات بھلاكر ايك كلته يرمتحد ہوگئ کہ مرزا قادیانی کذاب و دجال اوراس کے پیروکار کافر و مرتد ہیں۔ تحفظ ختم نبوت کا محاذ کھلا اور پھراس محاذ پر برسر پیکاررہنے والے سعیدلوگوں
کی ایک طویل و تا بناک زنجیر بن گئی۔ محم متین خالد صاحب اس روثن زنجیر کی جھلمل کرتی
کڑی ہیں۔ ان کا خامہ کسی تیخ جوہر دار سے کم کاری وار نہیں کرتا۔ متین صاحب ایسے
خوش نصیب ہیں جن کے پاؤں اس نور دِعشق میں گرد آلود ہی نہیں، فگار بھی ہوئے
ہیں۔ ہاتھ، مال، جان، وقت، دینی صلاحیت، جذبات و احساسات، تحریر وتقریر غرض
کونسی دولت ہے جوموصوف نے پس انداز رکھی ہو۔ سب پجھلٹاتے چلے جاتے ہیں
اور مزیدلٹانے کو بے چین ہوتے ہیں۔

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکتہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

متین صاحب کے قلم کا سفر''جب حضور ﷺ آئے'' سے شروع ہوا اور مختلف سنگ ہائے میل عبور کرتا ہوا '' ثبوت حاضر ہیں'' جیسا سنگلاخ پہاڑ بھی بھلانگ گیا۔ '' ثبوت حاضر ہیں'' کے بعد اگر متین صاحب کچھ بھی نہ کرتے تو ان کا قادیانیت پر استناد کا درجه رکھنا پھر بھی مسلمہ تھا، گران کی طبع سیماب انہیں کہاں چین سے بیٹے دیتی ہے۔ حالات کی نبض پر ہاتھ رکھنے والا اور بھی مایوس نہ ہونے والامتین خالد ہوشم کے نامساعد حالات میں اپنا سا جارہ کرتا نظر آتا ہے۔ جب وہ دیکھا ہے کہ مذہب سے متعلق ہر بات کو جھٹلانا نے حالات و ماحول کی ترجیج بن گیا ہے۔ دانش کی چکیوں نے پھر باریک آٹا پینا شروع کردیا ہے۔عقل و دانش، فلنفه،منطق، وسعت نظر، روثن خیالی مخل، برداشت، رواداری، بقائے باہمی غرض متنوع اصطلاحات ہیں جن کی جگالی دانش کے باڑے میں بیٹھی خوبصورت جینسیں کر رہی ہیں۔ ہر طرف مذہب اور مذہبی جھاب رکھنے والی ہر چیز کا نام ونشان مٹا دینے کا مذموم عزم نظر آتا ہے۔نظر جول جول اویر اطنتی ہے، اس نایاک عزم میں پختگی نظر آتی جاتی ہے۔ دیندار لوگ سہم سے گئے ہیں۔ بیالیا وقت ہے کہ یہودی وقادیانی لابیاں ہندو ذہن کی سازش کے ساتھ سرگرم ہوگئ ہیں۔ ہرطرف سے ارباب اقتدار واختیار پر دباؤ ہے۔ جدا گانہ طرز انتخاب جو دو قومی نظرید اور قیام پاکستان کی اساس کا اثبات سے، ختم ہوگئے۔ حدود قوانین زیر غور ہیں۔ قانون تو ہین رسالت ﷺ کے خاتمہ کی ایک سے زائد بارکوشش ہو چکی ہے اور اب کی بارشاید حالات مزید خراب ہونے کی وجہ سے الیک سی کوشش کے نتائج مختلف ہوں۔ اہل دین اور اہل درد ایسے حالات میں شانت نہیں ہوسکتے، ہرمحاذ پر سرگرمی کی ضرورت ہے ایسی سرگرمی جس میں جوش و جذبات کی طغیانی اور عقل و بصیرت کی فراوانی ہو۔ ہرمیدان میں ہرفرد کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار وسرگرم ہوجانا چاہیے۔

الی صورت حال سے عہدہ برآ ہونے کی متین خالدصاحب کے ذہن کلتہ رس نے بری موثر صورت نکالی ہے۔ انہوں نے پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں ہونے والے فیصلہ جات جن کا تعلق قادیانی مسئلہ سے براہ راست ہے، جن میں قادیا نیوں نے اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کیا۔ یہ فیصلے مختلف منصفول کے قلم سے لکھے ہوئے ہیں جن میں فریفین کواصالتاً اور بذربعہ قانونی ماہرین تفصیل سے سنا گیا، وہ فیصلے جواس وقت ملک کے قانون کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، فاضل مرتب نے بردی محنت و جانفشانی سے ان فیصلوں کو قانون کے جرائد سے ڈھونڈ کر عام فہم اور شستہ مگر قانونی اسلوب سے قریب تر زبان میں ترجمہ کر کے ایک خوبصورت کتاب کی شکل دے کر ہر کسی کے لیے قابل رسائی بنادیا ہے۔ اس کتاب کا کمال ہے ہے کہ اس کے ہر باب (فیطے) میں عدالتی طریقہ کار اور اسلوب کا کرشاتی عضرنمایاں ہے۔ ہمارے عدالتی طریقہ کار میں حقائق تک رسائی تمام جدید وقدیم سائنسی و منطقی ذرائع کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔فریقین کے موقف کے پیش نظر تنقیحات (Issues) وضع کی جاتی ہیں۔ فریقین کو اپنے اپنے موقف کی تائید میں شہادت پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔فریقین کو ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی آ زادی ہوتی ہے۔عدالت ازخوداگر ضرورت محسوں کرے تو کسی ماہرفن سے رائے حاصل کرسکتی ہے۔ گواہان پر جرح کی سہولت بھی فریقین کو دی جاتی ہے۔عدالت نظائر کی راہنمائی غرض ہروہ وسلہ جس سے فیصلہ شفاف تر ہوجائے، حاصل کیا جاتا ہے۔ یمی خوبیاں ہیں جواس کتاب کو بہت معتبر،منفر داور وقت کی ضرورت بنا دیتی

ہیں۔خصوصاً جدیدیت زدہ طبقہ کے لیے ان کی فکر کے سانچوں میں ڈھلے ہوئے اسلوب بربنی اس کتاب کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ان شاء اللہ متین خالد صاحب کی بیہ کتاب تحفظ ختم نبوت کے اس تازہ معرکہ میں اپنا قابل ذکر حصہ ضرور ڈالےگی۔

محمد انور زامد ایڈووکیٹ ہائی کورٹ نکانہ صاحب



#### آ وازِ دوست

محمد متین خالد کا نام جب بھی میرے قلم کی زبان پر آتا ہے یا دماغ کی لوح پر
ابھرتا ہے تو میرے دل میں لڈو پھوٹے لگتے ہیں اور روح ایک عجیب سی خوشی سے سرشار
ہوجاتی ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ محمد متین خالد آمنہ کے اس لال، محبوب سجانی، فخر
موجودات، فخر نوع انسانی، ظل رحمانی، نوریز دانی، سراج برم ایمانی، مہر سپہراوج عرفانی،
معزت محمد مصطفیٰ ﷺ کے عاشق صادق کا نام ہے کہ جن کے کوچہ الفت کا ادنیٰ ترین
غلام بھی میرے نزدیک دنیا کے جلیل القدر بادشاہوں سے زیادہ احترام اور عزت و تو قیر
کا حامل ہے۔

محرمتین خالدی تحقیق وجتو کا حاصل اور ان کے حسن تدوین کی مطہر دو زندہ جاوید کتابیں 'جب حضور بھی آئے' اور' بارگاہ رسالت بھی بین' حضور نبی کریم بھی کے ساتھ ان کے والہا نہ عشق کی شہادت اور خود بارگاہ رسالت مآب بھی سے منظوری اور قبولیت کی اسناد کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور پھر' میرا پیمبر بھی عظیم تر ہے' کے نام سے اردو، فارسی اور عربی کی ایمان افروز، نا قابل فراموش اور قابل حوالہ نعتوں کا انتخاب شائع کر کے محمد متین خالد نے نہ صرف اپنی جبین عقیدت کو صاحب خلق عظیم سے کی مصطفی میں خور افران بنالیا بلکہ مجھ جیسے علم وادب کے جویندہ اور مدوح دو عالم حضرت محمد مصطفی بھی کے ادنی ترین غلام کے لیے ایک قابل رشک اور قابل تقلید ادبی کارنامہ مصطفیٰ بھی کے ادنی ترین غلام کے لیے ایک قابل رشک اور قابل تقلید ادبی کارنامہ رفعتیہ ادب کے حوالے سے ) بھی سرانجام دیا ہے۔

اب محمد متین خالد نے قادیانی گروہ کے خلاف پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں (عدالت عظلی) کے تاریخی فیصلوں کو بردی محنت اور دیدہ ریزی سے اگر

ترتیب دینے اور ان فیصلوں کو کتابی صورت میں شائع کروانے کا بیرا اٹھایا ہے تو در هیقت بیجی جان دو عالم، فخر آ دم، مادی اکرم، امام الانبیاء، پینجبراعظم و آخر حضرت محر الله کے ساتھ ان کی محبت کا ایک اور صورت میں اظہار ہے کہ ان کی ترتیب دی ہوئی یہ کتاب حضرت محمصطفیٰ ﷺ کے باغیوں اور دورِ حاضر میں مسلمہ کذاب کے جانشین مرزا قادیانی کے پیروکاروں کے خلاف یا کتان کی اعلیٰ عدالتوں میں مسلمانوں کی قانونی جنگ اور اس جنگ میں ملت اسلامیہ کی فتح مبین کا ایک روثن باب ہے۔ یوں تو قادیانیوں، عقیدہ ختم نبوت کے مکر گروہوں اور شاتمان رسول ﷺ کے خلاف قرآن وسنت ﷺ کے احکامات ہی ججت قطع کی حیثیت رکھتے میں اوران احکامات کے بعد کسی دوسرے ادارے سے فتنہ قادیا نیت کے خلاف فیطلے کی سندحاصل کرنا ضروری نہیں، تاہم یا کستان میں قادیا نیوں کی اسلام دشمن سرگرمیوں کے اختساب، استیصال اور پیخ کنی کے کیے کی گئی قانون سازی کی تشریح، تعبیر اور دائر ہُ کارکو متعین کرنے کے لیے یا کتان کی اعلیٰ عدالتوں نے جو تاریخی فیلے کیے ہیں، ان کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظران فیصلوں کو ایک جامع کتاب کی صورت میں مرتب کرنا حد درجہ ضروری تھا۔اس قومی ( قوم رسول ہاشمی ﷺ کی نسبت سے ) اور دینی فریضہ کو محمد متین خالد نے جس احسن انداز میں سرانجام دیا ہے، اس پر وہ پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام کی طرف سے مبارک باد کے مستحق ہیں۔

اس کتاب میں فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان کا وہ تاریخی فیصلہ بھی شامل کیا گیا ہے جو تحفظ ناموس رسالت ﷺ کے مسلہ پر قرآن واحادیث کی روشن میں حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وہ تاریخ ساز فیصلہ ہے جس کی روسے تو ہین رسالت ﷺ کی متبادل سزا، عمر قید کو قرآن وسنت سے متصادم قرار دیا گیا اور حکومت پاکستان کے نام عدالت نے حکم نامہ جاری کیا کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295۔ سی میں تو ہین رسالت ﷺ کی سزا صرف موت ہوگی اور اس دفعہ میں سے متبادل سزا کے طور برعمر قید کے الفاظ حذف کردیئے جائیں۔حضور رسالت مآب ﷺ کی شان میں

سی و می کوئی ہے ادبی اور اہانت آمیز بات کی سزا صرف موت ہے۔ اس اہم اور حساس ترین معاملہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نمٹا دینے کی غرض سے فیڈرل شریعت کورٹ سے رجوع کرنے کا اعزاز جناب محمہ اساعیل قریشی ایڈووکیٹ، ملک بحر سے جید علاء کرام درخواست کے حق میں جناب محمہ اساعیل قریشی ایڈووکیٹ، ملک بحر سے جید علاء کرام اور ممتاز وکلاء نے جس محنت، قابلیت اور جذبہ ایمانی سے تو بین رسالت کے کی سزا صرف سزائے موت معین کرنے کے مسئلہ پرفیڈرل شریعت کورٹ میں دلائل دیئے اور ان دلائل کی روشنی میں وفاقی شرعی عدالت کے محترم نجے صاحبان نے جو ایمان افروز فیصلہ صادر فرمایا، اس کی تاریخی اہمیت کا اندازہ آپ کواس فیصلہ کے مکمل مطالعہ کے بعد وطن عزیز کی اعلیٰ ترین عدالتوں نے جو فیصلے صادر کیے ہیں، ان کی اہمیت، افادیت اور جامعیت کے پیش نظر ان فیصلوں کا کتابی صورت میں شائع کیا جانا حد درجہ ضروری تھا۔ علم معین خالد مبارک باد کے مستحق ہیں کہ ان تاریخی فیصلوں کو محفوظ کرنے کی سعادت انہیں حاصل ہور ہی ہے جو قادیانی گروہ کے لیے مرگے مفاجات کا تھم رکھتے ہیں۔

محمد آصف بھلی ایڈووکیٹ ہائی کورٹ 9-علامہا قبال روڈ سالکوٹ کینٹ



# قادیا نیت آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟

حضرت محر مصطفیٰ ﷺ الله تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ ﷺ کے بعد کسی فتم کا کوئی تشریعی ، غیرتشریعی ، ظلی ، بروزی یا نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ ﷺ کے بعد جو مخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔قرآن مجید کی ایک سوسے زائد آیات مبارکہ اور حضور نبی کریم ﷺ کی تقریباً دوسودس احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور خاتم انتہین عظی الله تعالی کے آخری نبی اور رسول ہیں۔اس بات برایمان''عقیدہ ختم نبوت'' کہلاتا ہے۔ ختم نبوت اسلام کا متفقہ، اساسی اوراہم ترین بنیادی عقیدہ ہے۔ دین اسلام کی بوری عمارت اس عقیدہ پر کھڑی ہے۔ بیہ ایک ایسا حساس عقیدہ ہے کہ اگر اس میں شکوک وشبہات کا ذراسی بھی رخنہ پیدا ہوجائے تو ایک مسلمان نه صرف اپنی متاع ایمان کھو بیٹھتا ہے بلکہ وہ حضرت محمد ﷺ کی امت سے بھی خارج ہوجاتا ہے۔ پوری امت مسلمہ کا اس امر پر اجماع ہے کہ سب سے اوّل نبی حضرت آ دم علیه السلام اور سب سے آخری (نبی و رسول) حضرت محمد مصطفیٰ علیہ ہیں۔تاریخ کے مختلف اد وار میں جھوٹے مرعیان نبوت اوران کے پیروکار ہمیشہ تا ویلات اورجھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کردین اسلام میں تبدیلی وتحریف کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ گرامت مسلمہ نے دین اسلام میں ذراسی بھی تبدیلی ،تحریف یا کمی بیشی کو گواراً نہ کیا۔ بلکه برقتم کے مشکل اور نامساعد حالات کا مقابله کرتے ہوئے دل و جان سے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی اور مکرین ختم نبوت کے خلاف بھر پور جہاد کیا۔

موجودہ دور میں منکرین ختم نبوت کا گروہ فتنۂ قادیانیت کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس فتنہ کا بانی آنجہانی مرزا غلام احمد قادیانی تھا جس نے انگریزوں کے اشارے پرقادیان (گورداسپور، بھارت) میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھرسلطنت برطانیہ کی

سریرسی میں اپنی بھونڈی تاویلات اورتح بیفات کے ذریعے امت محمدیہ کے مشحکم قلعہ میں شگاف ڈالنے اور ملت اسلامیہ کو یارہ یارہ کرنے کی نایاک سازشیں کیں۔مرزا قادیانی اوراس کے پیردکاروں نے اس پربس نہیں کیا بلکہ حضور نبی کریم ﷺ اور شعائر اسلامی کی توہین بھی شروع کر دی۔ اسلام اور اس کی مقدس شخصیات کے خلاف قادیا نیول کی گنتاخیوں اور ہرزہ سرائیوں کو اکٹھا کیا جائے تو کئی دفتر تیار ہوسکتے ہیں۔ قادیا نیوں کی طرف سے شان رسالت ﷺ میں کی جانے والی بعض گتا خیاں ایسی ہیں جنھیں پڑھ کر کلیجا منہ کو آتا اور آئکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ ربوہ کے قادیانی قبرستان میں ہر قبریر کھا ہوا ہے کہ بیرمردہ اور اس کی ہڈیاں یہاں امانٹا فن ہیں حالات سازگار ہونے پر ا کھنٹر بھارت کے قیام اور پاکستان کے انہدام کے بعد انھیں قادیان (بھارت) منتقل کیا جائے گا ..... (نعوذ بالله) جہال على الاعلان آنجهاني مرزا قادياني كو "محدرسول الله" كهه کر پیش کیا جاتا ہے .... تحریف شدہ قرآن مجید شائع کر کے بوری دنیا میں پھیلائے جاتے ہیں .....مرزا قادیانی کی بیوی نصرت جہاں بیگم کو "ام المونین" کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ (نعوذ باللہ) ..... جہاں جنت اور دوزخ کے نام پرلوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، ربوہ جسے''ویلیکن سیٰ' بنانے کی ناکام کوشش کی گئی، جہاں سے ان کا اپنے مرکز حیفہ (اسرائیل) سے براہ راست رابطہ برقرار رہتا ہے، جہاں ریٹائرڈ قادیانی فوجی افسرول يرمشمل "فرقان فورس" اور" خدام الاحديية اليي تربيت يافة تنظييس يا كستان دشمن طاقتوں کے ایماء پر مکی امن وامان غارت کرنے کے لیے ہروقت تخریبی سازشوں کے جال بنتی رہتی ہیں ..... جہاں خلیفہ سے معمولی اختلاف کرنے والے'' گتاخ'' کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، جہاں 1967ء میں سقوط بیت المقدس، 1971ء میں سقوط ڈھا کہ، 1974ء میں شاہ فیصل کی شہادت، 1979ء میں ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت، 1988ء میں جزل ضیاء الحق اور پاک افواج کے دیگر اعلیٰ افسران کی اجمًا عي شهادت، 1998ء ميں جمارتي ايٹمي دھا كوں اور دسمبر 2001ء ميں افغانستان پر امریکی قبضہ کی خوثی میں تمام قادیانیوں نے جشن منایا۔ جہاں قادیانی جلسوں میں

(نعوذبالله) "احمدیت زنده باد " سست" مرده باد " سست" مرده باد " سست" مرزا قادیانی کی ج " سست کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ جہال پاک فضائیہ کے سابق سربراہ ایئر مارشل ظفر چودھری نے جہازوں کی ایک ٹولی کی قیادت کرتے ہوئے 1973ء میں قادیانی جلسہ میں اپنے "خلیفه" مرزا ناصر کو سلامی دی تھی اس موقع پر قادیانی خلیفہ نے اپنے پیروکاروں کوخو شخری دی که " پیروکاروں کوخو شخری دی که " پیلوکاروں کوخو شخری دی که " پیلوکاروں کوخو شخری دی که " پیلوکاروں کوخو شخری دی کہ تو میں اس اسلام اور پاکستان کے خلاف بہت زیادہ سازشیں تیار ہوتی ہیں۔

29 مئي 1974ء كوربوه (حال چناب نگر) ميں جوسانحه پيش آيا، اس پر پورا ملک سرایا احتجاج بن گیا۔ ملک کے طول وعرض میں قادیانیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار ديية جانے كاعوامى مطالبه كونجنے لگا۔ 30 جون 1974ء كوقومى المبلى ميس مولانا شاه احمد نورانی نے قادیا نیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار دیئے جانے کی قرار داد پیش کی جس پر مولانا مفتى محمود، مولانا عبدالمصطفى الازهرى، پروفيسر غفور احمد، مولانا عبدالحق، چودهرى ظهورالهی، شیر باز خان مزاری، مولانا محد ظفر احد انصاری، مولانا نعمت الله، سردار شوکت حیات، علی احمد تالپور اور رئیس عطاء محمد خال مری سمیت حیالیس کے قریب ممبران اسمبلی نے دستخط کیے۔اس قرارداد میں کہا گیا کہ قادیان کے آنجمانی مرزا قادیانی نے حضور نبی كريم حضرت محمد على كا بعدايين نبي اور رسول مونے كا دعوى كيا۔ قرآنى آيات كا متسخرار الا بجاد کوختم کرنے کی فدموم کوششیں کیں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ قادیا نیت سامراج کی پیداوار ہے جس کا مقصد مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ کرنا اور اسلام کو جھٹلانا ہے۔ قادیانی مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر اور اسلام کا ایک فرقہ ہونے کا بہانہ کرے اندرونی اور بیرونی طور برتخ یی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ لہذا اسمبلی مرزا قادیانی کے پیروکار قادیانیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دے کرآئین یا کستان میں ضروری ترمیم کرے۔

5 اگست 1974ء کو میج دس بجے سپیکر قومی اسمبلی صاحبزادہ فاروق علی خال کی صدارت میں اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا۔ جس میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، وزیر

قانون عبدالحفيظ پيرزاده، وفاقي وزير برائے مذہبی امور مولانا کوثر نیازی سمیت پوری کابینہ نے شرکت کی۔ تلاوتِ قرآن مجید کے بعد قادیانی جماعت کے وفد کوجس کی سربراہی قادیانی خلیفه مرزا ناصر کر رہا تھا، بلایا گیا۔ اسمبلی میں طے یایا گیا کہ کوئی رکن قومی اسمبلی براہِ راست مرزا ناصر سے سوال نہ کرے بلکہ وہ اپنا سوال لکھ کراٹارنی جزل جناب کی بختیار کو دے دے جوخود مرزا ناصر سے اس بارے میں دریافت کریں گے۔ دنیا کی تاریخ میں جمہوری نظام حکومت کا بدواحد واقعہ ہے کدا کثریت کی بنیاد پر فیصلہ كرنے كے بجائے قادياني مذہب كے دونوں فرقوں (ربوى و لا مورى) كے سربراموں كو اپنا اپنا مؤقف پیش کرنے کے لیے ہلایا گیا۔ تعارفی کلمات کے بعدا ٹارنی جزل کیجیٰ بختیار نے مرزا ناصر سے قادیانی عقائد پر بحث شروع کی اوراس سے یو چھا کہ آپ مرزا قادیانی کو کیا مانت بین؟ مرزا ناصر نے کہا کہ ہم مرزا غلام احمد کومبدی اور سیح موعود مانتے ہیں۔اٹارنی جزل نے پوچھا کہاس کے علاوہ آپ مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں؟ مرزا ناصرنے کہا کہ پھے نہیں۔اٹارنی جزل نے کہا کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں صراحناً دعوىٰ كيا ہے كه وه خود دمحدرسول الله " بـ اورآپ جب كلمه طيب لا الله الا الله محمد رسول الله يرص بين تومحمد رسول الله سے مراد مرزا قادياني ليت ہیں۔ اس پر مرزا ناصر نے کہا کہ ہم مرزا صاحب کومحد رسول الله نہیں مانے۔ اٹارنی جزل نے کہا کہ کیا آپ مرزا قادیانی کے دعوی محدرسول الله کوجموٹا مانتے ہیں؟ اس پر مرزا ناصر خاموش ہو گیا۔ پھراٹارنی جزل نے مندرجہ ذیل اقتباسات پیش کیے۔ " پھراس كتاب ميں اس مكالمه ك قريب ہى بيوحى الله ہے محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم اس وى اللي مي ميرانام محررها گيا اور رسول بھي'' (ايك غلطي كا ازاله صفحه 4، مندرجه روحانی خزائن جلد 18 صفحه 207 از مرزا قادیانی ) " مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے اور اسی بنا بر خدانے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا مگر بروزی صورت میں۔میرانفس درمیان نہیں ہے بلكه محر مصطفى ﷺ ہے۔اس لحاظ سے ميرا نام محر اور احمر موا پس نبوت اور رسالت كسى

(ا يک غلطي كا از اله صفحه 12 مندرجه روحانی خزائن جلد 10 صفحه 216 از مرزا قادیانی )

د دمیں آ دم ہوں، میں نوٹ ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسحاق ہوں، میں ایتقوب ہوں، میں ایتقوب ہوں، میں اساعیل ہوں، میں موسی ہوں، میں داوڈ ہوں، میں عیسی این مریم ہوں، میں محمد علیہ ہوں۔' (تتہ حقیقت الوی صفحہ 521 مندور دومانی نزائن جلد 22 صفحہ 521 از مرزا قادیانی)

□ کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالی نے پھر محمد ﷺ کو اتارا تا کہ اپنے وعدہ کو پورا کرے جو اس نے آخوین منهم لما یلحقوا بهم میں فرمایا تھا۔' (کلمة الفصل صفحہ 104، 105، ازمرزا بشراحمدایم اے ابن مرزا قادیانی)

کریم ﷺ سے کوئی الگ چیز نہیں ہے جیا کہ وہ خود فرماتا ہے صار وجو دی وجو دہ فیزمن فرق بینی وبین المصطفی فما عرفنی و ماری اور بیاس لیے ہے کہ اللہ

یر من طوبی بیسی و بین المصطفی کفا طوفتی و عادی اور نیه ال سے ہے نہ الله تعالی کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النہین کو دنیا میں مبعوث کرے گا جیسا کہ آیت

آخرین منهم سے ظاہر ہے، پس می موعود خود محمد ﷺ رسول اللہ ہے جواشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کوکسی نے کلمہ کی ضرورت نہیں، مال

ے بیے دوبارہ دمیا میں سریف لاہے، ان سیے ہم و ی سے ہمہ ی ۔' اگر محمد ﷺ رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔''

(كلمة الفصل صفحه 158 از مرزابشير احدايم الابن مرزا قادياني)

محمہ پھر اتر آئے ہیں ہم میں اورآ گے سے ہیں بڑھ کراپنی شاں میں ' محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھیے قادیاں میں'' (روزنامہ بدرقادیان،25 اکتوبر1906ء از مرزا قادیانی)

جب اٹارنی جزل نے مرزا قادیانی کی کتب سے مذکورہ بالاحوالہ جات پیش کیے تو ممبران اسمبلی غم وغصہ میں ڈوب گئے۔ بہرحال 13 روز کی طویل بحث اور جرح کے بعد مرزا ناصر نے نہ صرف اپنے تمام کفریہ عقائد ونظریات کا برملا اعتراف کیا بلکہ لایعنی تاویلات کے ذریعے ان کا دفاع بھی کیا۔ 5 اور 6 ستمبر کواٹارنی جزل جناب بھی

بختیار نے 13 روز کی بحث کو سمیٹتے ہوئے اراکین اسمبلی کو مفصل بریفنگ دی۔ ان کا بیان اس قدر مدل، جامع اور ایمان افروز تھا کہ کئی آزاد خیال اور سیکور ممبران اسمبلی بھی قادیا نیوں کے عقائد وعزائم س کو پریشان ہوگئے۔ چنا نچہ 7 سمبر 1974ء کو شام 4 بحک کر 35 منٹ پر ملک کی منتخب پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیا نیوں کے دونوں فرقوں (ربوی و لا ہوری) کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور آئین پاکستان کے آرٹیل نمبر (3) 106 اور (3) 260 میں اس کا مستقل اندراج کردیا۔

قادیانی 1974ء سے لے کر اب تک یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر یہ کارروائی شائع ہو جائے تو آ دھا پاکستان قادیانی ہو جائے گا۔ قومی اسمبلی کی یہ کارروائی اب شائع ہو جائے تو آ دھا پاکستان قادیانی ہو جائے گا۔ قومی اسمبلی کی یہ کارروائی اب شائع ہونے سے قادیانیوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوگیا۔ لیکن حمرت ہے کہ اس خبر سے قادیانیوں کے ہاں صف ماتم بچھگئ ہے۔ کیونکہ اس وقت کے اٹارنی جزل جناب کی بختیار مرحوم نے ایک سوال پر کہ '' قادیانیوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ رودادشائع ہوجائے تو آ دھا پاکستان قادیانی ہوجائے گا۔'' کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ''سوال ہی پیدانہیں ہوتا، یہ کارروائی ان کے خلاف جاتی ہے۔ ویسے وہ اپنا شوق پورا کرلیں، ہمیں کیا اعتراض ہے۔ ان دنوں ساری اسمبلی کی کمیٹی بنادی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ ساری کارروائی سیکرے ہوگی تا کہ لوگ اشتعال میں نہ آئیں۔ میرے خیال میں اگر یہ کارروائی شائع ہوگئ تو لوگ قادیانیوں کو ماریں گے۔' (انٹرویونگارمنیراجم منیرائیڈیٹر''ماہنامہ آئی فشان' لا ہور، مئی 1994ء)

قادیانیوں کومعلوم ہونا چاہیے کہ اس کارروائی کے نتیجہ میں قومی اسمبلی کا کوئی ایک رکن بھی قادیانی نہیں ہوا، بلکہ قادیانی خلیفہ مرزا ناصر کی ٹیم میں شامل ایک معروف قادیانی مرزاسلیم اختر چند ہفتوں بعد قادیانیت سے تائب ہوکرمسلمان ہوگیا۔

ملک کی منتخب پارلیمنٹ نے 7 ستمبر 1974ء کو متفقہ طور پر قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ سرعام اور مسلسل شعائر اسلامی استعال کرتے ہیں۔ غیر مسلم ہونے کے باوجود وہ اپنے مذہب کو اسلام، اپنی عبادت گاہ کو مسجد، مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المونین، مرزا قادیانی کی بیٹی کو مرزا قادیانی کی بیٹی کو

سیرۃ النساء، مرزا قادیانی کے خاندان کواہلیت، مرزا قادیانی کے دوستوں کو صحابہ کرام،
قادیان کو مکہ مکرمہ، ربوہ کو مدینہ، مرزا قادیانی کی باتوں کوا حادیث مبارکہ، مرزا قادیانی پر
اتر نے والی نام نہاد وی کو قرآن مجید اور محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں۔
چنانچہ 26 اپریل 1984ء کو حکومت نے ایک بڑے قانونی سقم کو دور کرتے ہوئے
امتناع قادیانیت آرڈینس جاری کیا جس میں قادیانیوں کو اسلامی شعائر اور مخصوص
القابات کے استعال سے قانونا روکا گیا۔ اس آرڈینس کے نتیجہ میں تعزیرات پاکستان
کی دفعہ 298/B اور 298/C کے تحت کوئی قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہلوا سکا، اپنے فرجب کو اسلام نہیں کہ سکتا، اپنے فرجب کی تبلیغ وتشہیر نہیں کر سکتا اور اسلامی شعائر و القابات وغیرہ کا استعال نہیں کر سکتا۔ خلاف ورزی کی صورت میں وہ 3 سال قید اور جرمانہ کی سزا کا مستوجب ہوگا۔

قادیانیوں نے اپنے خلیفہ مرزا طاہر کے تھم پراس آرڈینس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پورے ملک میں شعائر اسلامی کی تو ہین کی اوراس کے خلاف ایک بھر پور مہم چلائی جس کے نتیجہ میں پاکستان کے اکثر شہروں میں لاء اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوئی۔ قادیانی قیادت نے اس آرڈینس کو وفاقی شرعی عدالت میں چینج کیا۔ عدالت نے قادیانیوں کی رٹ پٹیشن خارج کرتے ہوئے متفقہ طور پراس آرڈینس کو درست قرار دیا اور قادیانیوں کے بارے میں ایک سوسے زائد صفحات پر مشتمل اپنے تاریخی فیصلہ میں لکھا:

اور قادیانیوں کے بارے میں ایک سوسے زائد صفحات پر مشتمل اپنے تاریخی فیصلہ میں لکھا: خوب واضح کرتا ہے۔ ان کے نزدیک تمام مسلمان کا فر ہیں۔ وہ ایک الگ امت ہیں۔

نیمناقش ہے کہ انھوں نے امت مسلمہ کی جگہ لے لی ہے اور مسلمانوں کو اس امت سے خارج قرار دیتے ہیں اور عجیب بات یہ خارج قرار دیتے ہیں اور عجیب بات یہ کہ وہ مسلمانوں کو اس امت سے خارج شجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دونوں ایک ہی امت میں سے نہیں ہو سکتے۔ یہ سوال کہ امت مسلمہ کے افراد کون ہیں؟ برطانوی ہندوستان میں میں سے نہیں ہو سکتے۔ یہ سوال کہ امت مسلمہ کے افراد کون ہیں؟ برطانوی ہندوستان میں ادارے کے موجود نہ ہونے کی بنا پر حل نہ ہو سکا' لیکن اسلامی ریاست میں اس

موضوع کو طے کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں اور اس لیے اب کوئی مشکل در پیش نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔ قادیا نی خود مرزا قادیا نی اور اس کے جانشینوں کی تحریروں کا نتیجہ ہے۔۔۔۔۔کامۃ الفصل میں کہا گیا ہے:

"جم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت مسے موعود نے غیر احدیوں (مسلمانوں) کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جونبی کریم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔غیراحمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں، ان کولڑ کیاں دینا حرام قرار دیا گیا، ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا، اب باقی کیارہ گیا ہے جوہم ان کے ساتھ مل کر کرسکتے ہیں۔ دوشم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دین، دوسرے دنیوی۔ دین تعلق کا سبسے بوا ذریعہ عبادت کا اکشا ہونا ہے اور دنیوی تعلقات کا بھاری ذریعہ رشتہ وناطہ ہے۔ سویہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار ديئے گئے۔" (كلمة الفصل صفحہ 170،169 از مرز ابشير احمدائم اے ابن مرز ا قادياني) آئینه صداقت میں مرزا بشیر الدین محمود، مرزا قادیانی کی ایک مزعومه وحی کا ذ کر کرتا ہے کہ'' جو شخص سیح موعود کے ایک لفظ کو بھی جھوٹا خیال کرے گا، وہ خدا کے دربار میں مردود ظهرے گا۔'' چھروہ قادیا نیوں پر زور دیتا ہے کہ' وہ اپنے امتیازی نشانات کونہ چھوڑیں کہ وہ ایک سے نبی (مرزا قادیانی) کو مانتے ہیں اور ان کے خالف اسے نہیں مانتے'' ..... برطانوی سامراج اور استعاری حکومت سے مرزا صاحب کی محبت اور وفاداری ایک بدیمی امر ہے۔انہوں نے تقریباً اپنی ہر کتاب میں کئی صفحات انگریز سرکار کی تعریف و توصیف کے لیے مخصوص کیے ہیں ان کے جانشینوں کا طرزعمل بھی یہی رہاہے۔ ذیل میں ایس تحریروں کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

 تعالیٰ کی اطاعت کریں، دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو، جس نے فالم کی اور جس نے فالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہو۔ سووہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔''
(شہادت القرآن صفحہ 88 د 84 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 8، 9 پر ان کتاب البریہ کے صفحہ 8 اور 9 روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 8، 9 پر ان کتابوں کے نام، تاریخ طباعت اور صفحات کے نمبر درج کیے گئے ہیں، جن میں مرزا صاحب نے برطانوی حکومت کی مدح وستائش کی۔ انہوں نے اپنی 24 کتابوں اور رسالوں کا حوالہ دیا ہے جن میں سرکار برطانیہ کی تعریف و توصیف کے پل باند سے ہیں۔ ان کی وفات سے کم از کم گیارہ سال قبل ایسے صفحات کی تعداد کئی درجنوں تک پینے ہی ہے۔ مرزا قادیانی کا کہنا ہے:

"اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال
دیں کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قبال
اب آگیا مسے جو دیں کا امام ہے
دیں کے لیے تمام جنگوں کا اب اختمام ہے
دین کے لیے تمام جنگوں کا اب اختمام ہے
دیمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد
مکر نبی کا ہے جو سے رکھتا ہے اعتقاد،

(تخفة كولز وبيضيمه صفحه 42، مندرجه روحاني خزائن جلد 17 صفحه 77، 78 از مرزا قادياني)

'' میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بردھیں گے، ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جا کیں گے کیونکہ مجھے مسے اور مہدی مان لیتا ہی مسئلہ جہاد کا انکار

كرنا ہے۔" (كتاب البربي صفحہ 11 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 347 از مرزا قاديانی)

(PLD 1985 Federal Shariat Court 8)

سپریم کورٹ کے فل نیخ نے قادیا نیوں کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کے تاریخی فیصلہ پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اپنے فیصلہ میں لکھا:

"استرمیم نے مرزا قادیانی کے پیروکاروں کو جوعموماً احمد یوں کے نام سے

معروف ہیں غیر مسلم قرار دے دیا تھا۔ بیرتر میم جہوری پارلیمانی نیز عدالتی طریقے پر کی گئی تھی اور پورے ہاؤس پر مشمل خاص کمیٹی کی طویل روئیداد کے دوران قادیا نیوں کے دونوں گروہوں کے مسلمہ لیڈروں کو بھی اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا پورا موقع فراہم کیا گیا تھا۔ اس کمیٹی کو پیش کی جانے والی قرار داد میں بی تصریح بھی موجودتھی کہ:"قادیا نی اندرونی اور بیرونی سطح پر تخر بی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔"اور بیہ کہ:"اس وقت مکہ مگرمہ میں منعقد ہونے والی ایک کانفرنس نے جس میں دنیا بھر سے 140 وفود نے شرکت کی تھی' بالا تفاق قرار دیا تھا کہ"قادیا نیت اسلام اور عالم اسلام کے خلاف سرگرم مکل ایک تخر بی تحریک ہے جو دھوکے اور مکاری سے ایک اسلامی فرقہ ہونے کا دعوی کی کرتی ہے۔" (مباحثة قری آسمبلی پارلیمنٹ جلد 4 1974ء)" (167 1988 SC 167) کرتی ہے۔" (مباحثة قری آسمبلی پارلیمنٹ جلد 4 1974ء)" (167 1988 SC 167) خلاف ایک فورٹ کے جناب جسٹس محمد رفیق تارڑ نے قادیا نیوں کے خلاف ایک فیصلہ میں لکھا:

□ ''مرزا قادیانی نے بذات خود'' محمد رسول اللہ'' ہونے کا اعلان کیا اور ان تمام لوگوں کے خلاف بے صد غلیظ زبان استعال کی جضوں نے اس کی جھوٹی نبوت کے دعویٰ کومستر دکیا اور اس (مرزا قادیانی) نے خود اعلان کیا کہ وہ برطانوی سامراج کی پیداوار یعنی اس کا''خود کاشتہ پودا'' ہے۔ لہذا جب وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خود'' محمد رسول اللہ'' ہے اور اس کے پیردکار اس کو ایسا ہی مانتے ہیں' تو اس صورت میں وہ رسول اکرم حضرت محمد میں گئیے کی شدید تو ہیں اور تحصر کھر میں کے اور اس کو ایسا ہی مانتے ہیں' تو اس صورت میں وہ رسول اکرم حضرت محمد میں گئیے کی شدید تو ہیں اور تحقیر کے مرتکب ہوتے ہیں۔'' (PLD 1987 Lahore 458)

لا ہور ہائی کورٹ کے جناب جسٹس میاں نذیر اختر نے قادیانیوں کی تو ہین رسالت علیہ پر بنی اسلام وشمن سرگرمیوں کے خلاف اپنے ایک فیصلہ میں لکھا:

" قادیانی ایک علیحدہ گروہ ہیں اور ان کا اسلام اور امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ مرزا قادیانی نے اسلام کی تعلیمات کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنین کیونکہ مرزا قادیانی نے اسلام کی تعلیمات کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی نہیں جموٹا دعوی کیا اور اعلان کیا کہ اس کی د نبوت ' پریقین نہر کھنے والے سب کافر ہیں۔ اس نے یہ دعوی کرکے تو انتہا کر دی کہ وہ آ دم ' ابراہیم'

مویلیٰ عیسی اور حتی کے محمد ہے۔ (نعوذ بالله من ذلک) مرزا قادیانی نے نبی پاک حضرت محمر الله ير نازل شده قرآن مجيد كي آيات كواينة آپ سے منسوب كرنے كى ناياك جسارت کی۔ مرزائی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے واضح طور پر لفظ "محر" سے مراد"مرزا قادیانی" بی لیتے ہیں۔ اس طرح وہ مرزا قادیانی پر درود بھیجتے ہیں۔ گویا جب بیاوگ (قادیانی) کلمه طیبه اور درود پر صحت میں تو ان کے قلب و ذہن بر ممل طور بر مرزا قادیانی کا تصور ہوتا ہے اور اس طرح کرتے ہوئے وہ نبی اکرم حفزت محد عظی کے مقدس نام کی تحقیر کررہے ہوتے ہیں ......مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا تھا کہ''وہ احمداور محمد ہے اور اس میں نبی اکرم حضرت محمد عظیہ اور دیگر تمام انبیا ملیصم السلام کی خوبیال موجود ہیں۔''اس نے دعویٰ کیا کہ حضرت محمد عظیہ کی ختم نبوت میرے دعویٰ نبوت سے متاثر نہیں ہوئی کیونکہ وہ کچھنہیں سوائے اس کے کہ (ظلی اور بروزی شکل میں) وہ (مرزا قادیانی) ''محمد ﷺ ہے'۔قادیانی 'جومرزا قادیانی کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں'اس کے لیے درود و سلام را صفح ہیں جبہ مسلمانوں کے مطابق یہ (درود و سلام) نبی یاک ﷺ کا استحقاق ہے۔ قادیانی حضرات مرزا قادیانی کو حضرت محمد ﷺ کے برابر سجھتے ہوئے اس پر درود بھیجتے ہیں اور اس طرح نبی پاک حضرت محمد ﷺ کے رتبہ کو گھٹا كر مرزا قادياني كے برابر قرار ديتے ہيں۔ قاديانيوں كا يوفعل واضح طور ير نبي اكرم حضرت محمد ﷺ کے مبارک اور مقدس نام کی تحقیر کے مترادف ہے جوزیر دفعہ C-295 تعزيرات ياكتان قابل سزا ہے .....اس ميں كوئى شك نہيں كه قادياني يا مرزا قادیانی کے دوسرے پیروکار B-298 تعزیرات پاکستان کے تحت کچھ مخصوص کلمات مثلًا امير المونين خليفة المسلمين صحابي يا الل بيت وغيره كا استعال نبيل كرسكتي - تاجم بيه نہ کورہ ممنوعہ کلمات قادیا نیوں کواس بات کا لائسنس نہیں دے دیتے کہوہ دیگراس قتم کے مشابه کلمات یا شعائر اسلام استعال کریں جو عام طور پر عام مسلمان استعال کرتے ہیں۔ کیونکہ اس طرح کرنے سے بہ قادیانی اسے آپ کومسلمان ظاہر کر رہے ہوں گ جو قانون کے مطابق ممنوع ہے ..... قادیانی مرزا قادیانی کے لیے درود وسلام پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی مرزا قادیانی کوحضور اکرم حضرت محمد ﷺ کے برابر گردانتے

ہیں۔قادیا نیوں کی اس حرکت اور فعل سے واضح طور برحضور اکرم حضرت محمد سے اللہ کے مقدس اورمبارک نام کی تحقیر اور بے حرمتی ثابت ہوتی ہے۔حضور اکرم حضرت محمد علاق کے مقام ومرتبہ کو گھٹا کر مرزا قادیانی کے برابر کیا گیا۔ وہ (مرزا قادیانی) جس نے اینے آپ کو برطانوی حکومت کا خود کاشتہ بودا قرار دیا۔جس نے برطانوی گورنمنٹ کی اطاعت اور وفاداری کو اسلام کا ایک حصر سمجھا اور جہاد کے حرام ہونے کا دعویٰ کیا' حضرت امام حسین کی تذلیل واہانت کی جس نے یہ دعوی بھی کیا کہ تمام مسلمان جواس (مرزا قادیانی) پرایمان نمیس لاتے کافر بیں .....مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہوہ مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے بوھ کر ہے۔'' ''کربلائیست سیر ہر آنم صد حسین است در گریبانم" ترجمہ: "میری سیر ہر وقت کر بلا میں ہے۔سو (100) حسین مر وقت میری جيب مين مين ين " (نزول أسيح صفحه 99 مندرجه روحاني خزائن جلد 18 صفحه 477 از مرزا قادياني ) د حتم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا۔ اور تمہارا وردصرف حسین ہے کیا تو انکار كرتا ہے ـ پس بياسلام پرايك مصيبت ہے ـ كستورى كى خوشبوك ياس كوه (ذكر حسين ) كا دُهِر ہے۔" (اعجاز احمدی صفحہ 82 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 194 از مرزا قادیانی) (1992 PCR.LJ 2346) (1992 PCR.LJ 2351)

لا ہور ہائی کورٹ کے جناب جسٹس خلیل الرحمٰن خال نے قادیا نیوں کے صد سالہ جشن پر یابندی لگاتے ہوئے اینے ایک مفصل فیصلہ میں لکھا:

۔ ''عام لوگ یعنی امتِ مسلمہ قادیا نیوں کی سرگرمیوں اوران کے مذہب کی تبلیغ کی مزاحت و مخالفت کرتی ہے تاکہ ان کے مذہب کا اصل دھارا پاک صاف اور غلاظت سے محفوظ رہے اور امت کی سجہتی بھی برقرار رہے۔ ایسا کرنے سے قادیا نیوں کے اپنے مذہب کی پیروی اور اس پڑمل کرنے کے حق پر نہ کوئی زد پڑتی ہے نہ اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔مرزا صاحب نے جس قسم کے مذہب کی تلقین و تبلیغ کی اور قادیا نی جس مذہب کے پیروکار اور وفادار ہیں' رسول اکرم ﷺ کے زمانے سے کے اور قادیا نے سالم کے اساسی نکات کے خلاف

گتاخانہ تو بین آمیز اشتعال انگیز گراہ کن اور بے ادبی پر بنی سجھتے آئے ہیں۔ وہ تمام مسلمان جواسلام اورختم نبوت کے مابین قائم رشتہ وتعلق میں کسی مداخلت کے روادار نہیں مرزاصاحب کے دعویٰ نبوت سے سخت برگشتہ ہیں اوراسے یکسرمستر دکرتے ہیں۔ قادیانیوں کے نزدیک غیر قادیانی یا غیراحمدی (یعنی مسلمان) کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔اس طرح انہوں نے اپنی علیحدہ امت بنالی ہے جوامت مسلمہ کا حصہ نہیں ، یہ چیز خودان کے طرزعمل اور عقائد سے ثابت ہے۔ وہ مسلمانوں کواپنی ملت سے خارج گردانتے ہیں۔ قادیانی حضرات حکومت برطانیہ کے زیر سابیہ خود کومسلمان ظاہر کر سکتے تھے، اب ایبانہیں کر سکتے کوئکہ مسلمانوں کے نزدیک مرزا قادیانی امتِ مسلمہ میں انتشار وتفریق پیدا کر کے انگریزوں کے مفادات کے لیے کام کرتا رہا تھا..... یہ بات قابل غور ہے کہاس قول کے نتائج کہ مرزا صاحب بذات خود محد اور احمد تھے (یہ دونوں رسول اکرم ﷺ کے نام ہیں) خاصے دُور رس نکلتے ہیں۔مرزا صاحب کے خلفاء رسول اكرم علية كے خلفاء بن كئے مسلمان جوكلمد پڑھتے ہیں اس كے معنی ہیں۔"اللہ كے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد (علیہ) اس کے رسول ہیں۔ "مرزا صاحب کومحمد مان لیا جائے تو جب بھی اور جہاں بھی لفظ محمد برا ھا یا ادا کیا جائے گا' اس سے مراد مرزا صاحب ہی ہوں گے .....مرزا صاحب کے مخصوص دعویٰ کے پیش نظریہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قادیانی حضرات مرزا صاحب کوحضرت محد علیہ کا بدل مانتے بير - اس ليے جمندوں ير كھے ہوئے اور يجوں يرتح ير شده الفاظ "محمد رسول الله" كا استعال ہر قادیانی کی اپنی ذمہ داری ہے کیونکہ ایسا کرنا رسول اکرم عظی کے مقدس نام کی بے حرمتی کرنے کے مترادف ہے۔ بلاشبداییافعل دفعہ 295 سی تعزیرات یا کستان کے دائرہ میں آتا ہے۔'' (PLD 1992 Lahore-1)

آخر میں قادیا نیوں نے ان تمام فیصلوں کوسپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور یہ موقف اختیار کیا کہ ہمیں آئین کے مطابق آزادی کاحق حاصل ہے، لیکن ہمیں شعائر اسلامی استعال کرنے کی اجازت نہیں۔ لہذا عدالت تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298/B اور 298/C کو کا لعدم قرار دے۔ سپریم کورٹ کے فل نے نے اس کیس کی مفصل

ساعت کی۔ دونوں طرف سے دلائل دیے گئے۔ قادیانیوں کی اصل کتابوں سے متنازعہ ترین حوالہ جات پیش کیے گئے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے تاریخی فیصلہ (ظہیر الدین بنام سرکار 1718 SCMR (1993) میں قرار دیا کہ کوئی قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہلواسکتا اور نہ اپنے فرہب ہی کی تبلیغ کرسکتا ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں وہ سزا اور جرمانے کا مستوجب ہوگا۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ جج صاحبان کسی دینی مدرسہ یا اسلامی دارالعلوم کے استاد نہیں سے بلکہ انگریزی قانون پڑھے ہوئے تھے۔ ان کا کام آئین و قانون کے تحت انصاف مہیا کرنا ہوتا ہے۔ فاضل جج صاحبان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قادیانی اسلام کے نام پرلوگوں کو دھوکا دیتا ہیں جبکہ دھوکا دینا کسی کا بنیادی حق نہیں ہے اور نہ اس سے کسی کے حقوق یا آزادی ہی سلب ہوتی ہے۔

سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل پنج نے شعائر اسلامی استعال کرنے برقادیا نیوں کے خلاف اینے تاریخ ساز فیصلہ میں لکھا:

 تحت اپنایا گیا ہے جو برطاکہ تا تھا کہ ''میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھا تا ہے۔ مجھے قبول کرتا ہے اور میرے دعویٰ (نبوت ورسالت) کی تقدیق کرتا ہے مگر رنڈیوں (بدکارعورتوں) کی اولاد (لیمی مسلمان) جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے وہ مجھے نہیں مانتے۔'' (آئینہ کمالات اسلام ص 547 ہن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے وہ مجھے نہیں مانتے۔'' (آئینہ کمالات اسلام ص 547 ہن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے وہ تجوز ہوسکتا ہے ، وہ قابل غور ہے۔الی لغو زبان استعال کی ہے اور مخاطبوں پر اس کا جو اثر ہوسکتا ہے ، وہ قابل غور ہے۔الی لغو اور بے ہودہ زبان کے استعال کی اور بھی بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں' لیکن ہم صرف ایک اور مثال دینے پر اکتفا کرتے ہیں۔

رسی الاسلامی المحرات المحرات المحرات المحرات کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی الاس کے خزیر ہو گئے اوران کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔' (جم الہدیٰ از مرزا قادیانی ،صفحہ 10 مندرجہ روحانی خزائن جلد 14، صفحہ 53)

اسی طرح کی دیگر تحریریں ڈھیروں کی صورت میں موجود ہیں جو نہ صرف مرزا قادیانی کے اپنے قلم سے ہیں بلکہ اس کے نام نہاد خلفاء اور پیروکاروں نے بھی کسی ہیں جو کسی شک و شبہ کے بغیر ثابت کرتی ہیں کہ وہ ذہبی لحاظ سے اور معاشرتی طور پر مسلمانوں سے ایک الگ اور مختلف برادری ہیں۔سرمحمد ظفر اللہ خاں قادیانی نے پاکستان کا وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بابائے قوم قائدا ظلم کی نماز جنازہ میں شامل ہونے اور اخیس آخری خراج عقیدت پیش کرنے سے بیہ کہ کرا نکار کر دیا تھا کہ اسے غیر مسلم ریاست کا غیر مسلم وزیر خارجہ بھولیا جائے۔

(روزنامه "زميندار" لا بور مورخه 8 فروري 1950ء)

مرزا قادیانی نے اپنے ماننے والوں کو غیر احمدیوں کے ساتھ اپنی بچیوں کے اکاح کرنے اور ان کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔اس کے بقول مسلمانوں کی بڑی جماعت کوزیادہ سے زیادہ عیسائیوں کی طرح سمجھا جاسکتا ہے۔

کلمہ ایک اقرار نامہ ہے جے پڑھ کر غیرمسلم اسلام کے دائرہ میں داخل ہوتا ہے ۔ یہ رہی زبان میں ہے اورمسلمانوں کے لیے خاص ہے جواسے نہ صرف اپنے عقیدہ

ک اظہار کے لیے پڑھتے ہیں بلکہ روحانی ترقی کے لیے بھی اکثر اس کا ورد کرتے ہیں۔
کلمہ طیبہ کے معنی ہیں' خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محد اس کے رسول ہیں'
اس کے برعکس قادیا نیوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی (نعوذ باللہ) حضرت محمد عظیہ کا بروز ہے۔مرزا قادیانی نے اپنی کتاب' ایک غلطی کا ازالہ' میں لکھا ہے:

محمہ پھر اتر آئے ہیں ہم میں اورآ گے سے ہیں بڑھ کراپنی شاں میں محمہ دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمہ کو دیکھے قادیاں میں'' پیظم مرزا قادیانی کوسنائی گئ تواس نے اس پرمسرت کا اظہار کیا۔ (روزنامہ''الفضل'' قادیان، 22 اگست 1944ء)

''اوپر جو کچھ کہا گیا اس کی روشیٰ میں مسلمانوں میں اس بات پرعموی اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ جب کوئی قادیانی کلم طیبہ پر اس کا اظہار کرتا ہے تو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایسا نبی ہے جس کی اطاعت واجب ہے اور جوالیا نہیں کرتا 'وہ بے دین ہے بصورت دیگر وہ خود کومسلمان کے طور پر پیش کر کے لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں کرتا 'وہ بے کہ یا تو وہ مسلمانوں کی تفکیک کرتے ہیں یا اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ رسول اکرم سی کی تعلیمات صورت حال کی راہنمائی کرتی ہیں۔ اس لیے جیسی بھی صورت حال ہوار تکاب جرم کوایک نہ ایک طریقہ سے ثابت کیا جاسکتا ہے۔'' مرزا قادیانی نے نہ صرف یہ کہ اپنی تحریوں میں رسول اکرم سے کی عظمت و

' د پیغیبراسلام اشاعت دین کوکمل نہیں کر سکے' میں نے اس کی تکمیل کی۔''

(حاشية تخذ گولزويي صفحه 165 ، مندرجه روحانی خزائن جلد 17 ، صفحه 263 )

ایک اور کتاب میں کہتا ہے:

''رسول اکرم مجعض نازل شده پیغامات کونهیں سمجھ سکے اور ان سے بہت سی غلطیال سرز دہوئیں۔'' (دیکھیے ازالہ اوہام ص 346 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3، مفحہ 473،472) مزید رید کہ:

"رسول اکرم نصاریٰ کا تیار کردہ پنیر کھاتے تھے جس میں وہ سور کی چربی ملاتے تھے۔" (روز نامہ" الفضل" قادیان، 22 فروری 1924ء)

اس طرح اور بہت سی تحریریں موجود ہیں لیکن ہم اس ریکارڈ کومزید گراں بار نہیں کرنا چاہتے۔

''ہرمسلمان کا بنیا دی عقیدہ ہے کہ وہ ہر نبی کو مانتا اور اس کا احترام کرتا ہے۔
اس لیے اگر کسی نبی کی شان کے خلاف کچھ کہا جائے تو اس سے مسلمان کے جذبات کو
سخیس پنچے گی جس سے وہ قانون شکنی پر آمادہ ہوسکتا ہے۔اس کا انحصار جذبات پر ہونے
والے حملے کی شکینی پر ہے۔ ہائی کورٹ کے فاضل نجج (جسٹس خلیل الرحمٰن خال) نے
مرزائیوں کی کتابوں سے بہت سے حوالے نقل کر کے ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے
دوسرے انبیائے کرام خصوصاً حضرت عیسی کی بھی بڑی تو بین کی اور ان کی شان گھٹائی۔
دوسرے انبیائے کرام خصوصاً حضرت عیسی کی بھی بڑی تو بین کی اور ان کی شان گھٹائی۔
(حضرت عیسی کی جگہ وہ خود لینا چاہتا تھا۔ ہم اس سارے مواد کونقل کرنا ضروری نہیں
سمجھتے 'صرف دومثالوں پراکتفا کرتے ہیں۔مرزا قادیانی ایک جگہ رقم طراز ہے:

'' کمالات متفرقہ جوتمام دیگرانبیاء میں پائے جاتے تھے۔ وہ سب حضرت رسول کریم علیہ میں ان سے بڑھ کرموجود تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم علیہ میں ان سے بڑھ کرموجود تھے اور اسی لیے جمارا نام آ دم، ابراہیم، موسیٰ، نوح، داؤد، سے ظلی طور پر ہم کوعطا کیے گئے اور اسی لیے ہمارا نام آ دم، ابراہیم، موسیٰ، نوح، داؤد، پوسف، سلیمان، کیلیٰ، عیسیٰ وغیرہ ہے۔' (ملفوظات جلد دوم صفحہ 201 طبع جدید، ازمرزا قادیانی)

مرزا قادیانی حضرت عیسی علیه السلام کے بارے میں لکھتا ہے:

''حضرت مسيح كا خاندان بهي نهايت ياك اورمطهر ب\_تين نانيال اور داديال آپ کی زنا کار اور کسی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔"

(ضميمه انجام آئتم، حاشيه 7، مندرجه روحانی خزائن جلد 11،ص 291) "اس کے برعس اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن کیم حضرت عیسیٰ ان کی والدہ اور خاندان کی بردائی بیان کرتی ہے۔ دیکھئے سورہ آل عمران (3) کی آیات 33 تا 45,37 تا 47 سورہ مریم (19) کی آیت 16 تا 32۔ کیا کوئی مسلمان قرآن کے خلاف کچھ کہنے کی جسارت کرسکتا ہے اور جوالی حماقت کرئے کیا وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرسکتا ہے؟ الیی صورت میں مرزا قادیانی اوراس کے پیروکار کیسے مسلمان ہونے کا دعوی کر سکتے ہیں؟ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مرزا قادیانی براس کی فرکورہ بالا تحریروں کی بنا پرتو ہین مذہب ایکٹ مجریہ 1679ء کے تحت عیسائیت کی تو ہین کے جرم میں کسی انگریز عدالت میں ملزم قرار دے کر سزا دی جا سکتی تھی مگر ایبانہیں کیا گیا۔.... یہ بات قابل غور ہے کہ صرف یا کتان میں ہی نہیں بلکہ دنیا مجرکے قوانین، ایسے الفاظ اور جملوں کے استعال کا تحفظ کرتے ہیں، جن کامخصوص مفہوم ومعنی ہواور اگر وہ دوسروں کے لیے استعال کیے جائیں تو لوگوں کو دھوکا دینے اور گمراہ کرنے كا سبب بن سكتے ہيں۔ جولوگ دوسرول كو دهوكا ديتے ہيں، ان كى حوصله كلفى مونى چاہیے۔ پاکستان الی نظریاتی ریاست میں قادیانی جو کہ غیرمسلم ہیں، اینے عقیدہ کو اسلام کے طویر پیش کرے دھوکا دینا چاہتے ہیں۔ یہ بات خوش آئنداور لاکن تحسین ہے کہ دنیا کے اس خطے میں عقیدہ آج بھی ہرمسلمان کے لیے سب سے فیتی متاع ہے، وہ الیی حکومت کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا جواہے ایسی جعل سازیوں اور دسیسہ کاریوں سے تحفظ فراہم کرنے کو تیار نہ ہو۔ قادیانی اصرار کرتے ہیں کہ انہیں نہ صرف اینے مذہب کو اسلام کے طور پر پیش کرنے کا لائسنس دیا جائے بلکہ وہ پیجی جائے ہیں کہ اسلام کی انتہائی محترم و مقدس شخصیات کے ساتھ استعال ہونے والے القابات اور

خطابات وغیرہ کوان گتاخ غیرمسلموں (مرزا قادیانی اوراس کے خلیفوں) کے ناموں ك ساتھ چسيال كيا جائے، جومسلم شخصيات كى جوتى كے برابر بھى نہيں \_حقيقاً مسلمان اس اقدام کواپنی عظیم مستیوں کی بے حرمتی اور تو بین و تنقیص پر محمول کرتے ہیں۔ پس قادیا نیوں کی طرف سے ممنوعہ القابات اور شعائز اسلامی کے استعال پر اصرار اس بارے میں کوئی شک وشبہ باقی نہیں رہنے دیتا کہ وہ قصداً ایسا کرنا چاہتے ہیں جو نہ صرف ان مقدس ہستیوں کی بے حرمتی کرنے بلکہ دوسروں کو دھوکا دینے کے مترادف بھی ہے۔اگر کوئی مذہبی گروہ ( قادیانیت) دھوکا دہی اور فریب کاری کو اپنا بنیادی حق سمجھ کراس پر اصرار کرے اور اس سلسلے میں عدالتوں سے مدد کا طلبگار ہوتو اس کا خدا ہی حافظ ہے۔ اگر قادیانی دوسروں کو دھوکا دینے کا ارادہ نہیں رکھتے تو وہ اینے مذہب کے لیے نئے القابات وغیرہ کیوں وضع نہیں کر لیتے ؟ کیا انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ دوسرے مذاہب کے شعائر ، مخصوص نشانات ، علامات اور اعمال پر انحصار کرکے وہ خود اپنے مذہب کی ریا کاری کا بردہ چاک کریں گے۔اس صورت میں اس کے معانی بی بھی ہوسکتے ہیں کہ ان کا نیا فدہب، اپنی طاقت، میرٹ اور صلاحیت کے بل پر ترقی نہیں کرسکتا یا فروغ نہیں پاسکتا بلکہ اسے جعل سازی وفریب پر انحصار کرنا پڑر ہاہے؟ آخر کار دنیا میں اور بھی بہت سے نداہب ہیں، انہوں نے مسلمانوں یا دوسروں لوگوں کے القابات وغیرہ برجھی عاصبانہ قبضہ نہیں کیا، بلکہ وہ اینے عقائد کی پیروی اور اس کی تبلیغ برے فخر سے کرتے ہیں۔ ۔۔۔۔ ہرمسلمان کے لیے جس کا ایمان پختہ ہو، لازم ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے ساتھ اینے بچوں، خاندان، والدین اور دنیا کی ہرمحبوب ترین شے سے بڑھ کر پیار كري ــ " ( ( وصحيح بخارى " " كتاب الايمان " ، "باب حب الرسول من الايمان " ) كيا الیی صورت میں کوئی کسی مسلمان کومورد الزام تھہرا سکتا ہے۔اگر وہ ایسا دل آزار مواد جیسا کہ مرزا قادیانی نے تخلیق کیا ہے سننے، پڑھنے یا دیکھنے کے بعدایئے آپ ہر قابونہ رکھ سکے؟ ' جمیں اس پس منظر میں قادیا نیوں کے صد سالہ جشن کی تقریبات کے موقع پر قادیانیوں کے اعلانیہ روبیکا تصور کرنا جا ہیے اور اس رحمل کے بارے میں سوچنا جا ہے،

جس کا اظہارمسلمانوں کی طرف سے ہوسکتا تھا۔اس لیے اگر کسی قادیانی کو انتظامیہ کی طرف سے یا قانوناً شعائر اسلام کا اعلانیہ اظہار کرنے یا انہیں بڑھنے کی اجازت دے دی جائے تو یہ اقدام اس کی شکل میں ایک اور"رشدی" (لیعنی رسوائے زمانہ گتاخ رسول ملعون سلمان رشدی جس نے شیطانی آیات نامی کتاب میں حضور عظیہ کی شان میں بے حدثو ہین کی ) تخلیق کرنے کے مترادف ہوگا۔ کیا اس صورت میں انتظامیہ اس کی جان، مال اور آزادی کے تحفظ کی ضانت دے سکتی ہے اور اگر دے سکتی ہے تو کس قیت یر؟ اگر قادیا نیوں کوسرعام جلوس نکالنے یا جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے تو پیرخانہ جنگی کی اجازت دینے کے برابر ہے۔ میمض قیاس آ رائی نہیں، حقیقتاً ماضی میں بار ہا ایسا ہو چکا ہے اور بھاری جانی و مالی نقصان کے بعداس پر قابو پایا گیا۔ روعمل یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی قادیانی سرعام کسی ملے کارڈ، جے یا پوسٹر پر کلمہ طیبہ کی نمائش کرتا ہے یا دیواریا نمائشی دروازوں یا جھنڈیوں پر لکھتا ہے یا دوسرے شعائر اسلامی کا استعال کرتا یا انہیں پڑھتا ہے تو بیا علانیہ رسول اکرم ﷺ کے نام نامی کی بے حرمتی اور دوسرے انبیائے کرام کے اسائے گرامی کی توہین کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب کا مرتبداونیا کرنے کے مترادف ہے جس سے مسلمانوں کا مشتعل ہونا اور طیش میں آنا ایک فطری بات ہے اوریہ چیز نقض امن عامه کا موجب بن سکتی ہے، جس کے نتیجہ میں قادیا نیوں کے جان و مال کا نقصان ہوسکتا ہے ......ہم بی بھی نہیں سبھتے کہ قادیا نیوں کو اپنی شخصیات، مقامات اور معمولات کے لیے نئے خطاب، القاب ما نام وضع کرنے میں کسی دشواری کا سامنا کرنا یڑے گا۔ آخر کار ہندوؤں، عیسائیوں، سکھوں اور دیگر برادر بول نے بھی تو اینے بزرگوں کے لیےالقاب وخطاب بنا رکھے ہیں اور وہ اپنے تہوار امن وامان کا کوئی مسلہ یا الجھن پیدا کیے بغیر پرُامن طور پر مناتے ہیں..........بہرحال قادیانیوں پر لازم ہے کہ وہ آئین و قانون کا احترام کریں اور انہیں اسلام سمیت کسی دوسرے ذہب کی مقدس ہستیوں کی بے حرمتی یا تو ہین نہیں کرنی جا ہے نہ ہی ان کے مخصوص خطابات، القابات واصطلاحات استعال كرنے جاہيے۔ نيزمخصوص نام مثلاً مسجد اور مذہبي عمل مثلاً

اذان وغیرہ کے استعال سے اجتناب کرنا چاہیے تا کہ مسلمانوں کے جذبات کوشیس نہ پنچے اورلوگوں کوعقیدہ کے بارے میں گمراہ نہ کیا جائے یا دھوکا نہ دیا جائے۔''

(ظهيرالدين بنام سركار1718 SCMR (1993)

لا ہور ہائی کورٹ کے جناب جسٹس اعجاز احمد چودھری اپنے فیصلہ میں کھتے ہیں:

"ذریردفعہ 295-جرم متشکل کرنے کے لیے، گواہان کی تعداد درکار نہیں
اور یہ بھی ضروری نہیں کہ گتا خانہ اور غلیظ زبان، کسی عوامی مقام پر بلندآ واز میں یا کسی
ملاقات میں استعال کی جائے یا پھر کسی خاص جگہ استعال کی جائے، بلکہ کسی ایک گواہ کا یہ
بیان کہ کسی شخص نے گھر کے اندر بھی نبی اکرم سے کے متعلق تو بین آمیز زبان استعال کی
ہیان کہ کسی شخص نے گھر کے اندر بھی نبی اکرم سے کے سے کافی ہے۔'

(2005 YLR 985 Lahore)

الاہور ہائی کورٹ کے فدکورہ فیصلہ کی روشیٰ میں یہ بات بھی طے ہوگئ ہے کہ جرم خواہ چار دیواری کے اندر ہو یا چار دیواری کے باہر، قانون اس کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ اس فیصلہ سے قادیا نیوں کا یہ دعویٰ بھی باطل ہو جاتا ہے کہ چونکہ وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر اپنی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوسکتی۔ قادیانی بتا کیں کہ جب وہ اپنی عبادت گاہ میں اپنی عبادت کرتے ہیں تو کیا مسلمانوں الی اذان نہیں دیتے؟ کیا وہ شعائر اسلامی کا استعال نہیں کرتے؟ کیا وہ شعائر اسلامی کا استعال نہیں کرتے؟ کیا وہ شعائر اسلامی کا استعال نہیں کرتے؟ کیا وہ اس کی مشابہت نہیں کرتے؟ کیا وہ اس کا تذکرہ نبی اور رسول کے الفاظ سے رکھتیں؟ کیا وہ اس کا تذکرہ نبی اور رسول کے الفاظ سے مشابہت نہیں کرتے؟ اگر واقعی الیا ہے اور یقینا الیا ہی ہے تو قادیا نیوں کی ان خلاف قانون مرکمیوں پر قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا۔ اس اہم نکتہ پر بھی غور کیجے کہ اگر کوئی شخص مرکز ہو یا ذکیتی سازش تیار کر رہا ہو یا ذکیتی سازش تیار کر رہا ہو یا دیا کی سازش تیار کر رہا ہو یا دیکی سازش تیار کر رہا ہو یا جائے گا کہ چونکہ یہ جرائم چار

دیواری کے اندر ہورہے ہیں، اس لیے قانون ہے بس ہے۔ یقیناً ایسانہیں ہے۔ اگر فہرورہ جرائم خواہ چار دیواری کے اندر ہی کیوں نہ ہوں، ان کے خلاف قانون فوری طور پر پوری طاقت کے ساتھ حرکت میں آئے گا اور جرائم کے مرتکب کو قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ اس طرح اگر کوئی قادیانی خواہ چار دیواری (اپنی عبادت گاہ) کے اندر شعائر اسلامی استعال کرتا ہوتو اس کے خلاف بغیر کسی تاخیر کے قانون کے مطابق کارروائی ہوگی اور یہ بھی یا در ہے کہ اس کے لیے کسی مسلمان کی طرف سے شکایت یا درخواست کا انظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ قانون نا فذکر نے والے اداروں کو ازخود فوری طور پر کارروائی کرنی چاہیے تاکہ لاء اینڈ آرڈرکی صور تھال پیدا نہ ہو۔

اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے قادیا نیوں کے شعائر اسلامی استعال کرنے پراینے یادگار فیصلہ میں قرار دیا:

کے اعتبار سے علیحدہ شاخت رکھتی ہیں لیکن آئین کے مطابق ان اقلیتوں میں سے ایک اقلیت اپنے ناموں اور ظاہری لباس کے اعتبار سے علیحدہ شاخت نہیں رکھتی جس سے بحرانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اینے نامول کی وجہ سے وہ (قادیانی) آسانی سے اپنا عقيده چھپاسكتے ہيں اورايك مسلم اكثريت كا حصه بن سكتے ہيں۔علاوہ ازيں، وہ مكرم اور حساس عبدول تك رسائي بهي بإسكت بين اور جمله مفادات حاصل كرسكت بين-..... اس صورت حال کوسنجالنا اہم ہے کیونکہ ایک غیرمسلم کی آئینی عہدوں پر تعیناتی ہارے مقامی قانون اور رسومات کے منافی ہے۔ اسی طرح، غیرمسلم مخصوص آئینی عہدوں کے لیے منتخب بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اکثر اداروں اشعبول بشمول یارلیمنٹ کی ممبرشپ، اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستیں ہیں۔اسی لیے جب کسی اقلیتی گروہ کا کوئی رکن اینے اصل مذہبی عقیدے کو دھوکا دہی سے چھیا تا ہے اور اینے آپ کومسلم اکثریت کا حصہ طاہر کرتا ہے تو وہ آئین کے الفاظ اور روح کی تفی کررہا ہوتا ہے۔اس یامالی سے محفوظ بنانے کے لیے ریاست کوفوری اقدامات کرنے جاہیے۔۔۔۔۔حضرت محمد علی کی ختم نبوت کا معاملہ ہمارے مذہب کا مرکزی نکتہ ہے۔ ہرمسلمان پر لازم ہے اس کی حفاظت اور یاسداری کرے۔ یارلیمنٹ بحیثیت ایک اعلی معزز ادارے کے یاکستانی قوم کے نمائندہ ہونے کے ناتے اس زہبی روح کی محافظ ہے۔اس صورت حال میں، بیمسلم اکثریت کاحق ہے مناسب آگاہی اور حساسیت کی توقع رکھے۔ختم نبوت کے بنیادی عقیدے کے تحفظ کے علاوہ، یارلیمنٹ کوایسے اقدامات بھی کرنے جاہیے جوان کا قلع قمع كرسك جواس عقيد بوداغ لكانے كى كوشش كرے."

عدالت نے حکومت کو مزیدا حکامات جاری کرتے ہوئے کہا:

۔ '' تو می شاختی کارڈ، پاسپورٹ، پیدائشی پر چی اور فہرست رائے دہندگان میں اندراج کے درخواست دہندہ کو آئین کے آرٹیکل (a)(b)(3)(260کے مطابق مسلمانوں اور غیر مسلموں کی تعریف کی بنیاد پر ایک بیان حلفی دینا ہوگا۔اوپر بتائے گئے بیان حلفی کو تمام حکومتی اور نیم حکومتی اداروں خصوصاً عدلیہ، آرڈونورسز اور سول سروسز میں بیان حلفی کو تمام حکومتی اور نیم حکومتی اداروں خصوصاً عدلیہ، آرڈونورسز اور سول سروسز میں

تعیناتی کے لیے لازی قرار دیا جائے۔۔۔۔۔۔۔ پارلیمنٹ آئینی تقاضوں اور معزز سپریم کورٹ آف پاکستان اور لا ہور ہائیکورٹ لا ہور کے بنیادی قانونی اصولوں رپورٹ شدہ کیس لاء بالتر تیب (1993 الیس کی ایم آر 1718 اور پی ایل ڈی 1992 لا ہور 1) کیس لاء بالتر تیب (1993 الیس کی ایم آر 1718 اور پی ایل ڈی 1992 لا ہور 1) کی روشنی میں ضروری قانون سازی کرے اور مروجہ قوانین میں مطلوبہ ترامیم متعارف کی روائے تا کہ اس امرکو یقینی بنایا جاسکے کہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے استعال ہونے والی مخصوص اصطلاحات کی اور اقلیت کو اپنی شناخت چھپانے یا کسی اور مقصد کے لیے استعال کی اجازت نہ ہو۔ اسلامیات/ دینیات کی بطور مضمون تعلیم کے لیے ہر ادارے پر مسلم اسا تذہ کی موجودگی لازمی قرار دی جائے۔''

#### عدالت في مزيداي فيصله مين لكها:

"بلا شک وشبہ 7 سمبر 1974 کو جب بارلیمن نے متفقہ طور پر دوسرا آئینی ترمیمی بل پاس کیا، وہ ہرمسلمان کے لیے ایک بڑی خوشی کا موقع تھالیکن بدشمتی مے مخصوص قوانین اس آئین ترمیم کو بردھاوا نہ دے سکے۔ دوسری جانب، قادیا نیوں نے مختلف طریقوں اور بہانوں سے دوسری آئینی ترمیم کے مقاصد کو بگاڑنے کی بھریور کوشش کی۔ قادیا نیوں (کے دونوں گروہوں کو) غیرمسلم قرار دینے کے بعدان کی علیحدہ شاخت، پیچان اور جھان بین کے لیے پچھاقدامات ضروری تھے کیونکہ قادیانی دوسری اقلیتوں کی طرح نہیں ہیں جنھیں اپنی ظاہری شکل وصورت، ناموں، عقائد اور طریقہ عبادت سے باآسانی پہچانا جاسکتا ہے۔ جبکہ قادیانیوں کےمسلمانوں جیسے نام، ظاہری خدوخال اورحتی کہان کی عبادات بھی ملتی جلتی ہیں اس لیے ان کی علیمد ہ شاخت کے حوالے سے ابہام انہیں غیرمسلم قرار دینے سے ختم ہوسکتا تھالیکن بیرمقصد حاصل نہ ہوسکا۔ مثال کے طور پر''احر'' کا نام قادیا نیوں سے مخص ہے اور اسی بنیاد پر وہ احمدی کہلاتے ہیں جس کی اجازت نہیں دی جاسکتی ہے کیونکہ "احد" کا نام نامی حضرت محمصلی الله عليه وسلم سے موسوم ہے جنھيں ديگر مذہبي كتب كے علاوہ قرآن مجيد ميں الله تعالى نے اس نام سے پکارا ہے۔مسلمان اس نام کے حوالے سے بہت جذباتی ہیں اور کسی فرد کے پہلے تعارف یا ملاقات میں اس کا نام اس کے مذہب کی نشاندہی کرتا ہے۔اس ضمن میں قرآن کی موجودہ آیت کا حوالہ دیا جاسکتا ہے۔

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَّاتِى مِنُ بَعُدِى اسْمُةَ آحُمَدُ (الصَّف:6) ترجمہ: ''اور ایک پیمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کانام احر ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں۔''

اس لیے حالات کا تقاضا ہے کہ قادیا نیوں کو غلامان مرزایا مرزائی سے تعبیر کیا جائے اور کسی صورت احمدی نہ پکارا جائے کیونکہ یہ اصطلاح اور حوالہ ان مسلمانوں کو الجھن میں ڈالٹا ہے جن کا حضرت محمد علیہ کے ختم نبوت پر عقیدہ ہے۔ قادیا نیوں کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مسلمانوں جیسے نام رکھ کراپنی شناخت کو خفیہ رکھیں، اس لیے ان کو یا تو مسلمانوں سے ملتے جلتے نام رکھنے کی ممانعت ہونی چاہیے یا متبادل کے طور پر قادیانی، غلام مرزایا مرزئی کو اس کے نام کا حصہ بنایا جانا چاہیے اور اس کا تذکرہ بھی کیا جائے۔''

(PLD 2019 Islamabad 62 Maulana Allah Wasaya Vs Federation of Pakistan)

قادیانیت کے خلاف اعلیٰ عدالتوں کے تاریخی فیصلوں کے مندرجہ بالا اقتباسات سے ایک بات صاف عیاں ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے زدیک قانون امتناع قادیانیت نہ صرف آئین کے مطابق ہے بلکہ بیملک میں امن وامان کے تحفظ کی ضانت بھی فراہم کرتا ہے۔ اعلیٰ عدالتوں کے استے سارے فیصلوں کی موجودگی میں کسی ذی شعور کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ حکومت سے اس قانون کے خاتمہ کا مطالبہ کرے۔ ایسا مطالبہ کرنے کا مطلب قادیانیوں کو شعائر اسلامی کی ہے جرمتی کی کھلی چھٹی دینا اور مسلمانوں کے فرہی جذبات سے کھیان ہے جو ملک عزیز میں امن وامان کا مسئلہ پیدا کرنے کے مترادف ہے۔

سپریم کورٹ کے فیصلہ کی روشنی میں بیہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ قادیانیوں اور دیگر غیر مسلموں (عیسائیوں، یہودیوں، مندووں، سکھوں وغیرہ) میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ دیگر غیر مسلم، کافر ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کومسلمان نہیں کہتے، نہ ایپ فدہب کو اسلام کہتے ہیں اورنہ ہی وہ شعائر اسلامی استعال کرتے ہیں۔ اس کے

برعکس قادیانی غیرمسلم ہونے کے باوجود اپنے آپ کومسلمان کہتے ہیں، اپنے کفریہ عقائد کو اسلام کہتے ہیں، مسلمانوں کو کافر سجھتے ہیں اور اپنے مذہب کو اسلام کہہ کر تبلیغ وتشہیر کرتے اور تمام شعائر اسلامی استعال کرتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی خود جھوٹے ہیں لیکن ان کے نبی سپچ اور برحق ہیں جبکہ قادیانی خود بھی جھوٹے ہیں اور ان کا نام نہاد نبی مرزا قادیانی بھی کذاب تھا۔ اسلام سپچ نبی کے جھوٹے پیروکاروں کے وجود کو تسلیم کرتا ہے لیکن اسلام نہ جھوٹے نبی کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی اس کے پیروکاروں کو۔ قادیانیوں کی حیثیت زندایت کی ہے اور زند اق کے احکامات عام کافروں سے علیحدہ ہیں۔

آخر میں چند نہایت اہم باتیں جن کا جاننا ہر خض کے لیے بے حد ضروری ہے۔
پاکستان کے ہر شہری کے لیے لازم ہے کہ وہ مملکت پاکستان سے وفادار
رہے۔اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ آئین پاکستان کو دل و جان سے
سلیم کرے۔آئین کے آرٹیکل نمبر 5 کی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔

5(1): Loyalty to the State is the basic duty of every citizen.

ترجمہ: مملکت سے وفاداری ہرشہری کا بنیادی فرض ہے۔

5(2): Obedience to the constitution and law is the (inviolable) obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan.

ترجمہ: دستور اور قانون کی اطاعت ہرشہری خواہ وہ کہیں بھی ہواور ہروہ شخص جو قتی طور پر پاکتان میں ہو، کی (واجب انتعمیل) ذمہ داری ہے۔

یاد رہے کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ پاکتان اکھنڈ بھارت بنے گا۔قادیانی جماعت کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود نے کہا تھا:

"د جمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہندومسلم سوال اٹھ جائے اور ساری قومیں شیر و شکر ہوکر رہیں تا کہ ملک کے جھے بخرے نہ ہوں بے شک میے کام بہت مشکل ہے۔ گر

اس کے نتائج بھی بہت شاندار ہیں اور اللہ تعالی جاہتا ہے کہ ساری قومیں متحد ہوں تا

احمدیت اس وسیع بیس پرتر قی کرے چنانچه اس رویا میں اس طرف اشارہ ہے، ممکن ہے عارضی طور پر افتراق پیدا ہو، اور کچھ وقت کے لیے دونوں قومیں جدا جدا رہیں مگر یہ حالت عارضی ہوگی اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلد دور ہوجائے۔''

(قادیانی خلیفه مرزابشرالدین محمود کی تقریر، روزنامه الفضل قادیان 5 اپریل 1947ء صفحه 3)

"دمیس قبل ازیں بتا چکا ہول کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہندوستان کو اکٹھا رکھنا چاہتی
ہے، کیکن اگر قوموں کی غیر معمولی منافرت کی وجہ سے عارضی طور پر الگ بھی کرنا پڑے تو
ہیاور بات ہے۔ اس طرح ہندوستان کی تقسیم پر اگر ہم رضا مند ہوئے ہیں تو خوشی سے
ہیاور بات ہے۔ اس طرح ہندوستان کی تقسیم

نہیں بلکہ مجبوری سے، اور پھریہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح جلد متحد ہوجائے۔'' (قادیانی خلیفہ مرزابشیرالدین محمود کی تقریر ، روز نامہ الفضل قادیان 16 مئی 1947 ء صفحہ 2)

ر ماری سیم ردمیرامدی رون ری مرون سیم است این اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے کہاتھا:

دے گا۔ آپ بے فکر رہیں۔ چند دنوں میں آپ خوشنجری سنیں گے کہ یہ ملک صفح ہستی سے دے گا۔ آپ بے فکر رہیں۔ چند دنوں میں آپ خوشنجری سنیں گے کہ یہ ملک صفح ہستی سے

نیست و نابود ہوگیا ہے۔' (ہفت روزہ چٹان 16 اگست 1984ء، جلد 39 شارہ 31) حضرت علامہ محمد اقبالؒ کی قادیا نیت سے بیزاری کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوسکتا ہے کہ انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کے نام اپنے 21 جون 1936 کے مکتوب میں قادیا نیوں کو اسلام اور ہندوستان دونوں کا غدار قرار دیا۔

قادیانیوں نے سپریم کورٹ میں اپنی رٹ پٹیشن (ظہیر الدین بنام سرکار) کے ذریعے عدالت سے درخواست کی کہ آئیس شعائر اسلامی استعال کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس پرعدالت نے اپنے فیصلہ میں کہا کہ کسی غیر مسلم کو شعائر اسلامی استعال کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ ایسی پابندی کا مطلب بے ایمان اور دھو کے باز غیر مسلموں کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ ایسی پابندی کا مطلب بے ایمان اور دھو کے باز غیر مسلموں کو جاسکتال سے باز رکھنا ہے تا کہ وہ اسلام کے نام پر دوسرے غیر مسلموں کو اپنے فرہب میں نہ لاسکیں۔ عدالت نے قادیانیوں کے بارے بادور unscrupulous کے الفاظ میں عدر سامد سے الفاظ علی سے سامد سے السلام کے الفاظ میں عدر سامد سے اللہ سے اللہ سے اللہ سے اللہ سے اللہ سے سامد سے اللہ سے ا

استعال کیے جونہایت قابل غور ہیں۔

قادیانی کہتے ہیں کہ انہیں آئین کے آرٹیکل 19 اور 20 کے تحت تقریر وتحریر اور ایپ ندہب کی تبلیغ کرنے کاحق حاصل ہے۔ قادیا نیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مذکورہ آزادیاں یا حقوق شتر بے مہار نہیں۔ قادیا نیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آئین کے آرٹیکل 19 اور 20 کے تحت تقریر و تحریر، آزادی اظہار رائے، پریس کی آزادی اور اپنے فدہب کی تبلیغ کرنے کاحق اسلام کی عظمت، پاکستان کی سالمیت، قانون، امن عامہ اور اخلاقیات سے مشروط ہے۔ قادیا نیوں سے سوال ہے کہ بتائیں:

- (1) کیا آپ آئین کے آرٹیل (3) 106 اور (3) 260 میں دی گئی اپنی حیثیت کہ قادیانی غیرمسلم اقلیت ہیں کوشلیم کرتے ہیں؟
- (2) جب آپ آئین میں دی گئی اپنی حیثیت سلیم نہیں کرتے تو پھر آئین میں دی گئی اپنی حیثیت سلیم نہیں کرتے تو پھر آئین میں دیئے گئے حقوق کا کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟
- (3) آئین کے آرٹیل 19 اور 20 میں مذکورہ آزادیاں اور حقوق، ملی قانون، امن عامہ اور اخلاقیات سے مشروط ہیں۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 سی کے تحت کوئی قادیانی خود کومسلمان نہیں کہلوا سکتا، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا اور شعائر اسلامی کا استعال نہیں کر سکتا ۔ کیا آپ اس قانون کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیا آپ ملک بھر میں روزانہ اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے ؟
- (4) سپریم کورٹ نے اپنے فیصلہ میں آنجہانی مرزا قادیانی اور دیگر قادیانیوں کی کتب سے گتا خانہ اقتباسات نقل کر کے قرار دیا ہے کہ جب کوئی قادیانی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تووہ محمد رسول اللہ سے مراد، مرزا قادیانی لیتا ہے۔ اگر آپ کو ایسے گتا خانہ اور دل آزار مواد پر بنی تقریر اور لٹریچر شائع کرنے کی اجازت دے دی جائے تو کیا عنمانت ہے کہ اس سے معاشرے میں اشتعال نہیں تھیلے گا اور اگر اس اشتعال انگیزی سے امن عامہ کی صور تحال کشیدہ ہوگئ تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟
- (5) سپریم کورٹ نے اپنے فیصلہ میں جھوٹے مدی نبوت آنجمانی مرزا قادیانی کی

کتاب (آئینہ کمالات اسلام مندرجہ روحانی خزائن جلد 5، صفحہ 547، 548) کا ایک اقتباس درج کر کے قادیا نیوں کا عقیدہ بیان کیا کہ جو شخص مرزا قادیانی کو نبی اور رسول نہیں مانتا، وہ بدکار عورت کی اولاد ہے کیا مرزا قادیانی کی بیر متنازعہ عبارت اخلاقیات کے زمرے میں آتی ہے؟

(6) آپ کوآئین کے تحت کون سے حقوق چاہئیں، مسلمانوں والے یا غیر مسلموں والے؟ اگر آپ مسلمانوں والے حقوق چاہئے ہیں تو آئین اس کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ آپ غیر مسلم ہیں۔ اگر آپ غیر مسلموں والے حقوق چاہتے ہیں تو خدارا جس آئین کے تحت آپ حقوق مائلتے ہیں، سب سے پہلے کم از کم اس آئین میں دی گئی اپنی حیثیت تو تسلیم کریں۔ آپ آئین کو بھی نہیں مانتے اور حقوق بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری۔

(7) آئین کے آرٹیل (4) 51 کے تحت قومی آمبلی میں تمام غیر مسلموں کے لیے 10 نشتیں مخص ہیں۔ قادیا نیوں کو چا ہے کہ وہ قومی آمبلی کا حصہ بنیں اور وہاں سب کے سامنے بتائیں کہ کون سے وہ حقوق ہیں جن سے انہیں محروم رکھا گیا ہے؟ کون سی وہ ناانصافیاں ہیں جن کے وہ شکار ہیں؟ کون سی وہ مراعات ہیں جو بحثیت پاکتانی انہیں حاصل نہیں؟

آپ مالک ہیں۔ کئی بوے بوے میتال، فارما کمپنیز اور میڈیکل لیبارٹریاں آپ کی ملکیت ہیں۔ یا کستان بھر میں بڑے بڑے شاینگ پلازوں اور مالز میں آپ کی بے شار دکانیں ہیں۔گاڑیوں کےمعروف شورومزآپ کے ہیں۔رئیل اسٹیٹ کے کاروبار میں آپ کا کوئی مدمقابل نہیں۔آپ امپورٹ اور اکیسپورٹ کا وسیع پیانے پر کاروبار کرتے ہیں۔ ہرچیمبرآف کامرس میں آپ خفیہ طریقے سے چھائے ہوئے ہیں۔منی چینجرزاور سٹاک ایجیجنج میں آپ کی بھاری بحر کم انویسٹمنٹ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ملک کے ہر سرکاری محکمہ میں آپ اعلی عہدوں پر فائز ہیں۔قومی اسمبلی میں آپ کے لیے ایک نشست مخص ہے جہاں آپ اپنا نقط نظر بیان کر سکتے ہیں۔اب آپ بتا کیں کہ آپ کو مریدکون سے حقوق درکار ہیں؟ آپ کے ساتھ کونسی زیادتی یا نا انسافی ہورہی ہے؟ کون ساحق ہے جس سے آپ کومحروم رکھا جا رہا ہے؟ کوئی ایک ثبوت بتا کیں کہ مملکت میں آپ کو بھی دوسرے درجے کا شہری سمجھا گیا ہو؟ دراصل آپ اقلیت کی آڑ میں اینے مذہب کی تبلیغ وترویج حاستے ہیں جس کی آئین وقانون اجازت نہیں دیتا۔افسوس ہے کہ آپ آئین میں دی گئ اپنی حیثیت کو مانے سے انکاری ہیں اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کو بھی تشکیم نہیں کرتے۔

اس صورتحال میں حکومت کا فرض ہے کہ وہ قادیا نیوں کو آئین اور قانون کا پابند بنائے تا کہ ملک بھر میں کہیں بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہ ہو۔حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ قانون برعملدرآ مدہی اصل قانون ہے۔

جو شخص اعلی عدالتوں کے فیصلوں کو مانے سے انکاری ہواور بلاوجہ اپنی ضد اور ہٹ دھری پر اکر ارہے تو پھراس کا وہی علاج ہے جس کا وہ ستی ہے۔ ایسے شخص کو کم از کم الفاظ میں احمق کہا جا سکتا ہے۔ قادیانی اور ان کے حواریوں کو جو آئین، قانون اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کو مانے سے انکاری ہیں، کان کھول کرس لینا چاہیے بلکہ دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ یہ حضور خاتم النہین حضرت محمد مصطفیٰ سے لیے کہ یہ حضور خاتم النہین حضرت محمد مصطفیٰ کے ایک مانے والوں کا ملک ہے ہیے دین سیکولر اور قانون شکنوں کی جا گرنہیں۔ ہم آپ

سے صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ آپ غلط جگہ پر آگئے ہیں۔ مناسب رہے گا کہ آپ واپس اپنے آ قاؤں کی گود میں چلے جائیں۔ یہاں آپ کے مقاصد پورے ہوں گے اور نہ عزائم۔ یہاں ایسے کی ہلاکو خال اپنی پوری فرعونیت اور نمر ودیت کے ساتھ آئے جضوں نے قادیا نیوں کو امت مسلمہ کا حصہ بنانے کے لیے پوری سعی کی مگر اضیں منہ کی کھانی پڑی ذات و رسوائی کے عمیق اندھیرے گڑھے میں جاگرے اور لعنت ان کا مقدر بن گئی۔

فتنة قادمانيت كےخلاف عدالتي فصلے لعنی

- اوم محكم فيل جن كابر لفظ قول فيصل، برسطر بربانِ قاطع اور برجمله شابدعدل ہے۔
- وہ تاریخ ساز فیطے جنہوں نے ملت کی بے زمام ناقہ کومنزل تک پہنچانے میں راہبر کا کردارادا کیا۔
  - ا وه شفاف فیلے جو کذب کوصدافت کا آئینہ دکھاتے ہیں۔
- وہ عہد آ فریں فیصلے جنہوں نے حق و باطل کے مابین خط امتیاز تھینچ کرر کھ دیا۔
- ہ وہ واضح فیصلے جنہوں نے جعلی نبوت کے پیروکاروں کے چہروں پر پڑے افتاریس کے ہرفتاب کو اُلٹ دیا۔
- ہ وہ آئینہ صفت فیصلے جس میں قادیانی گروہ کے سربراہ اور ان کے پیروکار اپنا اصل چرہ دیکھ کر بلبلا اُٹھے۔
- - ہ وہینی برحق فیصلے جو باطل کے ہر نشیمن کے لیے برقِ خاطف ثابت ہوئے۔
- ہ وہ ایمان پرور فیصلے جو ہرمسلمان کے رگ و پے میں عشق رسالت مآب ﷺ کی چنگاریاں رخشندہ کرتے ہیں۔
- ہ وہ جراُ تمندانہ فیصلے جو وطن عزیز میں دہشت گردی کے مرتکب'' قادیانی مافیا'' کے لیےاحتساب کے کٹہرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔

🖁 💎 قادیا نیوں کی زہریلی سازشوں اور تخریبی کارروائیوں کی لرزہ خیز روداد ہے۔

قادیا نیول کی طرف سے شانِ رسالت عظیمی تو بین، قرآن مجید اور کلمه طیبه میں تو بین، قرآن مجید اور کلمه طیبه میں تحریف، شعائر اسلامی کالتمسخ، آئین کا نداق اور قانون کی خلاف ورزیول کا وہ حقائق نامہ ہے جس نے ہر قادیانی کو رسوائے زمانہ گستاخ رسول "سلمان رشدی" قرار دیا ہے۔

دلائل و براہین سے مزین یہ فیصلے عدل و انصاف کی دنیا میں ایک درخشدہ سنگ میل کی علامت ہیں۔ان فیصلوں سے تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت سنگ میل کی علامت ہیں۔اس کتاب کے نئے گوشے سامنے آتے ہیں اور محبت رسول سیک کئی راہیں کھلتی ہیں۔اس کتاب کے مطالعہ سے قانون تو ہین رسالت سیک سے متعلق ان تمام غلط فہمیوں اور اعتراضات کا ازالہ ہوگا جنہیں عیسائی اور قادیانی کئی دہائیوں سے ایک سوچے سمجھے منصوب کے تحت پھیلا رہے ہیں اور جن کی اندھی تقلید میں مخالفت برائے مخالفت کے پیروکار قانون شمن سیکولر فاشٹ، ڈالرائز ڈاین جی اوز اور اسلام بیزار نام نہاد دانشور بھی سُر سے سُر ملاتے نظر آتے ہیں۔ یہ عدالتی فیصلے جوں، سیاستدانوں، آئین شناسوں، وکیلوں، محافیوں، دانشوروں، علم اور طالب علموں کے لیے ایک راہنما دستاویز کا کام دیں گے۔ ان فیصلوں کا ایک ایک لفظ پڑھنے والوں کی شریانوں میں دوڑنے والے خون کی ایک ایک بوند میں حیات اہدی کا شعلہ بیدار کرتا ہے۔

ویل ڈن جج صاحبان ..... ویل ڈن ..... پوری ملت اسلامیہ کو آپ پر فخر ہے ..... ہرمسلمان آپ کے لیے دعا گو ہے ..... آ غا شورش کاشمیریؓ نے آپ کوخراج تخسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا:

مند انصاف پر اسلاف کی تصویر ہیں آپ گویا جیں آپ گویا جگر ہیں آپ گویا جگر کو الت و جہل ہرگز ڈرا سکتے نہیں آپ کا پرچم، سیہ باطن جھکا سکتے نہیں

آپ کو فانی خداوں سے بھلا کیا واسطہ؟
اونے پونے رہنماؤں سے بھلا کیا واسط؟
آپ نے بالا کیا ہے حرمت قانون کو
آپ ہی نے تازگی بخشی وطن کے خون کو
آپ کے دم خم سے ہے انسان کا حسن و جمال
ورنہ اس دنیا میں ناداروں کا جینا تھا محال

آخر میں محترم جج صاحبان کے لیے ایک ایمان افروز واقعہ پیش خدمت ہے جس کا مطالعہ اُن کے ایمان وابقان کو ایک نئ جلا بخشے گا۔

24 جولائي 1926ء كواحمد بورشرقيه مين دُسركت ايندسيشن كورث بهاولپور جناب منثی محمد اکبرخال کی عدالت میں ایک مقدمہ دائر ہواجس میں ایک مسلمان خاتون غلام عائشہ نے میمؤقف اختیار کیا کہ اُس کے خاوند عبدالرزاق نے دین اسلام چھوڑ کر قادیانی مذہب اختیار کرلیا ہے، چونکہ قادیانی اینے کفریہ عقائد کی بنا پر غیرمسلم ہیں، اِس لیے اُس کا نکاح فنخ قرار دیا جائے۔ کئی سالوں تک اِس مقدمہ کی ساعت ہوتی رہی۔ چنانچہ 7 فروری 1935ء کومحرم جج صاحب نے اِس تاریخی مقدمہ کا فیصلہ سناتے ہوئے منکرین ختم نبوت قادیا نیوں کو خارج از اسلام اور مسلمان خاتون کے ساتھ عبدالرزاق قادیانی کے نکاح کو فتح قرار دے دیا۔اس فیصلہ کے پچھ عرصہ بعدمحترم جج صاحب کا انقال ہوگیا۔ان کے انقال کے بعدمیرعبدالجمیل صاحب سابق سیشن جج جو میرسراج الدین صاحب ریٹائرڈ چیف جسٹس کے صاحبزادے ہیں اور آج کل ہجرت فرما کر حضور رسالت مآب عظی کے قرب میں باب جبریل کے بالمقابل ایک مدرسہ میں خلوت نشین ہیں۔انہوں نے محترم جج محمد اکبرصاحب کواینے ایک خواب میں جنت الفردوس میں دیکھا۔ پہلے ان کو کئی عالی شان محلات دکھائے گئے۔ اس کے بعد ایک نہایت ہی خوبصورت محل میں ایک عالیشان تخت پر جج محمد اکبرصاحب بیٹھ دکھائے گئے۔ جب میرعبدالجمیل صاحب نے ان سے سوال کیا کہ بیر بلند درجات آپ کو کسے

نصیب ہوئے تو محرم جج محمد اکبرصاحبؓ نے یہ جواب دیا کہ یہ انعامات مجھے تحفظ ختم نبوت ﷺ کی حفاظت میں اس خدمت کے وض ملے ہیں جو اللہ تعالی نے مجھ سے فیصلہ بہاولپور کی صورت میں لی اور یہ جتنے محلات آپ نے دیکھے ہیں، اللہ تعالی نے یہ فرما کر مجھے دیئے ہیں کہ فی الحال یہ لے لو، تمہارا مکمل انعام روز قیامت ملے گا۔ یہ بیان فرماتے ہوئے میر صاحب کی ریش مبارک شدت گریہ سے تر ہوچکی تھی۔ (مقابلیس المجالس، ملفوظات حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ۔صفحہ 53 تا 54)

حضرت امی عائشہ صدیقہ نے کیا خوب قرمایا ہے: ''حق کا پرستار بھی ذلیل نہیں ہوتا' چاہے سارا زمانہ اس کے خلاف ہوجائے' باطل کا پیروکار بھی عزت نہیں پاتا' چاہے جانداس کی پیثانی پرنکل آئے۔''

طالب شفاعت محمدی ﷺ بروزمحشر محمد متین خالد

mateenkh@gmail.com



### چند ضروری گزارشات

محرم نج صاحبان نے اپنے فیصلوں میں قادیانی کتب میں درج تو ہین رسالت علیہ پہنی گتا خانہ عبارات درج کی ہیں۔انصاف کے تقاضوں کے پیش نظریہ ایک قانونی، عدالتی اور ناگزیر ضرورت ہے جس کے بغیر قادیا نیت کا جرم واضح نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ، جملے اور عبارات اس قدر دل آزار اور اہانت آمیز ہیں کہ کوئی مسلمان انہیں پڑھنے کے بعد اپنے جذبات پر قابونہیں رکھ سکتا۔ قارئین کرام سے درخواست ہے کہ اس کتاب میں موجود قادیا نیوں کی قابل اعتراض اور دل آزار عبارات پڑھے وقت کرت سے استعفار کریں۔شکریہ!

اس کتاب کو تیار کرتے وقت بھر پورکوشش کی گئی ہے کہ سی غلطی کا امکان نہ رہے۔ اس کیے اس کے ترجمہ اور پروف ریڈنگ کو بہتر بنایا گیا ہے، پھر کرم مصنف کو ضرور مطلع کر ہے۔ اس شاء اللہ آئندہ کے ایڈیشن میں اس کا ازالہ کہا جائے گا۔

اس کتاب کی تیاری کے سلسلہ میں کئی احباب نے اپنی بے پناہ محبتوں کا اظہار کیا، کتاب کی اشاعت کے بارے بار استفسار کرتے رہے۔ میں ان سب دوستوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔

محمثين خالد



### شكرىږ!!

- سب سے پہلے میں اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہوں کہ اگر اس کی بیاں رحمت وعنایت نہ ہوتی تو یہ کتاب نہ وجود میں آتی اور نہ زیور طبع سے آراستہ ہوتی۔
- اس کے بعد میں شکر گزار ہوں، تحفظ ختم نبوت کے محاذ پر بے پناہ علمی اور عملی ملاحیت صلاحیت و امت صلاحیت و امت ملاحیت و امت ملاحیت و امت ملاحیت و امت برکاتہم العالیہ کا جنہوں نے کتاب کی تیاری کے سلسلہ میں ہرفتم کی معاونت اور سر پرتی فرمائی۔
- جناب الیس این خاور خال ایدووکیٹ، جناب محمد انور زاہد ایدووکیٹ اور جناب محمد انور زاہد ایدووکیٹ اور جناب محمد آصف بھلی ایدووکیٹ کا جنہوں نے گرانقذر اور ایمان افروز تقاریظ کھر کتاب کی معنوی حیثیت کو چار چاندلگا دیئے۔
- علمی واد فی حلقوں میں نہایت معتبر شخصیات جناب عزیز الرحمٰن ثانی، جناب خالد مسعود ایڈووکیٹ (تلہ کنگ)، جناب وقار احمد جدون (ایبٹ آباد)، جناب محمد فرقان، جناب اسد الله ساقی (جڑانواله)، جناب قاضی محمد اسد (سرگودها)، جناب خرم احسان ملک ایڈووکیٹ (ہائی کورٹ) اور جناب عبدالرؤف (اسلام آباد) کا جنھوں نے کتاب کوخوب سے خوب تر بنانے کے لیے کئی مفید تجاویز دیں۔
  - 🥞 💎 عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پا کستان کا جنھوں نے اس کتاب کو باذوق رنگ دیا۔

محمر متين خالد



# اہم قانونی دفعات اور اصطلاحات

# آئین پاکستان میں ترمیم کے لیے ایک بل

ہرگاہ یہ قرین مصلحت ہے کہ بعدازیں درج اغراض کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں مزیدترمیم کی جائے۔ لہذا بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے۔

#### 1\_ مخضر عنوان اور آغاز نفاذ

- (1) یدا یک آئین (ترمیم دوم) ایک 1974 ء کہلائے گا۔
  - (2) بير في الفورنا فذ العمل موگا-

#### 2\_آئين کي دفعه 106 ميں ترميم

اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں جسے بعد ازیں آئین کہا جائے گا' دفعہ 106 کی شق (3) میں لفظ فرقوں کے بعد الفاظ اور قوسین اور قادیانی جماعت یا لا ہوری جماعت کے اشخاص (جوایٹے آپ کواحمدی کہتے ہیں) درج کیے جائیں گے۔

#### 3- آئین کی دفعہ 260 میں ترمیم

آئین کی دفعہ 260 میں شق (3) کے بعد حب ذیل نئی شق درج کی جائے گی یعنی (3) جو شخص حضرت محمد ﷺ، جو آخری نبی ہیں، کے خاتم النہیں ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا یا جو حضرت مجمد ﷺ کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قتم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مصلح تشلیم کرتا ہے وہ آئین یا قانون کے اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔ بیان اغراض و وجوہ

جیسا کہ تمام ایوان کی خصوصی کمیٹی کی سفارش کے مطابق قومی آسمبلی میں طے پایا ہے، اس بل کا مقصد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آکین میں اس طرح ترمیم کرنا ہے تاکہ ہر وہ شخص جو حضرت محمد ﷺ کے خاتم النمیین ہونے پرقطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا یا جو حضرت محمد ﷺ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا جو کسی ایسے مدی کو نبی یا دینی مصلح تشایم کرتا ہے اسے غیر مسلم قرار دیا جائے۔

عبدالحفيظ پيرزاده وزيرانجارج



## جنرل ضياء الحق كا نافذ كرده آردٌ يننس مجريه 1982ء

قادیانی گروہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی آئینی حیثیت کے متعلق مختلف حلقوں میں کچھ عرصے سے شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ان شبہات کو دُور کرنے کی غرض سے صدر مملکت نے گزشتہ ماہ کی بارہویں تاریخ کو ترمیم دستور (استقرار) کا فرمان مجربيرسال 1982ء (صدارتی فرمان نمبر 8 مجربیرسال 1982ء) جاری کیا تھا' جس کی رُوسے اعلان کیا گیا ہے اور مزید توثیق کی گئی ہے کہ وفاقی قوانین (نظر ثانی و استقرار) آرڈینس مجربیسال 1981ء (نمبر 27 مجربیسال 1981ء) کے جدول اول میں دستور (ترمیم ثانی) ایک بابت سال 1974ء (نمبر 49 بابت سال 1974ء) کی شمولیت سے ان ترامیم کا جواس کے تحت اسلامی جمہوریہ یا کستان کے دستور 1973ء میں قادیانیوں کی حیثیت کے بارے میں عمل میں لائی گئی ہیں اسلسل متاثر ہوا ہے اور نہ ہوگا اور وہ اسلامی جمہوریہ یا کستان کے دستور 1973ء کے جزوکی حیثیت سے برقرار رہیں گی۔ نیز قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کے اشخاص کی (جوخود کو"احدی" کہتے ہیں)" غیرمسلم" کے طور پر حیثیت تبدیل نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی اور وہ بدستور''غیرمسلم'' ہیں۔ وضاحتی فرمان کے بعد عام حالات میں اس مسلے کی نسبت چہ میگوئیوں کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے تھا، گر باایں ہمہ چند مفاد پرست عناصر حقائق کا رخ موڑ کراس ضمن میں بے چینی اور بے اطمینانی کی فضا پیدا کرنے میں بدستور کوشال نظر آتے ہیں۔ان عناصر کی ریشہ دوانیوں کا مؤثر طریقے سے سبۃ باب کرنے کی خاطراس مسکے کی مزید صراحت اور وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔

مجلسِ شوریٰ کے گزشتہ اجلاس میں راجہ محمد ظفر الحق وائم مقام وزیر قانون و پارلیمانی امور نے قاری سعید الرحن اور مولانا سمیج الحق ممبران وفاقی کوسل کی جانب سے قادیا نیوں کی قانونی حیثیت کے بارے میں پیش کردہ تحاریکِ التواء کے متعلق مور خہ 12 ایریل 1982ء کوایک مفصل بیان دیا تھا۔

وزیر موصوف نے اس مسکلے کے پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ دستور (ترمیم ثانی) ایک بابت سال 1974ء (نمبر 49 بابت سال 1974ء) کے ذریعے اسلامی جہوریہ یاکتان کے دستور 1973ء کے آرٹیل 260 میں شق (3) میں صوبائی اسمبلیوں میں غیر مسلم نشستوں کی تقسیم کی وضاحت کرتے ہوئے قادیانی فرقہ کے افراد کو غیرمسلم اقلیت کے زمرے میں شامل کیا گیا۔ متذکرہ بالا آئینی حیثیت کوتسلیم کرتے ہوئے موجودہ حکومت نے برسر افتذار آنے کے بعدعوام کی نمائندگی کے ایکٹ مجربیہ سال 1976ء میں دفعہ 47۔الف کا اضافہ کیا جس کاتعلق غیرمسلم اقلیتی نشستوں سے ہے۔اس جدید دفعہ 47۔الف میں بھی قادیانی گروپ سے متعلق افراد کو' فیرمسلموں'' کے زمرے میں شامل کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ بہتبدیلی بھی قادیانیوں کی آئینی حیثیت بطور دفیرمسلم، اقلیت متعین ہو جانے کی بنا پرمعرض وجود میں آئی۔اسی طرح ایوان ہائے یارلیمان وصوبائی اسمبلیوں کے (امتخابات) کے فرمان مجربہ سال 1977ء (فرمانِ صدر بعد از اعلان نمبر 5 مجربيسال 1977ء) مين بھي بذريعه صدارتي فرمان نمبر 17 مجریدسال 1978ء ترمیم کرے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے استخابات كے سلسلے ميں اہليت اور نااہليت كے متعلق ''مسلم'' اور''غيرمسلم'' كے الگ الگ زمرے طے کر دیئے گئے جس کے نتیج میں کوئی شخص اس وقت تک کسی اسمبلی کے انتخابات کے ليه الل قرار نبيس ياسكتا جب تك كهاس كانام "مسلمانون" ياغيرمسلمون" كي نشتون متعلق جدا گاندانتخالی فهرستول میں سے سی ایک میں درج ند ہو۔

بعد ازاں فرمان عارضی دستور مجربی سال 1981ء جاری کرتے وقت بھی قادیانیوں کی متذکرہ بالاحیثیت بطور غیر مسلم برقرار رکھی گئی۔ چنانچے فرمان عارضی دستور کے آرٹیکل 2 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور 1973ء جو فی الحال معطل ہے کے گھ آرٹیکل کوفر مانِ عارضی دستور کا حصہ بناتے وقت آرٹیکل 260 کوبھی شامل کیا گیا۔ اس واضح قانونی پوزیش کے باوجود کچھ طقوں میں قادیا نیوں کی آئینی و قانونی حثیثیت کے متعلق شک کا اظہار کیا گیا 'جے دُور کرنے کے لیے فرمان عارضی دستور مجریہ سال 1981ء میں آرٹیکل نمبر 1۔الف کا اضافہ کیا گیا 'جس کی رُوسے یہ قرار پایا کہ میں مسلم اور غیر مسلم سے مرادوبی لی جائے گی جس کا ذکر فرمانِ عارضی دستور مجریہ سال 1981ء کے حوالے سے ترمیم دستور (استقرار) کے فرمان مجریہ سال 1982ء میں ہے۔فرمانِ عارضی دستور مجریہ سال 1982ء میں کی تعریف کرتے ہوئے قادیانی گروپ یا لا ہوری گروپ کے اشخاص کو (جوخود کو جو خود کو بین کی تعریف کرتے ہوئے قادیانی گروپ یا لا ہوری گروپ کے اشخاص کو (جوخود کو دومود کو تعریف کرتے ہوئے قادیانی گروپ یا لا ہوری گروپ کے اشخاص کو (جوخود کو دومود کو تعریف کرتے ہیں) غیر مسلم وں کے دُمرے میں شامل کیا گیا۔

وزیرِ موصوف نے وفاقی توانین (نظر ٹانی واستقرار) آرڈینس مجریہ سال 1974ء (نمبر 49 بابت سال 1974ء (نمبر 49 بابت سال 1974ء) کی شمولیت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ عام طے شدہ مروجہ طریقہ کار کے مطابق وزارتِ قانون وفاً فو قباً ایک تنسی اور ترمیم کا گئی ہواور جوانیا مقصد جس کے ذریعے ان قوانین کو جن سے مروجہ قوانین میں ترمیم کی گئی ہواور جوانیا مقصد جس کے ذریعے ان قوانین کو جن سے مروجہ قوانین میں ترمیم کی گئی ہواور جوانیا مقصد حاصل کر چکے ہوں منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی مروجہ طریقہ کار کے پیش نظر متذکرہ بالا وفاقی قوانین (نظر ٹانی واستقرار) آرڈینس مجریہ سال 1981ء جاری کیا گیا۔اس ضمن میں وزیرِ موصوف نے قانون عباراتِ عامہ بابت سال 1897ء کی دفعہ کیا۔اس ضمن میں وزیرِ موصوف نے قانون عباراتِ عامہ بابت سال 1897ء کی دفعہ دیگر قانون میں عمل میں لائی گئی ہو ترمیمی قانون کی تنسخ کے باوجود موثر رہتی ہے بشرطیکہ ترمیمی قانون کی تنسخ کے باوجود موثر رہتی ہے بشرطیکہ ترمیمی قانون کی تنسخ کے باوجود موثر رہتی ہے بشرطیکہ ترمیمی قانون کی تنسخ کے وقت وہ با قاعدہ طور پر نافذ العمل ہو۔اس سے یہ بات بشرطیکہ ترمیمی قانون کی تنسخ کے باوجود موثر رہتی ہو واضح اور عیال ہے کہ ترمیم کرنے والے قانون کی تنسخ کے باوجود اس کے ذریعے معرفِ واضح اور عیال ہے کہ ترمیم کرنے والے قانون کی تنسخ کے باوجود اس کے ذریعے معرفِ واضح اور عیال ہے کہ ترمیم کرنے والے قانون کی تنسخ کے باوجود اس کے ذریعے معرفِ واضح اور عیال ہے کہ ترمیم کرنے والے قانون کی تنسخ کے باوجود اس کے ذریعے معرفِ

وجود میں آنے والی ترمیم زندہ اورمؤثر رہتی ہے اورترمیمی قانون کا عدم اور وجود الی ترمیم کی بقا کے لیے کیساں ہے۔اس لیے بیر کہنا قطعاً بجانہ ہوگا کہ ترمیم اسی صورت میں باتی رہے گی جبکہ متعلقہ ترمیمی قانون کا وجود باتی رہے گا۔ترمیمی قانون منسوخ کر دیا جائے یا موجود رہے ترمیم بہر حال نافذ العمل رہتی ہے۔ چنانچہ دستور (ترمیم ٹانی) ا يكث بابت سال 1974ء كى وفاقى قوانين (نظر ثاني واستقرار) آرد نينس مجرية سال 1981ء کی جدول اول میں شمولیت سے مذکورہ ترمیمی قانون کے ذریعہ سے کی جانے والی ترمیم برکوئی اثر نہیں بڑتا اور وہ بدستور قائم اور رائج ہیں۔ان سب امور کے باوصف اس مسئلہ کو پھر سیاسی رنگ دینے اور ابہام پیدا کرنے کی ناجائز کوشش جاری رہی۔ لہذا جيبا كه حديث مباركه مين بين ان مقامات سي بهي بينا جاسي جهال تهمت لكني كا اندیشہ پایا جائے'' فدکورہ بالاشک وابہام کو دور کرنے کے لیے حکومت نے ایک مزید قدم اٹھایا اور صدرمملکت نے ایک انتہائی واضح اور کمل فرمان جاری کیا جو کہ صدارتی فرمان نمبر 8 مجربیسال 1982ء کے نام سے موسوم ہے۔اس کامتن حسب ذیل ہے۔ چونکه دستور (ترمیم ثانی) ایک بابت سال 1974 ء (نمبر 49 بابت سال 1974ء) کے ذریعے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور 1973ء میں ترامیم کی گئی تھیں تا کہ صوبائی اسمبلیوں میں نمائندگی کی غرض سے قادیانی گروپ یا لا ہوری گروپ کے اشخاص کو (جوخود کو''احمدی'' کہتے ہیں) غیرمسلموں میں شامل کیا جائے اور تا کہ بیقرار دیا جائے کہ کوئی شخص جوخاتم النبین حضرت مجمد ﷺ کی ختم نبوت پر کمل اور غیر مشر وط طور پر ایمان نه رکھتا ہو یا حضرت محمد علیہ کے بعداس لفظ کے سی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغیر ہونے کا دویدار ہو، یا ایسے دویدار کو پیغیر یا مہی مصلح مانیا ہو، دستور یا قانون کی اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔

اور چونکہ فرمانِ صدر نمبر 17 مجریہ سال 1978ء کے ذریعے منجملہ اور چیزوں کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں غیر مسلم بشمول قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ کے اشخاص کی (جوخودکو''احمدی'' کہتے ہیں) مناسب نمائندگی کے لیے حکم وضع

کیا گیا تھا۔

اور چونکه فرمانِ عارضی دستور 1981ء (فرمان سی۔ایم۔ایل۔اے نمبر 1 مجربہ
سال 1981ء) نے مذکورہ بالا دستور کے ایسے احکام کو جومتعلقہ سے اپنا جز قرار دیا تھا۔
اور چونکه مذکورہ بالا فرمان میں واضح طور پر لفظ دمسلم، کی تعریف کی گئی ہے
جس سے ایبا شخص مراد ہے جو وحدت و تو حید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ خاتم انہیں
حضرت محمد عظیہ کی ختم نبوت پر کھمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہواور پیغیبر یا مذہبی
مصلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا ہونہ اسے مانتا ہوجس نے حضرت محمد عظیہ کے بعد اس لفظ کے سی بھی مفہوم یا کسی بھی تشری کے لحاظ سے پیغیبر ہونے کا دعوی کیا ہو
یا جو دعوی کرے اور لفظ ' غیر مسلم' سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جومسلم نہ ہوجس میں
یا جو دعوی کرے اور لفظ ' فیر مسلم' سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جومسلم نہ ہوجس میں
گروپ کا کوئی شخص (جو خود کو' احمدی' یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں) یا کوئی بہائی
اور جدولی ذاتوں میں سے کسی ایک سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص شامل ہے۔

اور چونکہ مذکورہ بالا دستور (ترمیم ٹانی) ایکٹ بابت سال 1974ء نے دستور میں مذکورہ بالا ترامیم شامل کرنے کا اپنا مقصد حاصل کرلیا تھا۔

اور چونکہ وفاتی کو انین (نظر ٹانی واستقرار) آرڈیننس مجربیسال 1981ء (نمبر 27 مجربیسال 1981ء)مسلمہ طریقۂ کار کے مطابق اور مجموعۂ قوانین سے ایسے قوانین کوہشمول مٰدکورہ بالا ایکٹ ٹکال دینے کے مقصد سے جاری کیا گیا تھا'جواپنا مقصد حاصل کر چکے تھے۔

آور چونکہ جیسا کہ فدکورہ بالا آرڈیننس میں واضح طور پر قرار دیا گیا ہے فدکورہ بالا دستوریا دیگر قوانین کے متن میں جو ترامیم فدکورہ بالا ایکٹ یا دیگر ترمیمی قوانین کے ذریعے کی گئی ہیں فدکورہ بالا آرڈیننس کے اجراء سے متاثر نہیں ہوئی ہیں۔

لہذا' اب 5 جولائی 1977ء کے اعلان کے بموجب اور اس سلسلے میں اسے مجاز کرنے والے تمام اختیارات کو استعال کرتے ہوئے صدر اور چیف مارشل لاء

ایڈ منسٹریٹر نے قانونی صورت حال کے استقرار اور اس کی مزید توثیق کے لیے حب ذیل فرمان جاری کیا ہے۔

1\_ مخضر عنوان اور آغاز نفاذ:

(1) بیفرمان ترمیم دستور (استقرار) کا فرمان مجربیسال 1982ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

(2) بير في الفورنا فذ العمل ہوگا۔

2\_ استقرار....:

بذریعہ ہذا اعلان کیا جاتا ہے اور مزید توثق کی جاتی ہے کہ وفاتی توانین (نظر ٹانی واستقرار) آرڈینس مجربیسال 1981ء (نمبر 27 مجربیسال 1981ء کی جدول اول میں دستور (ترمیم ٹانی) ایکٹ بابت سال 1974ء (نمبر 19 بابت سال 1974ء) کی شمولیت سے جس کی رو سے اسلامی جمہور یہ پاکستان کے دستور 1974ء میں ذکورہ بالاترامیم شامل کی گئے تھیں۔

(الف) مَرُورهُ بالا تراميم كالسلسل متاثر نهيں ہوا ہے اور نہ ہوگا جو مَدُورهُ بالا دستور كے جزوكى حيثيت سے برقرار ہيں يا

(ب) قادیانی گروپ یا لا ہوری گروپ کے اشخاص کی (جوخود کو''احمدی'' کہتے ہیں) غیر مسلم کے طور پر حیثیت تبدیل نہیں ہوئی ہے اور نہ ہوگی اور وہ بدستور غیر مسلم ہیں۔

متذکرہ بالامتن سے ظاہر ہے کہ قادیا نیوں کی آئینی و قانونی حیثیت بطور غیر مسلم قطعی طور پرمسلمہ اور قائم ہے۔ پچھ حلقوں نے اس اندیشہ کا اظہار کیا ہے کہ متذکرہ بالاصدارتی فرمان اور فرمانِ عارضی دستور مجربہ سال 1981ء چونکہ عارضی قانونی اقدامات ہیں کہذا ان کے منسوخ ہوجانے پرمسلم اور غیر مسلم کی تعریف جوفر مانِ عارضی دستور کے آرٹیکل نمبر 1۔الف میں بیان کی گئ ہے بھی ختم ہوجائے گی اور چونکہ دستور (ترمیم ثانی) ایک بابت سال 1974ء (نمبر 49 بابت سال 1974ء) جس کی رُو

سے 1973ء کے دستور میں ترامیم کرکے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا' وفاقی قوانین (نظر ٹانی واستقرار) آرڈیننس مجربیسال 1981ء کے ذریعے منسوخ ہو چکا ہے' اس لیے دستور کے بحال ہونے پر قادیانیوں کی قانونی و آئینی حیثیت اس طرح ہو گی جیسی کہ دستور (ترمیم ٹانی) ایک بابت سال 1974ء کے نفاذ سے پیشتر تھی۔ جیسا کہ مفصل بیان کیا جا چکا ہے' دستور (ترمیم ٹانی) ایک بابت سال جیسا کہ مفصل بیان کیا جا چکا ہے' دستور (ترمیم ٹانی) ایک بابت سال 1974ء کی رُو سے جو ترامیم 1978ء کے دستور کے آرٹیکل 260 و آرٹیکل 1974ء کی رُو سے جو ترامیم وہ بدستور قائم اور نافذ ہیں۔

شائع کرده وزارت اطلاعات ونشریات محکمه فلم ومطبوعات اسلام آباد 18مئی 1982ء



### نے آرڈیننس کا اجراء (1984ء) قادیانیوں کی اسلام دشمن سرگرمیاں

### پیش لفظ

صدر مملکت نے قادیانی گروپ کا ہوری گروپ اور احمد یوں کی خلاف اسلام سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اور قانون میں ترمیم کے لیے ایک آرڈینس بنام قادیانی گروپ کا ہوری گروپ اور احمد یوں کی خلاف اسلام سرگرمیاں (امتناع و تعزیر) 1984ء نافذکیا ہے۔ یہ آرڈینس 26 اپریل 1984ء کونافذکیا گیا ہے۔

تعزیرات پاکستان میں دفعہ 298۔ بی کا اضافہ کیا گیا ہے جس کی روسے قادیانی گروپ لاہوری گروپ کے سی بھی ایسے محص کو جو زبانی یا تحریری طور پریا کسی فعل کے ذریعے مرزا قادیانی کے جانشینوں یا ساتھیوں کو''امیر المونین' یا ''صحابہ' یا اس کی بیوی کو''ام المونین' یا اس کے خاندان کے افراد کو''اہلِ بیت' کے الفاظ سے پکارے یا اپنی عبادت گاہ کو''مسجد'' کے تین سال کی سز ااور جرمانہ کیا جاسکتا ہے۔

اس دفعہ کی رُوسے قادیانی گروپ ٔ لاہوری گروپ یااحمدیوں کے ہراس شخص کی بھی یہی سزا ہوگی جو اپنے ہم نہ ہب افراد کوعبادت کے لیے جمع کرنے یا بلانے کے لیے اس طرح کی اذان کیے یااس طرح کی اذان دیے جس طرح کی مسلمان دیتے ہیں۔

ایک نی دفعہ 298 سی کا تعزیرات پاکتان میں اضافہ کیا گیا ہے جس کی رُو
سے متذکرہ گروپوں میں سے ہر ایسا شخص جو بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پراپنے آپ کو
مسلمان ظاہر کرے اور اپنے عقیدے کو اسلام کیے یا اپنے عقیدے کی تبلیغ کرے یا
دوسروں کو اپنا فدہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی انداز میں مسلمانوں کے

جذبات مشتعل کرے اس سزا کامستحق ہوگا۔

اس آرڈینس نے قانون فوجداری 1898ء کی دفعہ 99۔ اے میں بھی ترمیم کر دی ہے جس کی رُو سے صوبائی حکومتوں کو بیا اختیار مل گیا ہے کہ وہ ایسے اخبار کتاب اور دیگر دستاویز کو جو تعزیرات پاکستان میں اضافہ شدہ دفعہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شائع کی گئ کو ضبط کرسکتی ہے۔

اس آرڈینس کے تحت پاکتان پریس اینڈ پبلی کیشن آرڈینس 1963ء کی دفعہ 24 میں بھی ترمیم کردی گئی ہے جس کی رُوسے صوبائی حکومتوں کو یہ اختیار مل گیا ہے کہ وہ السے پریس کو بند کر دے جوتعزیرات پاکتان کی اس نئی اضافہ شدہ دفعہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی کتاب یا اخبار چھا پتا ہے۔ اس اخبار کا ڈیکلریشن منسوخ کر دے جومتذکرہ دفعہ کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ہراس کتاب یا اخبار کو ضبط کر لے جس کی چھیائی یا اشاعت پراس دفعہ کی روسے یا بندی ہے۔

آرڈینس فوری طور پر نافذ ہو گیا ہے۔آرڈینس کامتن مندرجہ ذیل ہے۔

آرڈیننس نمبر 20.....مجربیہ 1984ء

قادیانی گروپ لا ہوری گروپ اور احمدیوں کو خلاف اسلام سرگرمیوں سے روکنے کے لیے قانون میں ترمیم کرنے کا آرڈیننس۔

چونکہ بیقرین مصلحت ہے کہ قادیانی گروپ کا ہوری گروپ اور احمد یوں کو خلاف اسلام سرگرمیوں سے روکنے کے لیے قانون میں ترمیم کی جائے۔

اور چونکہ صدر کو اطمینان ہے کہ ایسے حالات موجود ہیں جن کی بنا پر فوری کارروائی کرنا ضروری ہو گیا ہے۔

لہذا اب 5 جولائی 1977ء کے اعلان کے بموجب اورسلسلے میں اسے مجاز کرنے والے تمام اختیارات استعال کرتے ہوئے صدر نے حسب ذمل آرڈینس وضع اور جاری کیا ہے۔

حصداول

ابتدائيه

مخضر عنوان اورآ غاز نفاذ

1۔ یہ آرڈیننس قادیانی گروپ لاہوری گروپ اور احمد یوں کی خلاف اسلام سے آرڈیننس 1984ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

2\_ پینی الفور نا فذالعمل ہوگا۔

3۔ آرڈینن عدالتوں کے احکام اور فیصلوں پر غالب ہوگا۔

4۔ اس آرڈیننس کے احکام کسی عدالت کے کسی حکم یا فیصلے کے باوجود مؤثر ہول گے۔

تصهدوم

مجموعه تعزيرات باكستان

(ا يكٹ نمبر 45 بابت 1860ء) كى ترميم

3\_ا يكٹ نمبر 45 بابت 1860ء میں نثی دفعات

298 ـ ب اور 298 ـ ج كا اضافه

مجوعة تعزيرات إكستان (ا يكث نمبر 45 '1860ء ميں باب 15 ميں دفعہ

298 الف کے بعد حسب ذیل نئی دفعات کا اضافہ کیا جائے گا۔ یعنی ......

298 ـ ب البعض مقدس شخصیات یا مقامات کے لیے

مخصوص القاب اوصاف ياخطابات وغيره كانا جائز استعال

1۔ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ (جوخود کو''احمدی'' یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں) کا کوئی شخص جو الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرئی نقوش کے ذریعے۔

الف۔ حضرت محمد عظیقہ کے خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی شخص کوامیر المونین خلیفہ المونین خلیفہ المونین خلیفہ المونین خلیفہ المونین خلیفہ المونین خلیفہ المونین حابی مائی میں مائی میں کے خلیفہ المونین حابی کا میں میں اللہ تعالی عنہ کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے۔

رب کے حضرت محمد عظیم کے کسی زوجہ مطہرہ کے علاوہ کسی ذات کوام الموثنین کے طور پرمنسوب کرے یا مخاطب کرے۔

(ج) اپنی عبادت گاہ کو''مسجد'' کے طور پرمنسوب کرے یا موسوم کرے یا پکارے' تو اسے کسی ایک قتم کی سزائے قیداتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو تین سال تک ہوسکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔

2۔ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ (جوخودکواحمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں) کا کوئی شخص جوالفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرئی نقوش کے ذریعے اپنے مذہب میں عبادت کے لیے بلانے کے طریقے یا صورت کواذان کے طور پر منسوب کرے یا اس طرح اذان دے جس طرح مسلمان دیتے ہیں تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قیداتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو تین سال ہوسکتی ہے اور وہ جرمانے کا مستوجب بھی ہوگا۔

298۔ج: قادیانی گروپ وغیرہ کاشخص جوخود کومسلمان کے باتشہیر کرے۔ یا اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے۔

قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ (جوخود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں) کا کوئی شخص جو بلا واسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کے طور پر موسوم کرے یا منسوب کرے یا الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرئی نقوش کے ذریعے اپنے نہ بہ کی تبلیغ یا تشہیر کرے یا دوسروں کو اپنا مہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے نہ ہمی احساسات کو مجروح کرنے کو کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو تین سال تک ہوسکتی ہے اور جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔

حصه سوم مجموعه ضابطه فوجداری 1898ء (ایکٹ نمبر 5 بابت 1898ء کی ترمیم) 4- ايك نمبر 5 بابت 1898 ء كى دفعه 99- الف كى ترميم

مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898ء (ایکٹ نمبر 5 بابت 1898ء میں جس کا حوالہ بعدازیں مذکورہ مجموعہ کے طور پردیا گیا ہے دفعہ 99 الف میں ویلی دفعہ (1) میں الف۔ ''الفاظ اور سکتہ''اس طبقہ کے'' کے بعد الفاظ ہندسے قوسیں حرف اور ''سکتے'' اس نوعیت کا کوئی مواد جس کا حوالہ مغربی پاکتان پریس اور پہلی کیشنز آرڈینس دسکتے'' اس نوعیت کا کوئی مواد جس کا حوالہ مغربی پاکتان پریس اور پہلی کیشنز آرڈینس دسکتے کا دفعہ 24 کی ویلی دفعہ (1) کیشق (کی کی) میں دیا گیا ہے'' شامل کر دینے جا کیں گئاور

(ب) ہندسہ اور حرف ''298۔ الف کے بعد الفاظ ہندسے اور حرف' یا دفعہ 298۔ بیا دفعہ 298۔ ب

ا یکٹ نمبر 5 بابت 1898ء کی جدول دوم کی ترمیم مذکورہ مجموعہ میں جدول دوم میں دفعہ 298۔الف سے متعلق اندراجات کے بعد حسب ذیل اندراجات شامل کر دیئے جائیں گے۔ یعنی .....

| 8     | 7              | 6     | 5      | 4     | 3     | 2                    | 1    |
|-------|----------------|-------|--------|-------|-------|----------------------|------|
| ايضاً | تین سال کے لیے | ايضاً | ناقابل | ايضاً | ايضاً |                      | _298 |
|       | حسى ايك قشم كى |       | ضانت   |       |       | کے لیے مخصوص         | ب    |
|       | سزائے قیداور   |       |        |       |       | القاب اوصاف اور      |      |
|       | جرمانے         |       |        |       |       | خطابات وغيره كا      |      |
|       |                |       |        |       |       | ناجائز استعال        |      |
| ايضاً | ايضأ           | ايضاً | الضأ   | الضأ  | ايضاً | قادیانی گروپ وغیره   | _298 |
|       |                |       |        |       |       | كاشخص جوخودكو        | ی    |
|       |                |       |        |       |       | مسلمان ظاہر کرے      |      |
|       |                |       |        |       |       | یااینے مذہب کی تبلیغ |      |
|       |                |       |        |       |       | یانشهبر کرے          |      |

حصه چہارم

مغربی پاکستان پریس اور پبلی کیشنز آرڈیننس 1963ء

(مغربی پاکتان آرڈینس نمبر 30 مجربه 1963ء) کی ترمیم

6\_مغربی پاکستان آرو نینس 1963ء کی دفعہ 24 کی ترمیم

مغربی پاکستان بریس اور پبلی کیشنز آرڈیننس 1963ء (مغربی پاکستان

آرڈیننس نمبر 30 مجربہ 1963ء) میں دفعہ 24 میں ذیلی دفعہ (1) میں شق (ی) کے

بعد حسب ذمل نئ شق شامل کر دی جائے گی۔ یعنی .....

''(ی ی) الیی نوعیت کی ہوں جن کا حوالہ مجموعہ تعزیرات پاکستان (ایکٹ نمبر 45بابت 1860ء) کی دفعات 298۔الف 298۔ب یا 298۔ج میں دیا گیا ہے'''یا''

شائع كرده

محكمة فلم ومطبوعات وزارتِ اطلاعات ونشريات اسلام آباد پا كستان 1984-6-6



# قانون تحفظِ ناموس رسالت عليه والله عليه و قانون تردنعه 295 سى تعزيرات پاکستان نى كرىم حفزت محمد تيلى كى شانِ اقدس ميں توہين آميز كلمات كا استعال

''جو کوئی الفاظ کے ذریعے، خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرئی نفوش کے ذریعے، خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرئی نفوش کے ذریعے، یا بطور طعنہ زنی یا بہتان تراثی بالواسطہ یا بلا واسطہ اشار تا یا کنایا حضرت محمد اللہ کی تو بین یا سزائے عمر قید کا مستوجب ہوگا اور اسے سزائے جرمانہ بھی دی جائے گئ'۔

نوف: چونکہ قانون زیر دفعہ 295۔ ی تعزیرات پاکستان میں توہین رسالت ﷺ کے مرتکب کی سزا بطور حد' سزائے موت' کی متبادل' سزائے عمر قید' قرآن وسنت کے منافی تھی، اس لیے جناب محمد اساعیل قریش ایڈووکیٹ نے ایک شریعت پٹیشن نمبر 1987 of 1987 بعنوان' محمد اساعیل قریش ایڈووکیٹ نے ایک شریعت پٹیشن نمبر 1987 of 1987 بعنوان' محمد اساعیل قریش محمد سان بڈریعت کورٹ میں قریش کا فیڈرل شریعت کورٹ میں دائر کی جس کا فیڈرل شریعت کورٹ نے مورخہ 30 اکتوبر 1990ء کو فیصلہ صادر فرماتے ہوئے اہانت رسول کی سزا' سزائے عمر قید' کو قرآن وسنت کے منافی قرار دیااور صدر پاکستان کو تھم جاری فرمایا کہ الماقا کی صورت میں 1991ء تک قانون زیر دفعہ 295۔ ی تعزیرات پاکستان میں ترمیم کر کے'' یا عمر قید' کے الفاظ کو حذف کر دیا جائے اور ایک مزید فیلی تام کا اضافہ کیا جائے، جس کی روسے'' دیگر انبیا گلیم السلام کی اہانت کی سزا بھی سزا نے موت مقرر کی جائے'' اور 30 اپریل 1991ء تک ایسا نہ کرنے السلام کی اہانت کی سزا بھی سزا نے موت مقرر کی جائے'' اور 30 اپریل 1991ء تک ایسا نہ کرنے کی صورت میں قانون زیر دفعہ 295۔ ی تعزیرات پاکستان میں الفاظ''یا عمر قید'' غیر موثر ہوجائیں کی صورت میں قانون زیر دفعہ 295۔ ی تعزیرات پاکستان میں الفاظ''یا عمر قید'' غیر موثر ہوجائیں کی صورت میں قانون زیر دفعہ 295۔ ی تعزیرات پاکستان میں الفاظ''یا عمر قید'' غیر موثر ہوجائیں کی صورت میں قانون زیر دفعہ 295۔ ی تعزیرات پاکستان میں الفاظ''یا عمر قید'' غیر موثر ہوجائیں

اس فیصلہ کے خلاف وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں شریعت اپیل نمبر 5/1991 بعنوان'فیڈریشن آف پاکستان بنام محمد اساعیل قریش'' دائر کی جو بروئے تھم مورخہ 19 مئی 1991ء بصیغہ والیسی خارج کر دی گئی۔اس طرح

فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ عدالت عظمیٰ میں بھی بحال رہاجس کی وجہ سے'' یاعمر قید'' کے الفاظ آئین، قانون اور عدالتی فیصلہ کے مطابق 295سی تعزیرات پاکستان سے حذف ہوکر'' یاعمر قید'' کی سزا غیر موثر ہو چکی ہے اور اب پاکستان میں تو ہین رسالت کی سزا بحد للد تعالی بطور حدصرف سزائے موت مقرر ہوکرنا فذ العمل ہے۔

(PLD 1991 Federal Shariat Court 10)

(PLD 2014 Federal Shariat Court 18)









(جلداوّل)



PLD 1985 Federal Shariat Court 8

وفاقی شرعی عدالت، پاکستان مجیب الرحمٰن اور تین دیگر بنام وفاقی حکومت پاکستان

- است جناب جسٹس فخرعالم: چیف جسٹس
- ه ..... جناب جسٹس چودهری محمرصدیق
- 🖝 ..... جناب جسٹس مولانا ملک غلام علی
- 😸 ..... جناب جسٹس مولا ناعبدالقدوس قاسمی

' قادیانی شعائرِ اسلامی استعال نہیں کر سکتے'' ہمہ جہت علمی خوبیوں سے مزین وفاقی شرعی عدالت کا

تاريخ سازفيصله

جس کا ایک ایک لفظ فتنهٔ قادیانیت کے لیے رگ نِشر ہے۔

"قادیانی امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہیں۔ اس بات کوخود ان کا اپنا طرز عمل خوب واضح کرتا ہے۔ ان کے نزدیک تمام مسلمان کا فر ہیں۔ وہ ایک الگ امت ہیں۔ بیمتناقض ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کی جگہ لے لی ہے اور مسلمانوں کو اس امت سے خارج قرار دیا ہے۔ مسلمان انہیں امت مسلمہ سے خارج قرار دیتے ہیں اور عجیب بات بیہ ہے کہ وہ مسلمانوں کواس امت سے خارج سجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دونوں ایک ہی امت میں سے نہیں ہو سکتے۔ بیہ سوال کہ امت مسلمہ کے افراد کون ہیں؟ برطانوی ہندوستان میں سوال کہ امت مسلمہ کے افراد کون ہیں؟ برطانوی ہندوستان میں ریاست میں اس موضوع کو طے کرنے کے لیے ادارے موجود بیں اور اس لیے اب کوئی مشکل در پیش نہیں ہے۔"

# دل کی بات (مقدمه کالپس منظر،احوال، نتیجه)

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد ملك كى منتخب يارليمث نے 7 ستمبر 1974ء كومتفقه طور بر قاديا نيول كوغير مسلم اقلیت قرار دیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ سرعام اورمسلسل شعائر اسلامی استعال كرتے ہيں۔غيرمسلم ہونے كے بادجود وہ اينے مذہب كواسلام، اپنى عبادت گاہ كومسجد، مرزا قادیانی کو نبی اوررسول، مرزا قادیانی کی بیوی کوام المونین، مرزا قادیانی کی بیشی کو سیدۃ النساء، مرزا قادیانی کے خاندان کواہلیت، مرزا قادیانی کے دوستوں کو صحابہ کرام، قادیان کومکه مرمه، ربوه کومدینه، مرزا قادیانی کی باتون کواحادیث مبارکه، مرزا قادیانی بر اترنے والی نام نہاد وی کوقرآن مجید اور محدرسول الله سے مراد مرزا قادیانی لیت ہیں۔ چنانچہ 26 ایریل 1984ء کو حکومت نے ایک برے قانونی سقم کو دور کرتے ہوئے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا جس میں قادیانیوں کو اسلامی شعائر اور مخصوص القابات کے استعال سے قانونا روکا گیا۔ اس آرڈینس کے نتیجہ میں تعزیرات یا کستان كى دفعه 298/B اور 298/C كتحت كوئى قاديانى خود كومسلمان نهيس كهلواسكتا، ايخ مذهب كو اسلام نهيں كهه سكتا، اينے مذهب كي تبليغ وتشهير نهيں كرسكتا اور اسلامي شعائر و القابات وغیره کا استعال نہیں کر سکتا۔ خلاف ورزی کی صورت میں وہ 3 سال قید اور جرمانه کی سزا کامستوجب ہوگا۔

اس آرڈینس کے تحت پاکستان پریس اینڈ پہلیکیشن آرڈینس 1963ء کی دفعہ 24 میں بھی ترمیم کر دی گئی، جس کی روسے صوبائی حکومتوں کو بیاضتیار مل گیا کہ وہ

ایسے پریس کو بند کر دے جو تعزیرات پاکستان کی اس نئی اضافہ شدہ دفعہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی کتاب یا اخبار شائع کرتا ہے، اس اخبار کا ڈیکلریش منسوخ کر دے جو متذکرہ دفعہ کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ہر اس کتاب یا اخبار پر قبضہ کرے جس کی چھپائی یا اشاعت پر اس دفعہ کی رُو سے پابندی ہے۔ امتناع قادیا نیت آرڈینس کے نفاذ کے بعد:

1۔ نام نہاد قادیانی خلیفہ مرزا طاہر مقدمات کے خوف سے رات کی تاریکی میں برقع پہن کر یا کستان سے مجر مانہ طور پریکم می 1984ء کو انگلستان فرار ہوگیا۔

2۔ قادیانی جماعت کے سالانہ جلسہ پر (جسے وہ نعوذ باللہ ظلی حج کا درجہ دیتے ہیں) یابندی لگ گئی۔

3۔ قادیانیوں کے اخبار الفضل پریابندی لگ گئ۔

قادیانیوں نے اپنے خلیفہ مرزا طاہر کے تھم پر اس آرڈیننس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پورے ملک میں شعائر اسلامی کی تو ہین کی اوراس کے خلاف ایک بھر پورمہم چلائی جس کے نتیجہ میں پاکستان کے اکثر شہروں میں لاء اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوئی۔ قادیانیوں اور لا ہوری مرزائیوں نے فوری طور پر اس آرڈیننس کو وفاقی شرقی عدالت میں چیلنج کر دیا کہ بیآرڈیننس قرآن وسنت کے منافی ہے۔ وفاقی شرقی عدالت میں چیلنج کر دیا کہ بیآرڈیننس قرآن وسنت کے منافی ہے۔ وفاقی شرقی عدالت کے پانچ کئی نئے نے اس کیس کی ساعت کی۔ نئے جسٹس آفاب احر جسٹس فخر عالم جسٹس چودھری محمصدیق جسٹس مولانا عبدالقدوس قائمی پر مشتمل تھا۔ چودھری محمصدیق جسٹس مولانا ملک غلام علی جسٹس مولانا عبدالقدوس قائمی پر مشتمل تھا۔ کی طرف سے کیپٹن ریٹائرڈ عبدالواجد لا ہوری مرزائی پیش ہوئے جب کہ مدعا علیہ کی طرف سے کیپٹن ریٹائرڈ عبدالواجد لا ہوری مرزائی پیش ہوئے جب کہ مدعا علیہ حکومت پاکستان کی طرف سے حاجی شخ غیاث محمد ایڈووکیٹ جناب ایم۔ بی زمان عکومت پاکستان کی طرف سے حاجی شخ غیاث محمد ایڈووکیٹ جناب ایم۔ بی زمان ایڈووکیٹ اور جناب سیدڈاکٹر ریاض الحن گیلانی ایڈووکیٹ نے پیروی کی۔ 15 جولائی ایڈووکیٹ نے پیروی کی۔ 15 جولائی ایڈووکیٹ میں جاری رہی۔

کیس کی ساعت کے سلسلہ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزید حضرت مولانا خواجہ خان محر ہے کہ میں مشکر اسلام حضرت مولانا محر شریف جالندھری رحمۃ اللہ علیہ (جوان دنوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ تھے) نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان کی لائبر رہی سے بیسیوں بکسوں پر مشتمل اہم حوالہ جاتی کتب، رسائل اور اخبارات کا مکمل ریکارڈ لا ہور منگوالیا۔ کراچی سے عالم اسلام کے معروف سکالراور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم نشریات (ان دنوں) حضرت مولانا محمہ یوسف لدھیانوی اور ملتان سے مناظر اسلام اور عالمی مجلس کے ناظم تبلیغ (ان دنوں) حضرت مولانا عبدالرجیم اشعر اور ربوہ سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ (ان دنوں) حضرت مولانا کریم عبدالرجیم اشعر اور ملاب کرلیا۔ لا ہور میں ان حضرات کی معاونت کے لیے مولانا کریم بخش علی پوری جوان دنوں لا ہور مجلس کے مبلغ سے کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ جامعہ اشر فیہ لا ہور کیا دیوری ناشر فی اور مولانا عبداللہ صاحب ہم جامعہ اخر جامعہ کی اور مولانا عبداللہ صاحب مہتم جامعہ نے جامعہ کی اور مولانا عبداللہ صاحب مہتم جامعہ نے جامعہ کی اور مولانا عبداللہ صاحب مہتم جامعہ نے جامعہ کی اور مولانا عبداللہ صاحب مہتم جامعہ نے جامعہ کی اور مولانا عبداللہ صاحب مہتم جامعہ نے جامعہ کی اور مولانا عبداللہ صاحب مہتم جامعہ نے جامعہ کی اور مولانا عبداللہ صاحب مہتم جامعہ نے جامعہ کی اور مولانا عبداللہ صاحب مہتم جامعہ نے جامعہ کی اور مولانا عبدالرکی ان حضرات کے لیے کھول دی۔

وفاقی شری عدالت نے مولانا صدر الدین الرفاعی، پروفیسر محمود احمد غازی، علامہ تاج الدین حیدری، پروفیسر محمد اشرف، علامہ مرزا محمد یوسف، ڈاکٹر طاہر القادری اور قاضی مجیب الرحمٰن کواپئی معاونت کے لیے بلایا جن کے تفصیلی بیانات ہوئے۔علامہ خالد محمود نے مناظر اسلام مولانا منظور احمد چنیوٹی کی معاونت سے ایک تحریری بیان مرتب کیا جو عدالت میں پڑھا تو نہ جا سکا' البتہ عدالت میں جمع کرا دیا گیا۔ (بعد میں اسے جامعہ رشید بیسا ہوال کے ترجمان الرشید میں'' قادیا نیوں کی قانونی حیثیت' کے نام سے مستقل اشاعت میں شائع بھی کر دیا گیا)

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزید حضرت مولانا خواجہ خان محد اور حضرت سیدانور حسین نفیس رقم کی سربراہی میں لا ہور کے علماء عدالت میں ہرروز تشریف لاتے رہے۔ عدالت میں اتنا رش ہوتا کہ عدالت کا وسیع وعریض ہال اپنی تمام تر

وسعتوں کے باوجود ناکافی ہوجاتا۔ آخر میں عدالت کو پاس جاری کرنے بڑے۔ ہرروز کی کارروائی کے بعد شام کو مولانا محمد شریف جالندھری مولانا محمد بوسف لدھیانوی مولانا عبدالرحیم اشعر کے ساتھ مسلمان وکلاء کی جامعہ اشرفیہ فیروز پورلا ہور کی لا بمریری میں گھنٹوں ملاقات ہوتی۔ متعلقہ امور پر مشاورت اور حوالہ جات کی تلاش ہوتی۔ ان کے فوٹو سٹیٹ حاصل کیے جاتے بیانات کھے جاتے قادیانی وساوس و دجل وفریب کے جواب تیار کیے جاتے اور یوں حق تعالی کی طرف سے عنایت کردہ توفیق و کرم سے مہینہ بھر رہمنت جاری رہی۔

جب مسلمان وکلاء کے بیانات اور دلائل شروع ہوئے تو عدالت کے سامنے وکلاء کے ساتھ پہلی لائن میں وسیح وعریض دو میز رکھے گئے جن پر اسلامی اور قادیانی کتب کا ذخیرہ سلیقہ سے رکھا جاتا۔ وکلاء کو پہلے سے تیار شدہ حوالہ جات و کتب دینے کی ذمہ داری مناظر اسلام مولانا عبدالرحیم اشعر اور حضرت مولانا اللہ وسایا مدخلائے نے نبھائی۔ جب مسلمان وکلاء عدالت میں اپنے دلائل و براہین کے انبار لگاتے تو مسلمانوں کے چرے ہشاش بشاش اور قادیانیوں پر شرمندگی اور خجالت کے آثار قابل وید ہوتے۔ قومی پریس نے ہر روزکی کارروائی شہر خیوں سے شائع کی جس سے اندرون و بیرون ملک تمام مسلمانوں کی نگاہیں اس کیس کی طرف لگ گئیں۔

الله رب العزت كى خاص رحمت اور حضور رحمت عالم على كو جهات عاليه المت مسلمه كے ليے واحد سهارا تقيس قاديا في اپنے طور پر اندرون و بيرون ملک سے دبا و برطا رہے تھے۔ ملک كى تمام سيكولر اور بے دين لابياں اسے اپنے ليے موت و حيات كا مسئلہ بنائے بيٹھى تقيس فرضيكہ كفر اور اسلام كا معركہ تھا، حق و باطل كى جنگ تھى، مسلمان اور قاديا في آپس ميں قانو في محاذ پر برسر پيكار تھے۔ قاديا في اپنے طور پرخوش تھے كہ جسٹس آ فتاب پہلے ديرہ غازى خان كى ايك مسجد كيس ميں قاديا نيوں كے ق ميں فيصلہ دے چكا تھا۔ ذوالفقار على بھٹومرحوم نے اپنے زمانہ ميں يہوديوں كى ايك تظيم فرى

میسن بر یابندی لگا دی تھی۔ یہود بول اور ان کے آلہ کارول نے لا مور ہائیکورٹ میں اس یابندی کوچینی کیا تو اس جسٹس آ فاب نے یہودی تنظیم سے یابندی خم کر دی تھی۔ایسے ڈھب کے جج صاحب کے قادیانی نواز ہونے میں کوئی شبہ نہ تھا۔ آخر حق تعالیٰ کی شان كريمي كا اظهار موا\_رحت عالم علية كى دعائين امت ككام آسكي اور 12 جولائى 1984ء کواس جسٹس آ فآب صاحب کے قلم سے قادیانیوں کی الپلیں خارج کردی گئیں۔ قادیانیوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا بڑا اور امت مسلمہ کو ایک بار پھر قاديانيت يرفتح حاصل موگئ ـ 12 جولائي كوعدالت مين جب بحث سميلي گئ تو تمام حاضرین ہال کے باہر آ گئے۔ جج صاحبان فیصلہ کھنے کے لیے عدالت سے ملحقہ ریٹرنگ روم میں چلے گئے۔عدالت کے لان میں برگد کے ایک درخت کے زیر ساہد علاء ومشائخ جمع تھے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ حضرت مولانا خواجہ خان محررٌ اور قطب الارشاد حضرت شاہ عبدالقادر رائے بوری رحمۃ الله علیہ کے خلیفہ مجاز سید حضرت انور حسین نفیس رقم نے زمین پر بیٹھتے ہی سر جھکائے اور مراقبہ میں چلے گئے۔ اس منظری آسان تعبیر یہ ہوگی کہ عدالت کے اندر جج صاحبان فیصلہ کے لیے قلم تول رہے تھے اور عدالت سے باہر یہ بزرگ اینے رب کی رحمتوں کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ الله رب العزت كاكرم وفضل ہوا كہ جسٹس آ فاب نے قاد يانيوں كى پٹیشن خارج کرتے ہوئے دوصفحاتی مختصر فیصلہ کھا۔ باقی تمام جج صاحبان نے اس پر دستخط کیے۔ یوں متفقہ طور پر فیصلہ ہوا۔ وکلاء کو عدالت کے اندر بلا لیا گیا۔ اہلِ اسلام کے وکیل اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی سعادت حاصل کرنے والے ایڈووکیٹ جناب سیدریاض الحسن گیلانی جب فیصلہ س کر عدالت کے کمرے سے وکٹری کا نشان بنائے باہر آئے تو مسلمانوں نے محبت رسول ﷺ میں سرشار ہو کرنعرہ تکبیر بلند کیا۔اس پر حضرت خواجه خان محمدٌ اورسيد انورحسين نفيس رقمٌ نے مراقبہ سے سراٹھایا تو دونوں بزرگوں کے چہروں برخوشی کے آنسوؤں کی جھڑیاں لگی ہوئی تھیں۔حضرت مولانا محمد بوسف

لدھیانون کا چېره خوشی سے تمتما اٹھا جبکہ حضرت مولانا محد شریف جالندھری رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ سنتے ہی سر بسجو دہو گئے۔

یہ منظر کبھی نہ بھولے گا کہ فیصلہ کے بعد قادیانی وکیل تو کسی عقبی دروازہ سے نو دو گیارہ ہوگئے اور باقی قادیانی ایسے گم ہوئے جیسے مرزا قادیانی کے دل سے شرم وحیا مفقود ہوگئی تھی۔ اس دوصفحاتی فیصلہ میں لکھا تھا کہ تفصیلی فیصلہ بعد میں دیا جائے گا۔ جسٹس آ فآب ریٹائرڈ ہو گئے تو اس کے بعد جناب جسٹس فخر عالم صاحب وفاقی شری عدالت کے چیف جسٹس مقرر ہوئے۔ وہ اس بخ کے بھی سینئر رکن تھے۔ انہوں نے اس مقدمہ کا تفصیلی فیصلہ 29 اکتوبر 1984ء کو سنایا۔ عدالت نے قادیا نیوں کی رہ پٹیشن خارج کرتے ہوئے متفقہ طور پر اس آرڈینس کو درست قرار دیا اور قادیا نیوں کے بارے میں ایک سوسے زائد صفحات پر مشمل اپنے تاریخی فیصلہ میں لکھا:

''ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے غیراحدیوں (مسلمانوں) کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔غیراحدیوں سے

کا طرزعمل بھی یہی رہا ہے۔ ذیل میں الی تحریروں کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

کے نام، تاریخ طباعت اور صفحات کے نمبر درج کیے گئے ہیں، جن میں مرزا صاحب نے برطانوی حکومت کی مدح وستائش کی۔انہوں نے اپنی 24 کتابوں اور رسالوں کا حوالہ دیا ہے جن میں سرکار برطانیہ کی تعریف و توصیف کے بل با ندھے ہیں۔ان کی وفات سے کم از کم گیارہ سال قبل ایسے صفحات کی تعداد کئی درجنوں تک پہنچتی ہے۔ مرزا قادیانی کا کہنا ہے:

"اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال
دیں کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قال
اب آگیا مسے جو دیں کا امام ہے
دیں کے لیے تمام جنگوں کا اب اختمام ہے
دیمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد
مکر نبی کا ہے جو سے رکھتا ہے اعتقاد،

(تخفہ گولا و بیضمیم صفحہ 42، مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 77، 78 ازمرزا قادیانی)

د میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میر ہے مرید بردھیں گے، ویسے ویسے مسئلہ جہاد کا انکار جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے کیونکہ جھے میں اور مہدی مان لیٹا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔'' (کتاب البربیصفحہ 11 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 347 ازمرزا قادیانی)

د''اس آرڈ نینس کے نفاذ کی ضرورت کو سجھنے کے لیے بیضروری ہوگا کہ 1974ء کی اس آئینی ترمیم کے اثرات کا جائزہ لیا جائے جس کے ذریعے قادیا نیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ مجیب الرحلٰ نے اس رائے کا پر جوش اظہار کیا کہ آئین نے قادیا نیوں کو صرف غیر مسلم قرار دیا ہے اور ان پرخود کوغیر مسلم ہونے کی حیثیت سے کوئی قادیانیوں کو ذمہ داری عائد نہیں گی۔ہم نے ان سے بیاستفسار کیا کہ کیا پاکستان کے قادیانی شہر یوں ذمہ داری عائد نہیں گی۔ہم نے ان سے بیاستفسار کیا کہ کیا پاکستان کے قادیانی شہر یوں بر آئین کی پابندی لازمی ہے بانہیں۔انہوں نے تسلیم کیا کہ ان پر اس کی پابندی لازمی ہے۔اسی تسلیم سے بینتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اعلان کے مطابق قادیانی اس امر کے یابند ہیں

کہ وہ آئین اور قانون کی روسے غیر مسلم ہیں۔ وہ انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے ان نشتوں سے بطور امیدوار کھڑ ہے ہو سکتے ہیں جو غیر مسلموں کے لیے ان نشتوں سے بطور امیدوار کھڑ ہے ہو سکتے ہیں جو غیر مسلموں کے لیے مخصوص ہیں۔ ایسے مقدمات جن میں عقیدے کا مسئلہ در پیش ہو انہیں لازماً اپنے آپ کو غیر مسلم کہنا ہوگا۔ اپنے مسلمان ہونے کے مفروضے کی بنیاد پر وہ کسی بھی قانونی حق کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اس پٹیشن پر بحث کے دوران ان کا خود کو مسلمان کہنے پر اصرار واضح طور برغیر آئینی ہے۔''

''ان القابات اور اوصاف کے استعمال کی ممانعت کی دفعات سے آ کیٹی دفعہ کا نفاذ ہوتا ہے اور اس آرڈیننس میں اس اصول کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قادیانی کسی بھی طریقے سے براہ راست یا بالواسطہ اسے آپ کومسلمان کہلایا ظاہر نہیں کرسکتے۔ مذہب کی تبلیغ پر یابندی کا محرک بھی اس طرح کی سوچ ہے۔قادیانیوں نے خود کومسلمان کہنے اورمسلمانوں کو برتسلی دینے کہ احمدیت کو ماننے کامعنی اسلام کوترک کرنا یا ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرنانہیں بلکہ بہتر مسلمان بننے کا موقع ہے کی حکمت عملی کی بدولت ان میں اور زیادہ تر پنجاب میں کچھ کامیابی حاصل کی۔اس مقصد کے لیے وہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کے دلوں میں سخت فرقہ واریت اور علاء کی مسلسل شدت کے خلاف موجود نفرت کے روایتی سرول کو چھیڑتے ہیں اور انہیں اپنی تبلیغ، جسے وہ اسلام میں آزاد خیالی قرار دیتے ہیں' کی جانب راغب کرتے ہیں۔ پر حکمت عملیٰ جس نے انہیں کچھ فائدہ دیا ہے اس سوداگر کے اس فراڈ سے گہری مماثلت رکھتی ہے جواینے گھٹیا سامان کو ایک شہرت یافتہ فرم کا اعلیٰ قتم کا معروف سامان ظاہر کرے چاتا کرتا ہے قادیانی بیشلیم کرلیں کہان کی تبلیغ اسلام کے لیے نہیں بلکہ سی اور مذہب کی طرف ہے تو بے خبر مسلمان بھی اسين ايمان كوچهور كر كفر قبول كرنے سے نفرت كريں كئ بلكه ألثا قاديا نيوں كے دلوں سے احمدیت کاطلسم ٹوٹ جائے گا''۔

🗖 " ''ایسے اشخاص جومسلمان نہیں ہیں یا جومسلمان نہیں تھے، ان کواس نام سے

نہیں پکارا جا سکتا۔ قادیا نیوں کی طرف سے مرزا صاحب کے افراد خاندان کے لیے
ایسے نام کا استعال زخموں پرنمک چھڑ کئے کے مترادف ہے۔ وہ اوصاف جن سے رسول
اللہ علیہ کے افرادِ خاندان متصف تھے وہ کسی اور شخص میں موجود نہیں ہو سکتے اس لیے یہ
کوئی چرت کی بات نہیں کہ مسلمانوں نے اس توبین کا برا منایا۔ اس اصطلاح کے
استعال سے امن وامان کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا یہی امت کے مفاد میں تھا کہ اس کے
استعال کوفوجداری جرم قرار دے کر قادیا نیوں کو اس کے استعال سے منع کر دیا جائے۔"
استعال کوفوجداری جرم قرار دے کر قادیا نیوں کو اس کے استعال سے منع کر دیا جائے۔"
کے سر براہان کے لیے مستعمل وخصوص ہیں۔ کوئی مسلمان پسند نہیں کرے گا کہ ایسے لوگ
جو غیر مسلم ہیں یا جو امت مسلمہ سے خارج ہیں وہ یہ لقب اختیار کریں۔ اس وجہ سے اور خصوصاً قادیا نیوں کے ان القابات اور اصطلاحات کے استعال کے نتیج میں مسلمانوں
کی ان سے عداوت کی بناء بڑاس آرڈ پینس کا نفاذ ہوا''۔

یہ فیصلہ اس قدرعلمی، مرل اور جامع ہے کہ اس کا مطالعہ ہرمسلمان کے لیے ناگزیر ہے۔ اس فیصلہ نے قادیانیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے سامنے بند باندھ دیا۔ قادیانیوں کی کمرٹوٹ گئ۔ مرزائیت رسوا ہوگئ۔ اسلام جیت گیا' کفر ہار گیا۔ قل جاء الحق و زھق الباطل کی عملی تفییر مسلمانوں نے ایک بار پھر اپنی آ تھوں سے دیکھے لی۔ فلحمد لله اولا واخوا

اس فیصلے کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ حتی حیثیت اختیار کرلے، تو اس کی پابندی سپریم کورٹ پر بھی لازم ہوتی ہے، یعنی جب وفاقی شرعی عدالت نے کسی امر کے متعلق بیقرار دیا کہ وہ اسلامی احکام سے متصادم ہے یا نہیں ہے، تو سپریم کورٹ بھی اس کے برعکس فیصلہ نہیں دے سکتی۔ یہ وفاقی شرعی عدالت کا ایک بہت اہم اختیار ہے جس کا ہمارے ہاں بہت کم لوگوں کوادراک ہے۔ اس فیصلہ میں وفاقی شرعی عدالت نے امتناع قادیا نیت آرڈینس کوقر آن و

سنت کے مطابق قرار دیا۔ اس آرڈینس کے ذریعہ پر لیس اینڈ پہلیکیش آرڈینس میں بھی ترمیم کر دی گئ تھی، جس کے تحت قادیا نیوں کا آرگن روز نامہ الفضل ربوہ بند ہو گیا تھا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی صاحبز ادی محترمہ بے نظیر زرداری صاحبہ وزیر اعظم بنیں تو پر لیس کی آزادی کے ضمن میں اقدامات کرتے ہوئے پر لیس اینڈ پہلیکیشن آرڈینس کی اس ترمیم کوختم کر دیا۔ جس سے روز نامہ الفضل دوبارہ جاری ہوگیا۔

قادیانیت کے خلاف اس تاریخی فیصلہ کو قانون کی دنیا میں ایک کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ معزز عدالت نے دلائل و براہین اور نظائر کی روشیٰ میں اس فتنے کا جس عالمانہ و فاصلانہ انداز سے تجزیہ کیا ہے، وہ قابل صدستائش ہے۔ سب سے بردی خوبی یہ ہے کہ یہ فیصلہ متنداسلامی مآخذ سے مزین ومرضع ہے جس سے اس کی اہمیت وافادیت کو چار چاندلگ گئے ہیں۔ اس فیصلہ کے مطالعہ سے قادیا نیت کے پھیلائے ہوئے شکوک وشبہات اور ابہامات و انہامات کا نہ صرف ازالہ ہوتا ہے بلکہ قاری کی علمی استعداد میں بھی بے حداضا فہ ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو قادیا نیت کو سجھنا اور پر کھنا چاہتا استعداد میں بھی بے حداضا فہ ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو قادیا نیت کو سجھنا اور پر کھنا چاہتا ہے۔ اُسے یہ فیصلہ ضرور پڑھنا چاہتا

طالب شفاعت محمدی علیه بروزمحشر محمد متین خالد الامور



#### PLD 1985 Federal Shariat Court 8

وفاقی شرعی عدالت، پاکستان مجیب الرحلن اورتین دیگر بنام وفاقی خکومت پاکستان

### فيصله كے اہم نكات:

- 1- آرڈینس نمبر 20 مجریہ 1984ء، جو قادیانی گروہ، لاہوری گروہ اور قادیانی گروہ، لاہوری گروہ اور قادیانیوں کی اسلام دشمن سرگرمیوں کی (ممانعت اور سزا) کا آرڈینس مجریہ 1984ء کہلاتا ہے، بلکہ درست اور آئین وقانون کے عین مطابق ہے۔
- 2- قادیا نیوں کی طرف سے شعائر اسلامی استعال کرنے اور خود کو مسلمان ظاہر کرنے سے متعلق تعزیرات پاکستان کی دفعات 298۔بی اور 298۔سی بالکل درست اور آئین و قانون کے عین مطابق ہیں۔
- 3- نہورہ آرڈیننس اور قانون سے قادیانیوں کے کسی قتم کے کوئی حقوق متاثر منہیں ہوتے۔

#### PLD 1985 Federal Shariat Court 8

شریعت پیٹیشن نمبر 17 / آئی 1984ء مجیب الرحمٰن اور تین دیگر درخواست دہندگان

بنام وفاقی حکومت پاکستان بذریعه اٹارنی جزل آف پاکستان شریعت پٹیشن نمبر 2/ایل 1984ء کیپٹن (ریٹائرڈ)عبدالواجد درخواست دہندگان

بن روی کرد. اور ایک دوم ا

بنام اٹارنی جزل،اسلامی جمہوریہ پاکستان مدعی علیہ برائے درخواست دہندگان مجیب الرحمٰن ایڈووکیٹ (شریعت پٹیشن نمبر 17/7 ئی 1984ء میں) (یکے از درخواست دہندگان) برائے درخواست دہندگان کیپٹن (ریٹائرڈ) عبدالواجد

(شريعت پڻيشن نمبر 2/ايل 1984ء ميں) (يکے از درخواست دہندگان)

حاجى شيخ غياث محمد ايدُوو كيٺ

منجانب مدعى عليه

ایم \_ بی \_ زمان ایڈووکیٹ

اور ڈاکٹر سیدریاض الحین گیلانی ایڈوو کیٹ

: 15 تا 19 جولائي، 22 تا 26 جولائي، 29 تاریخ ساعت

31 جولائي، كم اگست تا 02 اگست، 05 تا 07

اگست، 09 اگست، 11 تا 12 اگست 1984ء

28اكۋىر 1984ء تاريخ فيصله

## فیصله جسٹس فخرعالم..... چیف جسٹس

آرڈینس نمبر 20 مجریہ 1984ء، جو قادیانی گروہ، لاہوری گروہ اور احمد اور احمد اور کی اسلام دیمن سرگرمیوں کی (ممانعت اور سزا) کا آرڈیننس مجریہ 1984ء کہلاتا ہے، گزئ آف پاکستان کی (غیر معمولی) اشاعت مورخہ 26 اپریل 1984ء میں شائع ہوا تھا۔ اس آرڈیننس نے مجموعہ تعزیرات پاکستان (ایک نمبر 45 مجریہ 1860ء) مجموعہ ضابطہ فوجداری مجریہ 1898ء (ایک نمبر 5 مجریہ 1898ء) اور پرلس اینڈ پبلی کیشنز آرڈیننس مجریہ 1963ء کی بعض دفعات میں ترمیم کردی۔

2 .....قادیانی لوگ جو قادیان کے مرزاغلام احمد قادیانی (جنہیں بعد میں مرزا صاحب کہا جائے گا) کے پیرو کار ہیں، دوگر وہوں میں منقسم ہیں۔ تاہم دونوں گروہ احمد یوں کے نام سے بکارے جاتے ہیں۔

3.....ایک گروہ جوعموماً قادیانی گروہ کے نام سے معروف ہے بیعقیدہ رکھتا ہے کہ مرزاصاحب مہدی موعود مسیح موعود اور پینمبر تھے۔ لا ہوری گروہ کہتا ہے کہ وہ مجدد مہدی موعود تھے۔

4 ۔۔۔۔۔ دو درخواسیں ایک قادیانی گروہ کے چند ارکان کی جانب سے اور دوسری لا ہوری گردہ کے دوارکان کی جانب سے اور دوسری لا ہوری گردہ کے دوارکان کی جانب سے بمطابق نمبر 17 / آئی 1984ء اور / ایل 1984ء دائر کی گئی تھیں جن میں قرآن کریم اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کی رو سے آرڈینس کے مندرجات کو چیلنج کیا گیا تھا۔

5....اس مسئلے کی مفصل ساعت چار ہفتوں سے زیادہ مدت تک جاری رہی۔

مجیب الرحمان جوشریعت پٹیش نمبر 17 آئی 1984ء کے درخواست دہندگان میں سے ایک ہیں اور کیپٹن (ریٹائرڈ) عبدالواجد جوشریعت پٹیش نمبر 2 / ایل 1984ء کے درخواست دہندگان کی سے بین نے درخواست دہندگان کے حق میں دلائل دیئ جبکہ شخ غیاث مجمد ایڈووکیٹ اور ڈاکٹر ریاض الحن گیلانی نے حکومت کے حق میں دلائل دیے۔ عبدالت نے اس مسئلے سے متعلق امور میں اپنی مدد کے لیے مندرجہ ذیل مشیرانِ قانونی اور مختلف مکا تب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کو دعوت دی جنہوں نے مسئلہ یرمفصل بحث کی:

- (1) قاضى مجيب الرحلن (2) يروفيسر محود احمد غازى
- (3) مولانا صدر الدين الرفاعي (4) علامة تاج الدين حيدري
  - (5) پروفیسرمحمداشرف (6) علامه مرزامحمد یوسف
    - (7) پروفیسرمولانا طاہرالقادری

6..... 1973ء کے دستور کی دفعہ 100 اور دفعہ 260 میں دوسرے دستور کی ترمیم کر دی ترمیم کر دی ترمیم کر دی ترمیم کر دی گئتی ۔ دفعہ 260 میں ذیلی دفعہ (3) کا اضافہ کر دیا گیا تھا اور ایسے تمام اشخاص کوغیر مسلم قرار دیا گیا جو کہ خاتم النمیین حضرت مجمد ﷺ کی قطعی اور غیر مشروط ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتے یا جو حضرت مجمد ﷺ کے بعد کسی بھی مفہوم یا لفظ میں نبی ہونے کا دعو کی کریں یا جو کسی بھی السے مدی کو نبی یا فرہی صلح مانیں۔ دوسروں کے علاوہ اس تعریف میں قادیا نبوں کے دونوں گروہوں کو شامل کرتے ہوئے انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔

7.....دفعہ 106 صوبائی اسمبلیوں کی تشکیل سے بحث کرتے ہوئے ان ارکان کی تعداد اور اوصاف کو واضح کرتی ہے جن کا اسمبلیوں کے لیے چناؤ ہوگا' نیز ان اسمبلیوں میں غیر مسلموں لیعنی عیسائیوں' ہندوؤں' سکھوں' بدھوں اور پارسیوں کے لیے مخصوص اضافی نشستوں کا تعین کرتی ہے۔

دوسری دستوری ترمیم مجریه 1974ء کی روسے ان گروہوں میں'' قادیانی گروہ اور لا ہوری گروہ کے اشخاص (جوخود کواحمدی کہتے ہیں)'' کا اضافہ کیا گیا تھا۔

8..... یوں دفعہ 106 کو دفعہ 260 کی ذیلی دفعہ 3 کے اعلان میں عملی شکل دی گئی اور ہر دوعقیدوں کے احمد یوں کو دوسری اقلیتوں کے مساوی حیثیت دے دی گئی۔ 9..... دستور کی ان دفعات کے علی الرغم احمدی خود کومسلمان اور اسے قد ب کو اسلام کا نام دینے پر قائم رہے اور انہو ل نے بردی بے حسی کے ساتھ مسلمانان یا کتان کی بریثانی کونظر انداز کیے رکھا۔ان کی جانب سے متذکرہ دستوری دفعات کی خلاف ورزی اور مرزا صاحب کی بیوی افراد خانه ساتھیوں اور جانثینوں کے لیے علی الترتيب ام المونين (مومنوں كى مال) الل بيت (رسول ياك علي كا خاندان ك افراد) صحابه (سائقي) خلفاء راشدين (راستباز خلفاء) امير المونين خليفة المونين خلیفة المسلمین (ایسے القاب جوعموماً مسلمان حكمرانوں اور ياكباز خلفاء بى كے ليے استعال ہوتے ہیں اور جو صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہیں اور مجھی بھی غیر مسلموں کے استعال میں نہیں آئے ) ایسے القاب اوصاف اور الفاظ کامسلسل استعال اور ان کی بحرمتی جاری رہی۔ اس وجہ سے مقدس شخصیات کے بارے میں تو بین آ میز کلمات کے استعال کومجموعہ تعزیرات یا کستان (ایکٹ 45مجربیہ 1860ء) کی دفعہ 298اہے (جس کا اضافہ حال ہی میں آرڈیننس نمبر 44 مجریہ 1980ء کے تحت کیا گیاہے) کے مطابق فوجداری اور قابلِ سزاجرم قرار دیا گیا ہے۔ بید فعہ یوں ہے:

### 298اے

''مقدس شخصیات کے بارے میں ہتک آ میز کلمات وغیرہ کا استعال ''مقدس شخصیات کے بارے میں ہتک آ میز کلمات وغیرہ کا استعال ''جوکوئی بھی زبانی یا تحریری الفاظ میں یا کسی بھی ذریعہ اظہار سے خواہ براہ راست یا بالواسطہ یا کسی اتہام یا اشارے یا کنائے سے رسول پاک ﷺ کی کسی زوجہ مطہرہ (ام المومنین) یا افراد خاندان (اہل بیت) یا آپ ﷺ کے راستباز خلفاء (خلفائ راشدین) یا ساتھیوں (صحابہ میں سے کسی کے مقدس نام کی تو بین کرتا ہے وہ کسی بھی شم کی قدیمون سال تک ہوسکتی ہے یا جرمانے یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔'' کی قید جو تین سال تک ہوسکتی ہے یا جرمانے یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔''

گی تھی۔ احمد یوں کے (شعائر اسلامی استعال کرنے پرضد، جٹ دھرمی اور) اصرار کی وجہ سے مسلمانوں میں پائے جانے والے احتجاج کے نتیج میں زیر بحث آرڈینس جاری کیا گیا' جس نے مجموعہ تعزیرات پاکستان (ایکٹ نمبر 45 مجریہ 1860ء) میں دفعہ 298۔ بی اور دفعہ 298۔ بی اور دفعہ 298۔ کا اضافہ کیا اور مجموعہ ضابطہ فوجداری مجریہ 1898ء (ایکٹ نمبر 5 مجریہ 1898ء) اور ویسٹ پاکستان پریس اینڈ پیلی کیشنز آرڈینس مجریہ 1963ء میں ذیلی ترامیم کیں۔

دفعه 298 ـ بي اور دفعه 298 ـ سي يول بين:

298 بي

مقدس شخصیات اور مقامات کے لیے مخصوص القاب، اوصاف اور الفاظ کا غلط استعمال:

- (1) قادیانی گروہ یا لاہوری گروہ (جوخود کواحمدی یا کسی بھی دوسرے نام سے پکارتے ہیں) کا کوئی شخص جوخواہ تحریری یا زبانی الفاظ کے ذریعے یا کسی بھی اظہار بیان سے
- (الف) رسولِ پاک حضرت محمد ﷺ کے سی خلیفہ یا صحابی کے علاوہ سی شخص کو امیر المونین خلیفۃ المونین خلیفۃ المسلمین صحابی یا رضی اللہ عنہ کے القاب سے ذکر کرتا یا مخاطب کرتا ہے۔
- (ب) رسول یاک حضرت محمد علی کی کسی زوجه مطهره کے سواکسی شخص کو ام المونین کے نام سے ذکر کرتا یا مخاطب کرتا ہے۔
- (ج) رسولِ با ک حضرت محمد علیہ کے افراد فائدان کے سواکسی دوسرے شخص کو اہل بیت کے نام سے یاد کرتا یا مخاطب کرتا ہے یا
- (د) اپنی عبادت گاہ کومسجد کے نام سے موسوم کرتا' ذکر کرتا یا پکارتا ہے۔ وہ کسی بھی قتم کی قید جو تین سال تک ہوسکتی ہے' کی سزا پائے گا اور جرمانے کا

بھی مستحق تھہرے گا۔

(2) قادیانی گروہ یا لاہوری گروہ (جوخود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے پکارتے ہیں) میں سے جوشخص بھی زبانی یا تحریری کلمات سے یا کسی محسوس اظہار سے نماز کے لیے بلانے کے طریقے یا شکل جو اس کے اپنے عقیدے کے مطابق مروجہاذان ہو کا ذکر کرتا ہے یا مسلمانوں میں مروجہاذان پڑھتا ہے وہ کسی بھی قتم کی قید جو تین سال تک ہو سکتی ہے کی سزایائے گا اور جرمانے کا بھی مستحق تھربے گا۔

298 سي

قادیانی گروہ وغیرہ کے اشخاص جوخود کومسلمان کہیں یا اپنے عقیدے کی تبلیغ یاتشہیر کریں۔

" " و نقادیانی گروہ یا لا ہوری گروہ جو اپنے آپ کو احمدی یا کسی بھی دوسرے نام سے پکارتے ہیں) میں سے جوشخص اپنے آپ کو براہِ راست یا بالواسط مسلمان ظاہر کرے گایا اپنے عقیدے کرے گایا اپنے عقیدے کا بیا تشہیر کرے گایا دوسروں کو اپنا عقیدہ قبول کرنے کی دعوت دے گا'یا خواہ زبانی یا تحریری کلمات سے یا محسوں تعبیرات یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے ذہبی جذبات کی بحرمتی کرتا ہے' وہ کسی بھی قسم کی قید جو تین سال تک ہوسکتی ہے' کی سزا پائے گا اور جرمتی کرتا ہے' وہ کسی بھی قسم کی قید جو تین سال تک ہوسکتی ہے' کی سزا پائے گا اور جرمانے کا بھی مستحق تطہرے گا'۔

11 ..... ان دفعات نے ایک قادیانی کے لیے ان امور کو فوجداری جرم قرار دیا ہے:

- (الف) خودكوبراهِ راست يا بالواسط مسلمان ظاهر كرنا يا اينے مذہب كواسلام كا نام دينا۔
- (ب) ایخ عقیدے کی تبلیخ یا تشہیر کرنا یا دوسروں کو اپنا عقیدہ قبول کرنے کی وعوت دینا یا کسی انداز سے خواہ وہ کیسا ہو،مسلمانوں کے زہبی جذبات کی تو ہین کرنا۔
- (ج) اوگوں کونماز کے لیے اذان پڑھ کر بلانا یا نماز کے لیے بلانے کے اپنے

طريقے ماشكل كواذان كانام دينا۔

(ر) این عبادت گاہ کومسجد کے نام سے ذکر کرنایا یکارنا۔

رو) رسولِ پاک حضرت محمد ﷺ کے کسی خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی دوسرے شخص
کو امیر المونین، خلیفۃ المونین، خلیفۃ المسلمین، صحابی یا رضی اللہ عنہ، رسولِ
پاک ﷺ کی کسی زوجہ مطہرہ کے سواکسی دوسرے شخص کو اہل بیت کا نام دینا۔
12 ۔۔۔۔۔۔ وہ بڑی وجہ جس کی خاطرید درخواستیں دائر کی گئی ہیں اور جس پر مختلف زاویوں سے استدلال کیا گیا ہے ۔ یہ کہ زیر بحث آرڈینس سے شریعت کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور قادیانیوں کے اپنے فدہب کو مانے اس پڑمل پیرا ہونے اس کی تبلیغ یا تشہیر کرنے کے دستوری حق کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔

13 ..... یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ دستوری دفعات کے باوجود درخواست دہندگان اپنے دلائل میں خود کومسلمان اور اپنے عقیدے کو اسلام کہنے پرمُصر رہاور انہوں نے یہ موقف اختیار کیے رکھا کہ آئیس غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ کسی فہ بھی ادارے کی جانب سے کیا گیا تھا۔ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ درخواست دہندگان پر یہ حقیقت واضح کر دی گئی تھی کہ دستوری ترمیم تمام پارٹیوں کے درخواست دہندگان پر یہ حقیقت واضح کر دی گئی تھی کہ دستوری ترمیم تمام پارٹیوں کے اتفاق رائے سے منظور ہوئی تھی اور پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ تقریباً عدالتی طریقے پر فریقین جن میں قادیانی جاعت کے سربراہ بھی شامل ہیں کے دلائل سننے کے بعد دیا تھا۔

14 ..... مجیب الرحل نے کہا کہ چونکہ عدالت کو دستور کی دفعات کے خلاف فیصلہ صادر کرنے کا اختیار حاصل نہیں اس لیے وہ بینکتہ اٹھانا نہیں چاہتے کہ آیا قادیانی مسلمان ہیں یا غیر مسلم - تاہم وہ اس امر پرزور دیتے رہے کہ چونکہ قادیانی غیر مسلم نہیں ہیں بلکہ اقتد اراعلی نے انہیں ایسا قرار دیا تھا۔

15 ..... بعد میں انہوں نے واضح کیا کہ اگر سرکاری وکیل نے بیاستدلال کیا کہ قادیانی شریعت کی رُوسے بھی غیر مسلم ہیں تو وہ اس استدلال کی مفصل تر دید کرنا پیند کریں گے۔ ہم نے وفاقی حکومت کے وکیل جناب ریاض الحسن گیلانی سے استفسار کیا کہ

کیا وہ صرف اس مفروضے پر کہ قادیا نیوں کو آئینی طور پرغیرمسلم قرار دے دیا گیا ہے' قائم رہیں گے یا اس سے ہٹ کر شریعت کی روشنی میں ان کی حیثیت پر استدلال کریں گے،انہوں نے موخر الذکر مفروضے کو پہند کیا۔اس پر مجیب الرحمٰن نے گزارش کی کہوہ قرآن وسنت کی روشنی میں قادیا نیوں کی حیثیت کی توضیح پر دلائل دیں گے۔

مجیب الرحمٰن کا قادیانیوں کے مسلمان ہونے کے مفروضے پر استدلال عدالت کو اس مسلم پر محاکمہ کرنے کی دعوت ہے۔ یوں عدالت کو اس مکتہ پر اپنا فیصلہ دیے بغیر چارہ نہیں۔ اسی مکتے پر پورا زورِ استدلال صرف کیا گیا ہے اس لیے اس فیصلے میں اسے نمٹایا جائے گا۔

اس لیے اختنام پر پیش کردہ تحریری دلائل میں شامل یہ دعویٰ کہ خود درخواست دہندگان نے اپنے عقیدے کے مسئلے کو اٹھانا نہیں چاہا تھا، صرف جزوی طور پر ہی درست ہے۔

اس درخواست میں اٹھائے گئے نکات اور زیر بحث آرڈینس کی مختلف دفعات کے اثرات کی تفصیل میں جانے سے پہلے مناسب ہوگا کہ مسلمانوں کے ہاں حضرت محمد علیہ کی ختم نبوت کے عقیدے پر روشی ڈالی جائے کیونکہ مسلمانوں اور احمد یوں کے مابین اختلاف کا مرکزی تکتہ یہی ہے اور یہی دوسری دستوری ترمیم مجربہ 1974ء (ایکٹ نمبر 49 مجربہ 1974ء) جس کے مطابق احمد یوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا'کی اساس ہے۔

تمام مکا بنوت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ ایمائی عقیدہ ترکھتے کی قطعی ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اسے اپنے ایمان کا جزو بجھتے ہیں۔ یہ ایمائی عقیدہ قرآن کریم کی آیت نمبر 40:33 کی بنی ہے۔ یہاں یہ آیت اپنے معنی اور تشریحات کے ساتھ درج کی جاتی ہے:

ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین طوکان الله بکل شیء علیما (احزاب: 40)
ترجمہ: نبیں ہے مجمد (سیکھ کی باپ تبہارے مردوں میں سے بلکہ وہ اللہ کے باپ تبہارے مردوں میں سے بلکہ وہ اللہ کے

رسول اور خاتم النبيين ہے۔

لفظ خاتم النبین کی تعبیر و تشریح شروع ہی سے ہوتی آئی ہے۔ خود رسولِ
پاک ﷺ کی احادیث میں اس کی تفییر موجود ہے۔ نیز قرآن کریم کے مفسرین فاضل
علاء اور ممتاز فقہاء اس کی تشریح کر کھے ہیں۔ بیمسلمہ بات ہے کہ اسے خاتم النبین بھی
پڑھ سکتے ہیں۔ خاتم کا معنی ختم کرنے والا ہے۔ اس امر میں کوئی اختلاف رائے نہیں کہ
اگر لفظ خاتم النبین ہوتو اس کا معنی ہوگا ''وہ جس کی نبوت پر سلسلہ نبوت ختم ہوتا
ہے۔''(دیکھے لسان العرب ح 4 ص 45)

خاتم کامعنی مُہر اور خاتم النبیین کامعنی نبیوں پر مُہر ہوگا۔ (ایفناً) اس کامسلمہ اور اجماعی مفہوم ہے ہے کہ وہ آخری نبی جونبوت پر مُہر لگا دیتا ہے اور جس کے بعد کوئی نبی جونبوت پر مُہر لگا دیتا ہے اور جس کے بعد کوئی نبی بہیں آ سکتا اور نبیوں کی آ مد کا اختتام قطعی ہے۔ یہی معنی مرزا صاحب نے قبول کیا تھا۔ (ازالہ اوبام حصہ دوم صفحہ 534 روحانی خزائن ج 3 ص 387)۔ تاہم اپند دعویٰ نبوت کے بعد انہوں نے اس لفظ کے معنی تبدیل کر لیے اور اس کا مطلب سے نکالا کہ جن نبیوں کا بعد میں آ نا مقدر ہے ان کی آ مد کے لیے حضرت محمہ سے کی مہر جس کا معنی ہے کہ نبیوں کی آ مدکا سلسلم نتہی اور بند نہیں ہوا بلکہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ حضرت محمہ سے کے بعد جو کوئی بھی نبی بن کر آ ئے گا وہ لاز ما ان کی مُہر ہی سے کہ حضرت محمہ سے کہ وہ انہی کی منظوری کی مُہر سے نبی بن کر اس دنیا میں قرآن و سنت پر مشتمل ان کی شریعت کی تجدید کے لیے بیسے گئے ہیں۔

ی تیجیز جیسا کہ اوپر واضح ہوا ، قطعی ختم نبوت کی اس تفسیر سے انحواف ہے جس پر اجماع ہو چکا ہے اور جس کی جھک خود مرز اصاحب کی پہلی تحریروں میں پائی جاتی ہے۔
اس آیت میں لفظ '' خاتم'' دو طرح پڑھا گیا ہے لینی خاتم اور خاتم ۔ ابن امیر اور عاصم خاتم (ت پوفتے لینی زبر کے ساتھ) پڑھتے ہیں۔ اس شکل میں بیاسم ہے جس کا معنی آخری نبی ہے۔ دوسرے اسے خاتم (ت کیے کسرہ لینی زبر کے ساتھ) پڑھتے ہیں ، دوسرے اسے خاتم (ت کے لینے کسرہ لینی زبر کے ساتھ) پڑھتے ہیں ، جو اسم فاعل ہوگا اور اس کا معنی '' دختم

کرنے والا' ہے۔اس شکل میں خاتم النہین ''(سلسلہ) انبیاء کوختم کرنے والا' ہوگا' لینی جس پر نبوت ختم ہوگئ۔(معالم التزیل از امام بغویؓ 'جلد 4 'صفحہ 218)

سان العرب ح 4 ص 24 میں ہے کہ ختم کا معنی ختم کرنا ہے کہا جاتا ہے ختم الله امرہ بالخیر (الله اس کا معاملہ بھلائی پرختم کرے) ہر چیز کی انتہاء کو خاتم کہتے ہیں اس کی جمع خواتم ہے اور معنی خاتمہ ہوگا۔ فراء کہتے ہیں کہ خاتم اور خاتم مترادف ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ گرام کی رُوسے پہلا اسم ہے اور دوسرا اسم فاعل ہے۔ خاتم اور خاتم رسول اللہ ﷺ کے نام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آیت 33:40 میں فرماتے ہیں کہوہ خاتم النہین ہیں جس کا معنی آخری نبی ہے۔

دوختم '' کالمعنی روکنا بھی ہے۔ اس کا عمومی مفہوم بیہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دوسری اشیاء میں ملنے سے بچانا۔ خاتم کامعنی مُہر لگانا بھی ہے لیعنی کسی دوسری چیز کومُہر شدہ چیز میں ملنے سے بچانا۔ خاتم کامعنی انگوشی بھی ہے۔ (جلد 12 'ص 53 '55 )

الراغب کہتے ہیں کہ ختم اور طبع کا معنی کسی چیز کو کندہ کرنا اور چھاپ اور مُہر سے جُبت کرنا ہوتا ہے۔ پہلا لفظ بھی بھی مجازاً اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانے یا محفوظ کرنے کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔ محفوظ کرنے کے مفہوم سے ہی تحریروں اور دروازوں پر مُہر لگانے کا مطلب نکلتا ہے اور بھی ایک چیز سے دوسری چیز پرنقش یا اثر لگانے کے معنی ہیں۔ اس سے چھاپ یا مُہر سے مُہر لگانا ہے اور بھی اس کا مفہوم (کسی چیز کے اختتام پر پہنچنا ہوتا ہے۔ (ویکھئے مفروات امام راغب ص 142 لین لفظ ختم)۔

ختم علی قلبه (اس کے دل پر مُہر لگا دی) کامفہوم ہیہ ہے کہ اسے ہے ہے ہے ہا دیا یا اس کے دل و دماغ کو ناکارہ کر دیا۔ (لین لفظ ختم)۔ ختم الله علی قلوبهم (اللہ نے ان کے دلوں پر مُہر لگا دی) اور طبع الله علی قلوبهم (اللہ نے ان کے دلوں پر مُهر لگا دی) اور طبع الله علی قلوبهم (اللہ نے ان کے دلوں پر مُهد لگا دیا) اللہ تعالیٰ کے اس دستور کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان جب عقید کہ باطلہ اور معاصی کے ارتکاب میں آخری حدوں کو چھونے لگتا ہے اور حق قبول کرنے سے کلیۂ عافل ہو جاتا ہے تو اس کے نتیج میں اس کی کیفیت الی ہو جاتی ہے کرنے سے کلیۂ عافل ہو جاتا ہے تو اس کے نتیج میں اس کی کیفیت الی ہو جاتی ہے

کہ وہ معاصی کو پیند کرتا ہے اور گناہوں کا پختہ عادی ہوکررہ جاتا ہے۔ بول گویا اس کے گندے کردار کی اس پر مہر لگا دی گئی (دیکھئے مفردات امام راغب اصفہانی' صفحہ 142' دیکھئے لین لفظ ختم)۔ خاتم النبیین کامعنی ہے''وہ نبی جس کی آمد پر (سلسلہ) نبوت ختم ہوگیا (مفردات راغب اصفہانی' صفحہ 143٬142)۔

تاج العروس میں ہے:

ومن اسمائه صلى الله عليه وسلم الخاتم والخاتم وهو الذى ختم النبوة بمجيئه (رسول الله عليه عن المول ميس سے خاتم اور خاتم بھى ہيں جن كامعنى بيے كمان كى آمدير نبوت ختم ہوگئ)

تمام مشہور مفسرین نے آیت 33:40 کی یہی تفییر بیان کی ہے اور زیر بحث مسئلہ پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ چند ایس احادیث موجود ہیں جن میں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰی علیه السلام کی بعثت ثانیہ کا تذکرہ ہے۔ کچھ علماء نے ان احادیث کوقر آن کریم اور سنت سے متعارض ہونے کی بنا پرضعیف قرار دیا ہے لیکن بہت بڑی اکثریت ان کی صحت کی قائل ہے۔ اکثریت کی رائے میں ان احادیث اور قرآن کریم کے مابین کوئی تعارض نہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول اور نبی تھے، رسولِ پاک علیہ کی بعثت سے بہت پہلے منصب نبوت پر فائز ہوئے تھے جبکہ آیت کا تعلق حضرت محمد عیلیہ کے بعد نے نبی کی آ مدسے ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور اس امت اسلامیہ

کے ایک فرد اور شریعت اسلامیہ کے متبع کی حیثیت سے ہوگا۔ اب بیمستند تفسیری آراء اور تشریحات درج کی جاتی ہیں:

(1) علامہ ابن جربر طبری (224-310 ھ) اپنی مشہور تفییر میں اس آیت کی تشریح یوں کرتے ہیں:

"اس نے نبوت ختم کر دی اور اس پر مُہر لگا دی۔ اب بید دروازہ قیامت تک کسی کے لینہیں کھلے گا۔" (تفییر طبری جزء 22) صفحہ 12)

(2) امام طحاوی (239-321 ھ) اپنی کتاب "العقیدة السلفیة" میں نبوت کے بارے میں ائمہ سلف خصوصاً امام ابو حنیفہ، امام ابو بوسف اورامام محمد رحمهم الله کے عقائد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''اور یہ کہ حضرت محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اس کے نبی اور محبوب بیں اور وہ آخری نبی سید الاولیاء اور سید المرسلین بیں اور رب العالمین کے محبوب بیں۔'' (شرح الطحاویة فی العقیدۃ السلفیة وارالمعارف مصر صفحات 15'87'96'100 (102) علامہ ابن حزم اندلسی (384-456ھ) کلصتے ہیں:

"بلا شبہ حضرت محمد علیہ کی وفات کے بعد نزولِ وحی کا سلسلہ ختم ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ وحی کا سلسلہ ختم ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ وحی کا نزول صرف نبی پر ہوتا ہے اور اللہ تعالی خود فرماتے ہیں: محمد (علیہ ) تبہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ "تبہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ "

(4) امام غزالي (450-505 هـ) فرماتے ہيں:

"اس امر پر امت مسلمہ کا کامل اجماع ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ رسول پاک ﷺ کے ارشاد "لا نبتی بعدی" سے مراد یہی ہے کہ ان کے بعد نہ کوئی نبی اور نہ رسول ہوگا۔ جو شخص بھی اس حدیث کا کوئی اور مطلب بیان کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اس کی تشریح باطل اور اس کی تحریر کفر ہوگی۔ علاوہ ازیں امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس

کے سوااس کی کوئی اور تشریح نہیں۔ جواس کا انکار کرتا ہے، وہ اجماعِ امت کا منکر ہے۔'' (الاقتصاد فی الاعتقادُ مصرُ صفحہ 123)

(5) محى السنه بغوى (م 516 هـ) اپنی تفسیر معالم التزیل میں لکھتے ہیں:

''اللہ تعالی نے حضرت محمہ ﷺ پر نبوت ختم کر دی ہے۔ سو وہ انبیاء (کے سلسلے) کی آخری کڑی ہیں اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے (اس آیت میں) فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کے بعد اور کوئی نبی نہ ہوگا۔'' (معالم التزیل جلد 3' صفحہ 158 فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کے بعد اور کوئی نبی نہ ہوگا۔'' (معالم التزیل جلد 3' میں کھتے ہیں:

(6)

''اگرآپ بیسوال کریں کہ جب بیعقیدہ ہو کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آخری زمانے میں نازل ہوں گے تو پھر رسولِ پاک ﷺ آخری نبی کہ ان کی کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ اس معنی میں آخری نبی ہیں کہ ان کے بعد کوئی اور شخص نبی کی حیثیت سے مبعوث نہ ہوگا۔ رہا حضرت عیسیٰ کا معاملہ تو وہ ان انبیاء میں سے ہیں جنہیں حضرت محمد ﷺ سے پہلے نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا اور جب وہ دوبارہ آئیں گے تو حضرت محمد ﷺ کی شریعت کے متبع ہوں گے اور آئیں کے جب وہ دوبارہ آئیں گے وصرے افراد کیا گیا تھا کہ امت کے دوسرے افراد کرتے ہیں۔'' (الکشاف جلد 2 مفحہ 215)

## (7) قاضى عياض (م 544 هـ) لكھتے ہيں:

''جو شخص بھی اپنے لیے دعوائے نبوت کرتا ہے یا یہ سجھتا ہے کہ کوئی اسے حاصل کرسکتا ہے اور صفائے قلبی سے منصب نبوت پاسکتا ہے' جیسا کہ بعض فلسفیوں اور نام نہاد صوفیوں کا دعویٰ ہے' اسی طرح جو نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن اپنے اوپر وی نازل ہونے کا مدی ہے۔۔۔۔۔ایسے تمام لوگ کا فر اور حضرت محمد اللہ کے منکر ہیں' کیونکہ وہ ہمیں بتا چکے ہیں کہ''وہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہ اطلاع منجانب اللہ تھی کہ اس نے نبوت بند کر دی ہے اور وہ تمام کا نئات کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ ان الفاظ کا اس ظاہری مفہوم کے مبعوث ہوئے تھے۔تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ ان الفاظ کا اس ظاہری مفہوم کے

سوا اور کوئی معنی نہیں اور اس سے مختلف تشریح یا خاص معنی لینے کی کوئی گنجائش نہیں۔اس لیے اجماع اور احادیث دونوں کی رُوسے ایسے لوگوں کے کافر ہونے میں قطعاً کوئی شک نہیں ہونا جاہیے۔'' (شفاء ٔ جلد 2 'صفحات 247)

(8) امام رازیؓ (543-606ھ) اپنی تفسیر کبیر میں خاتم النمیین کی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اسلیلے میں خاتم النہین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آنا ہوتا ہے تو وہ تبلیغ اور احکام کی توضیح کامشن کسی حد تک نامکمل چھوڑ جاتا ہے اور بعد میں آنے والا اسے مکمل کرتا ہے کیکن جس نبی کے بعد کسی اور نبی کی آ مذہبیں ہوگی، وہ اپنی امت پر بہت زیادہ شفق ہوتا ہے اور ان کے لیے واضی قطعی اور کامل ہدایت فراہم کرتا ہے جیسے ایک باپ جانتا ہو کہ اس کے بعد اس کے بیٹے کی مگہداشت کرنے والا کوئی سر پرست اور کفیل نہ ہوگا۔" (تفییر کبیر جلد 6) صفحہ 581)

(9) علامة شهرستاني (م 548 هـ) ايني كتاب الملل والنحل مين لكھتے ہيں:

''اسی طرح جو یہ کہتا ہے .....سکد حضرت محمد ﷺ کے بعد کوئی اور نبی (حضرت عیسیٰ نبی کے سوا) مبعوث ہوگا' وہ بھی کا فر ہے اور اس مسئلہ میں کسی قتم کا کوئی اختلاف رائے موجوز نبیں کیہاں تک کہسی دوانسانوں میں بھی۔''

(10) علامه بيضاوي (م 685هـ) اپني تفسير انوار التزيل ميس كھتے ہيں:

''رسول الله ﷺ انبیاء کی آخری کری ہیں جنہوں نے ان کے سلسلہ کوختم کر دیا ہے اور سلسلہ نبوت پر مُہر لگا دی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ثانیہ سے رسول اللہ ﷺ کے آخری نبی ہونے کی تر دید نہیں ہوتی کیونکہ وہ جب آئیں گے تو انہی کی شریعت کے پیروکار ہوں گے۔'' (انوار النزیل علی جلد 4 'صفحہ 164)

(11) علامہ حافظ الدین نسٹی (م 710ھ) اپنی تفسیر مدارک التزیل میں لکھتے ہیں:
"درسول الله علیہ خاتم النہین لعنی آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی اور شخص
نبی نہیں ہوگا۔ رہے حضرت عیسیٰ تو وہ آپ علیہ سے پہلے انبیاء میں سے ہیں اور جب وہ

دوبارہ آئیں گے تو وہ حضرت محمد ﷺ کی شریعت پڑمل کریں گے اور انہی کی امت کے ایک فرد کی طرح ہوں گے۔'' (مدارک التزیل ٔ جلد 5 'صفحہ 471)

(12) علامه علاؤ الدين بغدادي (م 725هـ) ايني "تفسير خازن" ميس لكصة مين:

''و خاتم النبيين لينى الله تعالى نے حضرت محمد ﷺ پرسلسله نبوت بندكر ديا ہے۔ اب ان كے بعد نہ كوئى نبوت ہے اور نہ اس ميں كسى قتم كى شراكت يا حصه دارى ہے۔ اسالله تعالى خوب جانتا ہے كمان كے بعدكوئى نبى نبيس ہوگا''……

(لباب التاويل في معانى التزيل جلد 5 'صفحات 471\_472)

(13) علامه ابن كثير (م 774 هـ) اليي مشهور تفسير مين كلصة بين:

(14) علامه جلال الدين سيوطي (م 911ه على الله على كلصة بين:

''و کان الله بکل شی علیما الله تعالی ہر چیز سے آگاہ ہے اور جانتا ہے کہرسول الله ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گئو وہ حضرت رسول الله ﷺ کی شریعت کے پیروکار ہوں گے۔'' (جلالین صفحہ 768)

(15) علامہ ابن نجیم (م 970 ھ) اپنی کتاب الاشباہ والنظائر میں لکھتے ہیں:
''جو شخص حضرت محمد ﷺ کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں
کیونکہ بیا بیان کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے''۔ (الاشباء والطائر، صفحہ 179)

(16) ملاعلی قاری (م 1016ھ) شرح فقد اکبر میں لکھتے ہیں:

''اس کلتہ پرامت کا کامل اجماع ہے کہ حضرت محمد ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔'' (شرح فقد اکبرُ صفحہ 202)

(17) شخ اساعیل حقی (1137ھ) اپنی تفسیر روح البیان میں مندرجہ بالا آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''عاصم نے اس لفظ کو خاتم پڑھا ہے جس کامعنی مُہر لگانے کا وہ آلہ ہے جس سے اشیاء پرمُہر لگائی جاتی ہے جس کامعنی یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ آخر میں آئے ہیں اور انہی پر انبیاء کا سلسلہ بند ہوا اور اس پرمُہر لگ گئ ۔ بعض نے اسے خاتم پڑھا ہے جس کامعنی مُہر لگائی ۔ بعض نے اسے خاتم پڑھا ہے جس کامعنی مُہر لگانے والا ہے تو اس طرح خاتم 'خاتم کا ہم معنی ہوا ........... اس بنا پر اس امت کے علاء صالحین ولایت میں آپ کے جانشین ہوں گئ کیونکہ نبوت کی جانشین کا معنی ہوت کی جانشین کی اسلسلہ بند ہو گیا ہے ۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی بعثت ثانیہ سے رسول اللہ ﷺ کے آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی ہونے کی حیثیت متاثر نہیں ہوتی کیونکہ خاتم انہین کامعنی یہ ہے کہ آپ ﷺ مرفراز ہو چکے ہیں اور بعثت ثانیہ کے وقت وہ حضرت محمد ﷺ کی شریعت کے تمنع ہوں کے اور آپ ﷺ کی شریعت کے تمنع ہوں کے اور آپ ﷺ کی خلیفہ ہوں گے۔

اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے رسول حضرت محمد ﷺ کے بعد کوئی اور نبی ہوگا' کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا رسول اور آخری نبی ہے'' اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے'' میرے بعد کوئی نبی نبیس ہے۔'' اب جوشض بھی یہ کہے کہ ہمارے نبی ﷺ کے بعد کوئی نبی ہے' اسے کا فرقر ار دیا جائے گا کیونکہ اس نے ایمان کے ایک بنیادی جزوکا انکار کیا ہے' اسی طرح جو اس میں شک کرتا ہے، وہ بھی کا فر ہے کے ایک بنیادی جزوکا انکار کیا ہے' اسی طرح جو اس میں شک کرتا ہے، وہ بھی کا فر ہے کیونکہ باطل سے حق واضح اور روشن ہو چکا ہے اور حضرت محمد ﷺ کے بعد ایسا دعویٰ کرنا دیل وفریب کے سوا کچھ نبیس ۔'' (روح البیان' جزء 22 نصفحہ 188)

(18) قادی عالمگیری جسے بارہویں صدی ہجری میں متاز علاء کے ایک بورڈ نے

''اگر کوئی شخص اس بات کا منگر ہے کہ حضرت محمد ﷺ آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ کافر قرار دیا مسلمان نہیں ہے تو وہ کافر قرار دیا جائے گا۔'' ( فاوی عالمگیری جلد 2 'صفحہ 263 )

(19) علامه شوكاني (م 1255 هـ) ايني تفيير "فتح القدير" ميس لكهي بين:

''جہور نے اسے خاتم پڑھا ہے اور عاصم نے خاتم۔ پہلی قرات کامعنی ہے ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انبیاء کوختم کر دیا ہے لیعنی وہ تمام انبیاء کے بعد آخری نبی بن کر آئے ہیں اور دوسری قرات کامعنی ہیہے کہ وہ ان کے لیے الیی مُہر کے مانند ہیں جس سے ان برمُہر گی اور جس کی ان میں شمولیت سے انہیں زینت ملی۔''

(فتح القديرُ جلد 4 'صفحه 285)

(20) علامہ آلوی (م 1270ھ) اپنی تغییر "روح المعانی" میں لکھتے ہیں: نبی کا لفظ عام ہے اور رسول خاص ہے اس لیے رسول اللہ عظی کے خاتم

النبین ہونے سے خاتم الرسلین ہونا لازمی ہو جاتا ہے۔ آپ عظی کے خاتم النبین ہونے کا محتی ہونے کا محتی ہے۔ اس دنیا میں آپ کے منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد کسی بھی

انسان يا جن كويه منصب نصيب نهيس هوگا- " (روح المعاني 'جزء 22 "صفحه 32 )

''ان کے بعد جو شخص بھی وی نبوت کے نزول کا دعویٰ کرتا ہے'اسے کافر قرار دیا جائے گا۔اس بارے میں مسلمانوں میں کسی قتم کا کوئی اختلاف نہیں۔(روح المعانی' جزء 22' صفحہ 38) حضرت رسول اللہ ﷺ کا آخری نبی ہونا الیی حقیقت ہے جس کی تصریح خود کتاب اللہ نے کر دی ہے اور سنت نے اسے واضح کر دیا ہے اور اس مسئلہ پر امت کا اجماع ہو چکا ہے' لہذا اس کے خلاف جو بھی دعوئی کرے گا'وہ کا فرقر اریائے گا۔''

(روح المعاني 'جزء 22 'صفحه 39)

ختم نبوت کا یمی تصور مندرجه ذیل شیعه مفسرین نے بھی بیان کیا ہے:
(1) علی بن ابراہیم (م 329ھ/ 441ء) "تفسیر القمی "صفحہ 532 "مطبوعہ نجف (عراق)

- (2) شخ ابوجعفر محمد بن حسن بن على طوى (م 460 هـ) تفسير التبيان ٔ جلد 8 ' صفحه 314 ' مطبوعه نجف (عراق)
- (3) للا فتح الله كاشاني (م 488هـ) تفيير منهج الصادقين جلد7' صفحه 333' مطبوعه نجف (عراق)
- (4) ابوعلی فضل بن حسین طبرسی (م 548 هه) تفسیر مجمع البیان جلد 2' صفحه (289 طبع نجف (عراق)
  - (5) ملامحن كاثى تفسير الصافى صفحه 491 طبع نجف (عراق)
- (6) ہاشم بن سلیمان بن اساعیل حسینی (م 1107ھ) تفسیر البر ہان ٔ جلد 3 'صفحہ 327 'طبع قم (ایران)
  - (7) علامة سين بخشُ انوارالنجن 'جلد 11 'صفحه 211 'طبع لا مور۔

    - (9) مقبول احمدُ ترجمه وتفسير قرآن صفحه 507 'طبع لا هور۔ حافظ فرمان علیٰ ترجمه وتفسیر قرآن صفحه 585۔

زمخشوى (467 - 538 هـ) تفيير كشاف مين قاضى بيضاوى (م 685 هـ) تفيير كشاف مين قاضى بيضاوى (م 685 هـ) انوار التزيل مين امام رازى (543 -606 هـ) تفيير كبير جلد 3 صفحه 343 من امام نووى (631-676 هـ) شرح مسلم جلد 2 صفحه 481 شرح مسلم جزء 184 صفحه 75 مين علاؤ الدين بغدادى (م 725 هـ) تفيير خازن صفحه 471 مين اين حجر عسقلانى (م مين تفتازانى (722-792) شرح عقائد نسفى صفحه 1 مين اين حجر عسقلانى (م 449 هـ) فتح البارئ جلد 6 صفحات 315 11 مين بدر الدين مينى (م 355 هـ) عدة القارئ جلد 6 شفح 40 مين قسطلانى (855 هـ) ارشاد السارئ جلد 6 صفحه 18 مين اين بيثى (909-973 هـ) فاوئى حديثيه صفحات 128-129 مين شخ عبد المحت د وبلوى (958-105 هـ) اشعته اللمعات جلد 4 صفحه 373 مين زرقانى (م 1162 هـ) شرح مواهب اللدنيه جلد 3 صفحه 11 مين اين نقط نظر كا تائيد

کرتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی بعثت ثانیہ کے بارے میں قر آن کریم اور احادیث میں کوئی تعارض نہیں۔

بی تصریحات ہر ملک اور مسلسل ہر زمانے کے ممتاز علاء فقہاء محدثین اور مفسرین کر چکے ہیں۔ ان کی پیدائش اور وفات کی تاریخوں پر ایک نظر ڈالنے سے بیہ فاہر ہوتا ہے کہ ان میں تاریخ اسلام کی پہلی صدی سے لے کر تیرہویں صدی ہجری تک ہردور کی نمایاں شخصیات موجود ہیں۔

رسول الله ﷺ نے بھی خاتم النہيين کے يہی معانی اپنی متعدد احادیث میں واضح فرمائے ہیں۔ان میں سے پھھا حادیث کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے:

(1) "قال النبى صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وانه لا نبى بعدى و سيكون خلفاء"

'''نی ﷺ نے فرمایا: بنی اسرائیل کی راہنمائی انبیاء کرتے تھے۔ جب ایک نی فوت ہوتا تو ایک اور نی اس کا جانشین ہوتا۔ خبر دار میرے بعد کوئی نی نہیں۔ خلفاء ہول گے۔'' (بخاری' کتاب الانبیاء جلد 2' صفحہ 257' طبع دارالمعرف نیروت' لبنان)

(2) "قال النبی صلی الله علیه وسلم ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا فاحسنه و اجمله الا موضع لبنته من زاویة فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة فانا اللبنة وانا خاتم النبیین"

''نی سے اللہ نے فرمایا: مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایک شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر تقمیر کیا اور اسے بہت خوبصورت اور عمدہ بنا دیا لیکن ایک کونے میں ایک خشت کی جگہ رہنے دی۔ لوگ اس گھر کے گرد چکر لگاتے اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے اور کہتے بیز خشت کیوں نہیں لگائی گئ کس میں ہی بیز خشت ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔' اور کہتے بیز خشت کیوں نہیں لگائی گئ کس میں ہی سے قصر نبوت کھمل ہو گیا ہے اور اب اس میں مزید (سواس طرح میری بعثت سے قصر نبوت کھمل ہو گیا ہے اور اب اس میں مزید کسی نبی کی کوئی گئجائش نہیں )۔ (بخاری کتاب المناقب جلد 2 صفحہ 270 طبع دار المعرف نہیروت)

اسی موضوع پر چارروایات صحیح مسلم (کتاب الفصائل) میں مروی ہیں جن میں فرکورہ بالا الفاظ کے بعد بیاضافہ ہے۔ "جنت فختمت الانبیاء" پس میں نے آکر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔ نیز انہی الفاظ میں بیہ حدیث جامع ترذی کتاب المناقب باب فضائل النبی میں موجود ہے۔

مند ابوداؤد طیالی میں بیرحدیث بروایت جابر بن عبدالله مروی ہے اوراس کے آخری الفاظ بول ہیں "ختم ہی النبیون" مجھ پرانبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔"
اسی موضوع پر کئی روایات منداحمہ میں الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ الی بن کعب ابوسعید خدری اور ابو ہریرہ سے مروی ہیں:

(3) "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم و نصرت بالرعب واحلت لى الغنائم وجعلت لى الارض مسجداً وطهوراً وارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبيون."

''رسول الله ﷺ نے فرمایا: مجھے دوسرے انبیاء پر چھ باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ (1) مجھے جامع کلمات عطا ہوئے ہیں اور (2) (وشمنوں کے دلوں میں) میرا رعب طاری کیا گیا ہے اور (3) میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں اور (4) زمین میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں اور (4) زمین میرے لیے سجداور پاک کرنے والی بنا دی گئی اور (5) مجھے تمام کا نئات کی طرف رسول بنا کر بھجا گیا ہے اور (6) مجھے پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔''

(صخيح مسلم، جلد 2، صفحه 249، طبع دار الكتب، بيروت)

(4) "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبي."

''رسول الله ﷺ نے فرمایا: بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہیں' اس لیے میرے بعد کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی۔''

(ترندی، جلد 2، صفحه 53، طبع ایک ایم سعیدایند کمپنی، کراچی)

(5) "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا محمد وانا احمد وانا الماحى الذي محى الله بي الكفر و وانا الحاشر الذي يحشر الناس على

عقبي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي."

رسول الله ﷺ نے فرمایا: میں مجمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں وہ ماحی (مثا دیے والا) ہوں جس کے دریعے کفر مثا دیا جائے گا اور میں وہ حاشر ہوں جس کے پیچھے لوگ اکٹھے ہوں گے (آخری) ہوں کہ میرے لوگ اکٹھے ہوں گے (میدان حشر میں) اور میں وہ عاقب (آخری) ہوں کہ میرے بعد کوئی نی نہیں۔' (صیح مسلم، جلد 2، صفحہ 261 طبع دہلی)

(6) "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يبعث نبيا الا حذر امته من الدجال وانا اخر الانبياء وانتم اخر الامم وهوا الخارج فيكم لا محالة."

''رسول الله ﷺ نے فرمایا: الله تعالی نے جو نبی بھی بھیجا، اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہواور وہ لازماً تمہارے اندر نکلے گا۔'' (ابن ماجۂ جلد 2'صفحہ 178)

(7) "عن عبدالرحمن بن جبير قال سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال انا محمد النبى الامى ثلاثا ولا نبى بعدى."

''عبدالله بن عمرو بن عاص کو یہ کہ اس نے عبدالله بن عمرو بن عاص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک دن اللہ کے رسول ﷺ اس طرح ہمارے پاس آئے جیسے گویا وہ الوداع کرنے والے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا میں ہی محمد نبی امی ہول' تین مرتبہ (فرمایا) اور میرے بعد کوئی نبی نبیس۔'' (مسنداحہ' روایات عبداللہ بن عمرو بن العاص)

(8) "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبوة بعدى الا المبشرات قيل وما المبشرات يا رسول الله (شرف قال الرويا الحسنة او قال الرويا الصالحة."

رسول الله علی نے فرمایا: میرے بعد کوئی نبوت نہیں مگر مبشرات ہیں۔عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول مبشرات کیا ہیں؟ آپ علی نے فرمایا اچھے خواب یا فرمایا نیک

خواب '' (بیراس لیے کہ اب وحی الہی کا کوئی امکان نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کسی شخص کو سیج خواب میں القاء ہی ہوسکتا ہے) (ابوداؤ دُ جلد 2 'صفحہ 316)

(9) "قال النبى صلى الله عليه وسلم لو كان بعدى نبى لكان عمربن الخطاب."

''نی ﷺ نے فرمایا' اگرمیرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔'' (ترمذی' جلد2' صفحہ 209' طبع الچے۔ایم سعیداینڈ کمپنی' کراچی )

(10) "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى انت منى بمنزلة هارون من موسى الاانه لا نبى بعدى."

"الله كرسول على في خصرت على سے فرمایا: تم ميرے ليے ايسے ہو جيسے ہارون موسى كے ليے تھالىكن ميرے بعدكوئى نبى نہيں ہے۔"

(صحیح مسلم جلد 2 طبع دہلی صفحہ 278)

بخاری اور مسلم نے اس حدیث کوغرد و تبوک کے ضمن میں ذکر کیا ہے جبکہ یہی مضمون مسند احمد میں بروایت سعد بن ابی وقاص دو حدیثوں میں فدکور ہے جن میں سے ایک روایت کے آخری الفاظ یوں ہیں: ''لیکن میرے بعد کوئی نبوت نہیں۔'' اس واقعہ کے بارے میں ابوداؤد طیالی' امام احمد اور محمد بن اسحاق کی روایت کردہ مفصل احدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غروہ تبوک کے لیے روائلی کے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غروہ تبوک کے لیے روائلی کے منافقین نے ان کے خلاف نازیبا پروپیگنڈہ شروع کر دیا۔ وہ حضور ﷺ کی خدمت میں منافقین نے ان کے خلاف نازیبا پروپیگنڈہ شروع کر دیا۔ وہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ''اس پر حضور ﷺ نے اسلام کی اور فرمایا ''تم میرے لیے ایسے ہو عصور کردیا۔ وہ حضور کو روانہ جسے موسی کے لیے ہارون تھے۔'' یعنی جیسے اللہ کے نبی حضرت موسی کوہ طور کو روانہ ہوتے وقت ہارون نبی کو بنی اسرائیل کی گلہداشت کے لیے پیچے چھوڑ رہے ہیں لیکن اس مطرح آپ ﷺ انہیں مدینہ کے دفاع کی غرض سے پیچے چھوڑ رہے ہیں لیکن اس طرح آپ ﷺ انہیں مدینہ کے دفاع کی غرض سے پیچے چھوڑ رہے ہیں لیکن اس

خدشے کے پیش نظر کہ حضرت علی کا ایک پیغیبر سے موازنہ بعد میں کسی شرکا باعث بن سکتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فوراً بیا سٹناء کر دیا کہ 'میرے بعد کوئی نبی نہیں۔'

(11) "عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... انه سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبى وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى."

'' توبان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ۔۔۔۔۔ اور بے شک میری امت میں تمیں کذاب ہوں گے۔ان میں سے ہرایک کا بھی دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔خبردار! میں آخری نبی ہوں۔میرے بعد کوئی نبی نہیں۔''

(ابوداؤر ٔ جلد 2 ، صفحہ 202)

ابوداؤد نے اس موضوع پر ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ سے کتاب الملاحم میں بیان کی ہے۔ تر فدی نے بھی ان دونوں احادیث کو اسی سند سے اور ثوبان سے بیان کیا ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں: '' تنیس کذاب ہوں گے اور ان میں سے ہرایک بیدعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔''

(12) "قال النبى صلى الله عليه وسلم لقد كان فيمن كان قبلكم من بنى اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء فان يكن من امتى احد لكان عمر."

'' نبی ﷺ نے فرمایا: تم میں سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جن سے (اللہ تعالیٰ کی جانب سے) کلام ہوتا تھالیکن وہ نبی نہیں ہوتے تھے پس اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔''

(بخاری کتاب المناقب جلد 2 صفحہ 282 طبع دارالمعرف بیروت)
اسمضمون کی ایک روایت صحیح مسلم میں بھی مروی ہے۔اس میں یکلمون کی جگہ محدث کا لفظ مذکور ہے تاہم دونوں کا معنی ''وہ جن سے اللہ تعالی یا کوئی غیر مرئی ہم کلام ہو۔''
(13) قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نبی بعدی و لا اُمۃ بعد امتی.''
داللہ کے رسول عیا ہے نے فر مایا: میرے بعد کوئی نبی نبیں اور میری امت کے دسول عیا ہے۔

بعد ( کسی اور نبی کی ) کوئی امت نہیں۔' ( بیہق ' جلد 5 ' صفحہ 197 )

(14) "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبياء و مسجدى خاتم المساجد الانبياء."

" رسول الله ﷺ نے فرمایا: پس میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد ( کسی نبی کی ) آخری مسجد ہے۔" (مدینہ میں مسجد نبوی ﷺ کی جانب اشارہ ہے) (صحیح مسلم کتاب الج صفحہ 202)

(15) "عن عرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انى عندالله مكتوب خاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينة."

''عرباض بن ساریہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: میں آخری نبی تھا جبکہ آ دم ابھی گارے میں تھے۔'' (ابھی پیدانہیں ہوئے تھے)

(متدرك حاكم علد 2 صفحه 418 طبع حيدر آبادكن)

''مروی ہے کہ حضرت علی نے حضور ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے باپ اور مال آپ پر قربان ہول۔ آپ کی موت نے وہ چیز ختم کر دی ہے جو آپ کے سواکسی دوسرے کی موت سے ختم نہ ہوئی لیمیٰ نبوت نیبی خبریں اور آسان کی وجی۔'' (نہج البلاغ، جلد 2' صفحہ 255' طبع مصر)

(17) عن ابى جعفر و ابى عبدالله عليهما السلام ..... "لقد ختم الله بكتابكم الكتب و ختم بنبيكم الانبياء."

ابوجعفر اور ابوعبدالله علیها السلام نے کہا: ''جھیق الله نے تمہاری کتاب (حضرت محمد عظیم ) پرسلسلهٔ افران کریم) پر الہامی کتابوں کوختم کر دیا اور تمہارے نبی (حضرت محمد عظیم ) پرسلسلهٔ انبیاء کوختم کر دیا۔'' (اصول الکافی' جلداول' صفحہ 163' طبع نول کشور)

ان احادیث کومحدثین کی بردی تعداد نے متعدد اور بہت قوی اسناد کے ساتھ

صحابہ کرام کی عظیم تعداد سے روایت کیا ہے۔ ان کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فیلف مواقع پر مختلف طریقوں سے اور مختلف الفاظ میں قطعی اعلان فرما دیا تھا کہ وہ آخری نبی ہیں اور ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی ہیں آئے گا اور یہ کہ نبوت ان پرختم ہو چکی ہے اور یہ کہ ان کے بعد نبوت یا رسالت کے مدعی کڈ اب ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ ''خاتم النہیں'' کی اس سے زیادہ متند' معتبر اور فیصلہ کن اور کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ علیہ کا ارشاد بذات خود معتبر اور فیصلہ کن ہوتا ہے۔ لیکن جب اس سے قرآن کریم کے کہ رسول اللہ علیہ کی تو ضح و تشریح ہوتی ہوتو وہ بالکل قطعی اور فیصلہ کن ہوتا ہے۔ سوال تو یہ کہ رسول اللہ علیہ کی ذات گرامی سے بڑھ کر اور کون قرآن کریم کے فہم و تعبیر کا اہل ہوگا۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص خم نبوت کے مختلف معنی پیش کرتا ہے تو وہ کیوکر کسی بھی قسم کی توجہ یا النفات کا سز اوار ہوگا؟ چہ جائیکہ اسے ماننے اور اس کی پیروی کرنے کا مستحق سمجھا جائے۔

یدایک مسلمہ قاعدہ ہے تاہم میں ابن تیمید کی "الایمان" سے بیا قتباس پیش کرتا ہوں:

ومما ينبغى ان يعلم ان الالفاظ الموجودة فى القرآن والحديث اذا عرف تفسير ها وما اريد بمعناها من جهة النبى صلى الله عليه وسلم لم يحتج فى ذلك الى الاستدلال باقوال اهل اللغة ولا غير هم.

"بیہ جان لینا چاہیے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی ذاتِ گرامی کی جانب سے قرآن اور سنت کے الفاظ کی تشریح معلوم ہو جائے تو الی صورت میں ماہرین لغت یا ان کے علاوہ دوسروں کے اقوال کی ضرورت نہیں رہتی۔"

(الايمان ازامام ابن تيمية صفحه 271)

ختم نبوت اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے علامہ ابن نجیم (الاشاہ والطائز کتاب السیر 'باب الردۃ 'صفحہ 179 میں ) کصفے ہیں کہ اگر ایک شخص ختم نبوت کے عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ بیا بمان کا ایسا بنیادی جزوہے جسے

جاننا اورنشلیم کرنا لازمی ہے۔

غُرالی (450-505ھ) قاضی عیاض (م 544ھ) علامہ شہرستانی (م 548ھ) ابن کثیر (م 777ھ) طاعلی قاری (م 1016ھ) شخ اساعیل حقی (م 548ھ) ابن کثیر (م 777ھ) اور فاوی عالمگیری کی بیآ راء پہلے ہی گزر چکی ہیں کہ جوآ دمی ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتا یا نبی ہونے کا دعویدار ہے یا ایسے شخص کی پیروی کرتا ہے تو وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ذیل میں امام ابو حنیفہ کا فیصلہ بھی درج کیا جاتا ہے:

ایک آ دمی نے امام ابوحنیفہ (80-150ھ) کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا''آپ مجھے اپنی نبوت کا ثبوت پیش کرنے کا موقع دیں۔'' امام صاحب نے فرمایا ''جو شخص اس سے اس کی نبوت کا ثبوت طلب کرے گا وہ بھی کا فر ہو جائے گا'
کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے''میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔''

(مناقب الامام الاعظم الى حنيف الى احمد المكى جزء اول صفحه 161 على حيد آباد)

اس ميس كوئى شك نهيس كه جو محض قرآن كريم كى ايك صرت اور عام آيت كى

تاويل اور مخصيص كرك اس كى تكذيب كرتا ب تو وه اس مخض كے برابر ہے جونش آيت

كو جھٹلا ديتا ہے۔ حضرت محمد عليہ كی فتم نبوت كا عقيده مسلمانوں كے ايمان كا جزواور
دين كا بنيادى اصول ہے۔ معروف علماء كے يہ فيصلى دوسروں كے علاوہ اس مدى نبوت اور اس كے پيروكاروں كے بارے ميں شريعت كے حجم موقف كا اظہار كرتے ہيں۔

اور اس كے پيروكاروں كے بارے ميں شريعت كے حجم موقف كا اظہار كرتے ہيں۔

ہمارى رائے ميں خاتم النبيين كى آيت اس امر كا قطعى فيصله كر ديتى ہے كہ

یہاں اس امر کا تذکرہ کرنا بھی مناسب ہوگا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہہ کرحضور نی کریم عظیہ کی ختم نبوت پر اعتراض کیا کہ خاتم کامعنی آخری نہیں ہوتا بلکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کو خاتم الشعواء یا خاتم المفسوین کہا جائے۔ان کلمات کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ایسے شخص کے بعد کوئی اور شاعریا فقیہ یامفسر پیدائہیں ہوگا بلکہ یہ مفہوم ہوتا

حضرت رسول الله ﷺ کے بعد ہر مدعی نبوت کذاب ہے۔

\_\_\_\_\_\_\_ ہے کہاس خاص شعبہ علم میں اس شخص کومتاز مقام حاصل ہے۔لیکن بیا یک مغالطہ آمیز دلیل ہے۔ایسے لقب کا بطور مبالغہ استعال ہونے سے بیدلازم نہیں آتا کہ خاتم صرف ''کامل اور متاز'' کے معنی میں مستعمل ہے''آخری'' کے لیے نہیں۔ ایسا کوئی قاعدہ نہیں کہ کسی لفظ کے بعض اوقات مجازی معنی میں استعمال ہوجانے سے وہ اپنے حقیقی معنی کھو دےگا۔ اگرکوئی کسی عرب باشندے سے کے "وجاء خاتم القوم" تو وہ بہ ہرگزنہیں مستجھے گا کہ قبیلے کا متازترین فرد آیا ہے بلکہ وہ پیسمجھے گا کہ قبیلے کا آخری فرد آگیا ہے۔ برحقیقت بھی پیش نظر رہے کہ چنداشخاص کو دیے ہوئے خاتم الشعراء یا خاتم الفقهاء وغيره القاب انسانوں كے ديے ہوتے ہيں اور كسى انسان كويہ بھى معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جس شخص کواس کے کسی معیار کی بناپر خاتم قرار دے رہاہے اسی معیار کا کوئی اور شخص پیدانہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی لغت میں ان القاب کی امتیاز کے مبالغہ آمیز اعتراف سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی لیکن جب اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ فلاں اور فلاں معیار کسی خاص شخصیت برختم کر دیا گیا ہے تو پھرالی کوئی وجنہیں کہ ہم اس سے مجازی مفہوم سمجھیں خصوصاً جبکہ کوئی لغوی ابہام بھی موجود نہ ہواس لیے اللہ تعالی كاكسى شخص كوخاتم النبيين كهنا اوركسي انسان كا دوسرے انسان كوبطور مبالغه خاتم الشعراء يا خاتم الفقهاء وغيره كهنا كيسال قرارنہيں يا ئيں گے۔

قطعی خم نبوت کے خلاف آیک دلیل اس حدیث پر بنی ہے کہ آپ اللہ کہ استحد آخری مسجد نبیا میں بے شار اور مساجد تغییر ہوئی ہیں۔ ''آخری مسجد'' کے الفاظ کمال اور امتیاز کے معنی میں استعال ہوئے ہیں۔ یہ دلیل صرف مغالطہ ہے۔ ''آخری مسجد' سے مراد انبیاء کی آخری مسجد نسخ مراد انبیاء کی آخری مسجد یا ایسی مسجد ہے جو دوسری مساجد کے مقابلے میں خصوصیات کی حامل ہو۔ اس بارے میں امام مسلم نے خضرت ابو ہر ہری ہی محضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت میمونڈ (حضور اللہ علی کی ہیں) سے مروی ہے احادیث بیان کی ہیں کہ دنیا میں ایسی تین مساجد موجود ہیں جو دوسری تمام مساجد سے اضال ہیں اور ان میں نماز ہر معنا دوسری تین مساجد موجود ہیں جو دوسری تمام مساجد سے اضال ہیں اور ان میں نماز ہر معنا دوسری تین مساجد موجود ہیں جو دوسری تمام مساجد سے اضال ہیں اور ان میں نماز ہر معنا دوسری

مساجد میں نماز پڑھنے سے ہزاروں گنا زیادہ تواب کا باعث ہے۔ یہ مکہ کی مسجد الحرام ،

روشلم (بیت المقدس) کی مسجد الاقصلی اور مدینہ کی مسجد نبوی ہیں۔ اس لیے ان تین مساجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے ان کا سفر کرنا جائز ہے۔ یہ خصوصیت کسی اور مسجد کو حاصل نہیں۔ دوسری تمام مساجد خواہ دور ہوں یا نزدیک کا مرتبہ اور ثواب یکسال ہے۔ رسول اللہ عظیم کی مراد یہ تھی کہ چونکہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس لیے دنیا میں کوئی ایس چوتھی مسجد تعیم نہیں ہوگی جس میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مساجد میں میں نماز پڑھنے سے زیادہ ہواور جس میں نماز ادا کرنے کی نیت سے خصوصی سفر کا اہتمام کرنے کی اجازت ہو۔

ختم نبوت کی قطعیت کے اصول کے خلاف حضرت عائش گا ایک قول پیش کیا ہے۔ وہ یہ ہے '' یہ کہو کہ رسول اللہ علیہ خاتم انہیں ہیں لیکن یہ مت کہو کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔'' پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ کی متند حدیث کہ ''میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا'' کی مخالفت میں حضرت عائشہ کا قول پیش کرنا انہائی ناموزوں ہے۔ پھر حضرت عائشہ کی طرف منسوب یہ روایت خود معتر نہیں۔ کسی قابلِ ذکر محد ث نے اسے کسی معتبر کتاب میں روایت نہیں کیا۔ یہ صرف در منثور 'جوقر آن کریم کی تفسیر ہے' اور تکملہ مجمع البحار' جو حدیث کی ڈکشنری ہے' میں فہ کور ہے لیکن سند کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ نا قابلِ اعتاد ہے اور کسی بھی معروف عالم نے اسے لائق التفات نہیں سمجھا۔ ذکر نہیں۔ یہ نا قابلِ اعتاد ہے اور کسی بھی معروف عالم نے اسے لائق التفات نہیں سمجھا۔ ایک اور قابلِ توجہ روایت جو ابن ماجہ میں ابن عباس سے مروی ہے' یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اپنے بیٹے ابراہیم کے بارے میں فرمایا: "لو عاش ابر اہیم لکان صدیقا نہیا۔ " دو عاش ابر اہیم زندہ رہتا تو وہ صدیق نبی ہوتا۔''

جیسا کہ الموضوعات الکبری صفحہ 58 میں مذکور ہے امام نووی نے اس روایت کو باطل اور مردود قرار دیا ہے۔اس کی سند میں ابوشیبہ نامی شخص ضعیف ہے۔امام تر مذی نے اسے حدیث میں ضعیف نے اسے حدیث میں ضعیف کہا ہے۔امام احمد نے کہا ہے کہ اس کے قول کا کوئی وزن نہیں ہے۔امام ابوحاتم نے کہا ہے۔امام ابوحاتم نے

اسے حدیث میں نا قابل اعتاد کہا ہے۔ (تہذیب التہذیب طلا1 'صفحات 144-145) مسلمانوں کے ہاں حضرت محمد ﷺ کی ختم نبوت کے عقیدے کے بیان کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مرزاصاحب کے دعوی نبوت کی تاریخ اور ارتقاء کو بیان کیا جائے۔ مرزا صاحب 1839ء يا 1840ء مين موضع قاديان ضلع گورداسپور پنجاب کے اس جھے میں' جو اب بھارت میں واقع ہے' پیدا ہوئے تھے۔ بیمرزاصاحب کی اپنی تحریروں کے مطابق ہے۔لیکن بعد میں ان کے خاندان کے افراد میں ان کے سال ولادت کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ان کے بیٹے مرزا بشیر احمہ جوان کے سوائح نگار اور سیرت المهدی کے مصنف ہیں کے پہلے نظریے کے مطابق سال ولادت 1836ء یا 1837ء ہوسکتا ہے۔(سیرت المهدی جلد 2 صفحہ 150 روایت نمبر 467) نظر ٹانی کے بعد انہوں نے تاریخ ولادت 13 فروری 1835ء مقرر کی (سیرت المهدئ جلد 3' صفحہ 76 روایت نمبر 513)۔ ایک تخیینے کے مطابق سال ولادت 1831ء موسكتا ہے (الينا 46روايت نمبر 513) معراج دين في تاريخ ولادت 17 فروری 1832ء مقرر کی ہے۔ (ایضاً ' صفحہ 302 روایت نمبر965)۔ جبکہ دیگر 1833ء يا 1834ء كوسال ولادت قرار ديتي بين (ايضاً مُن 194 روايت 763) ـ مرزا بشیراحمداور اُن دوسرے لوگوں کی جومرزا صاحب کوابیا نبی مانتے ہیں جسے اللہ کی طرف سے خدائی علم عطا ہوا تھا (اور اسی لیے انہیں اپنے سال ولادت کے بارے میں غلطی نہیں کرنی جا ہے تھی) ان متناقض آراء کی وجہ معلوم کرنا کچھ بعید نہیں۔ مرزا صاحب اپنی وفات کے وقت تقریباً انہتر سال کی عمر میں تھے (1839ء میں پیدا ہوئے اور 1908ء میں انقال ہوا)۔ کہا جاتا ہے کہ چھٹی صدی ہجری کے ایک صوفی نعت الله ولى نے اپنی ایک مسلسل نظم میں مسلمانوں کے اندر رونما ہونے والے مستقبل کے واقعات کی پیشگوئیاں کی ہیں اور تیرہویں صدی جری کے اختتام اور چودھویں صدی کے آغاز برکسی ایسے مخص کی آمد کی پیشگوئی کی ہے جو شریعت کی تجدید کرے گا۔ مرزا صاحب نے اس نظم کو اپنے او پر منطبق کیا۔ ایک شعر میں پیشگوئی کی گئی تھی کہ وہ

شخص اپنے ظہور یعنی خدائی اجتخاب کی خلعت سے سرفرازی سے چالیس سال بعد تک زندہ رہے گا۔ مرزا صاحب نے اس شعر کے مفہوم پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ وہ اس منصب پرچالیس (40) سال کی عمر میں فائز ہوئے تھے اور اسی (80) سال یا اس کے قریب کی عمر تک زندگی پائیں گے (نشانِ آ سانی' صفحہ 15 روحانی خزائن ج 4 ص (عمر عمر تک زندگی پائیں گے (نشانِ آ سانی' صفحہ 15 روحانی خزائن ج 4 ص

الله بقاء ك الى يااس پر پانچ چارزياده يا پانچ چاركم- '' (تذكره ص 500 طبع سوم)

یوں اس الہام کے مطابق انہیں پچھتر یا بچاسی سال کی عمر کے درمیان کسی وقت فوت ہونا تھا۔ان کی عمر کوزیادہ ثابت کرنے اور ان کے عرصۂ حیات کو پچھتر سال کے قریب تر لانے کی مساعی سے مقصوداس پیشگوئی اور الہام کی صحت وصدافت کو ثابت کرنا ہے۔

پیشگوئی کی بخیل کومنوانے کی تمنا کا انکشاف قادیانیت کے ایک مبلغ مولوی عبدالرجیم دردایم ۔ اے کے ایک خط سے ہوتا ہے جواس نے سیرت المهدی کے مولف مرزا بشیراحمد کومرزا صاحب کی عمر کی بابت ان کی تحقیق کوسراہتے ہوئے لکھا تھا۔ اس نے ان پر زور دیا کہ اس مسئلے کو قطعی طور برحل کر دیا جائے تا کہ سال ولادت 1836ء اور 1837ء کے مابین طے کر دیا جائے ۔ اس یا اس کے قریب کے الہامات جن کا اعادہ اربعین 3 صفحہ 23 روحانی خزائن ج 17 ص 422 مصفحہ تحفہ گواڑویہ صفحہ 29 روحانی خزائن ج 17 ص 432 تا 638 روحانی خزائن ج 3 میں کیا گیا ہے کا ذکر کرتے ہوئے اس نے لکھا کہ صفحہ 443 میں کیا گیا ہے کا ذکر کرتے ہوئے اس نے لکھا کہ

"مرزاصاحب في ان الهامات كامفهوم يول بيان كياتها:

''جو ظاہر الفاظ وی کے وعدہ کے متعلق ہیں وہ تو 74 اور 86 کے اندر اندر عمر کی تعین کرتے ہیں۔''

پس اگر آپ کی عمر مشی یا قمری حساب سے اس کے اندر اندر ثابت ہو جائے توالہامات یورے ہو جاتے ہیں لینی اگر آپ کی پیدائش 1836ء اور 1837ء کے اندر ثابت ہوجائے تو کسی قتم کا اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔' (سیرۃ المہدی جلد 3 صفحہ 76، 188 نمبر 763 کبلد 3 صفحہ 76 روایت نمبر 513 پر بھی کیا گیا ہے۔

مرزا بثیر احمد نے تاریخ ولادت 13 فروری 1835ء طے کرنے کے بعد ہجری کیلنڈر کےمطابق مرزاصاحب کی عمر پچھتر سال سے زیادہ نکالی ہے۔

مرزا صاحب ایک ایسے زمیندارگھرانے میں پیدا ہوئے تھے جو اگر چہ ماضی میں متمول اور خوشحال تھا لیکن ان کی پیدائش کے وقت سخت مالی مشکلات میں گھرا ہوا تھا۔ ان کے والد غلام مرتضی نے 1857ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے اپنی وفاداری کا مظاہرہ کیا تھا اور جنگ آزادی کے مجاہدین جنہیں حکومت وقت باغی قرار دیتی تھی' کو کچلنے میں مدد دینے کی خاطر برطانوی فوج کو پچاس گھوڑے اور پچاس رنگروٹ فراہم کیا تھے۔ اس کے صلے میں انہیں حکومت کے ہاں کچھ عزت حاصل تھی۔ اس لیے برطانوی حکومت کی مدح وستائش کا ربحان مرزا صاحب کے اندر بچپن سے موت تک برطانوی حکومت کی مدح وستائش کا ربحان مرزا صاحب کے اندر بچپن سے موت تک برطانوی حکومت کی مدح وستائش کا ربحان مرزا صاحب کے اندر بچپن سے موت تک برطانوی حکومت سے اپنے والد کی بیت والد کی مدت و اپنی متعدد کتابوں اور رسالوں میں برطانوی حکومت سے اپنے والد کی وفاداری اور دہراتے ہیں اور اپنی تحریروں میں فدکورہ حکومت سے خود اپنی لازوال کوناداری کا ذکر بھی کرتے ہیں۔

مرزا صاحب نے چند اساتذہ سے پچھ دینی تعلیم پائی تھی۔ خاندان کی مالی حالت کی وجہ سے انہیں پندرہ روپے ماہانہ کی قلیل تخواہ پر سیالکوٹ کی عدالتوں میں کلرک کی اسامی پر ملازمت کرنا پڑی جو 1864ء سے 1868ء تک جاری رہی۔ بعدازاں انہوں نے ملازمت سے استعفا دے دیا اور خاندانی جائیداد کی بحالی کی خاطر مقدمہ بازی اور فذہبی لڑیچر کے مطالعہ میں مصروف ہو گئے۔ جب وہ تقریباً پینیتیں سال کے ہوئے تو ان کے والد کا انقال ہو گیا۔ (کتاب البریئ صفحہ 142 تا 149 روحانی خزائن ج 3 حاشیہ سے 177 تا 192)۔ گزشتہ صدی کے ساتویں عشرے کے اختتام پر

انہوں نے عیسائیت آربیساج اور براہموساج کے خلاف کچھ مضامین تحریر کرنا شروع کے اور ان نداہب کے عالموں اور پیروکاروں کے ساتھ مباحثے اور مناظرے کیے۔اس طرح مسلمان علاء اور پڑھے لکھے طبقے میں ان کا تعارف ہوا اور ان حلقوں میں انہیں کچھ مقبولیت حاصل ہوگئ۔

1879ء میں انہوں نے ایک پمفلٹ میں عیسائیت اور ہندومت پر اسلام کی برتری کے ثبوت برایک ایسی کتاب لکھنے کا ارادہ مشہتر کیا' جو تین سو دلائل پرمشمل ہو گ۔اینے پاس طباعت کی رقم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہوہ این عطیات چندے یا کتاب کی پیشگی قیمت بھیجیں۔ انہوں نے حقیقة الوی صفحہ 337 روحانی خزائن ج 22 ص 350 بر لکھا ہے کہ جب انہوں نے اپنی پہلی کتاب براہین احمد بہتالیف کی تو اسے چھپوانے کے لیے ان کے پاس رقم نہتھی۔انہوں نے اللہ سے التجاکی اور ایک الہام کے نزول کا دعویٰ کیا ، جس کے مطابق انہوں نے خطوط کھے اور مختلف ذرائع سے رقم حاصل کی۔ کتاب کی قیمت پہلے دوسروں کے لیے 25 رویے اورمسلمانوں کے لیے 10 رویےمقرر کی گئی (دیکھئے براہین احدید جلد 3 طبع 1970ء ٹائٹل بیج کی پشت پر روحانی خزائن ج 1 ص134)۔ پہلی دوجلدوں کی طباعت کے بعداس کی قیمت دوسرول کے لیے 100رویے اورمسلمانوں کے لیے 10 رویے یا 15 روپے رکھی گئ تھی۔ (براہین احمدیہ صفحہ 67 روحانی خزائن ج 1 ص 136)۔ لوگوں کی کافی تعداد نے کتاب کی قیمت پیشگی ادا کر دی کیکن 1884ء تک جارسالوں میں کتاب کی صرف حار جلدیں طبع ہوسکیں۔ یا نچویں جلد 1905ء میں چھپی۔ چوتھی اور یانچویں جلد کی طباعت کے مابین دوعشروں سے زیادہ مدت میں مرزا صاحب نے تقریباً اسی (80) کتابیں تالیف کیں تاہم وہ پوری کتاب کی قیمت ادا کرنے والوں کے احتجاج اورکی لوگوں کی مخالفانہ تقید کے باوجود یانچویں جلد کمل نہ کرسکے۔ (براہین احمدیہ، جلد 5، صفحه 1 روحانی خزائن ج 21 ص 2) - كتاب كى پہلى جلد صرف 82 صفحات ير مشتمل تھى (جو 1970ء کے ایڈیشن میں مخضر ہو کر صرف 25 صفحات رہ گئی ہے)۔ یہ 1880ء

میں چھی تھی اور کتاب کی ضرورت کے مبادیات عطیات دہندگان کی فہرست ، چند نظموں اور ایک پیفلٹ جس میں ایسے شخص کو جو اپنے فدہب کی الہا می کتابوں سے خواہ دلائل کا پانچواں حصہ بی غلط ثابت کر دکھائے ، 10,000 روپے کی انعامی رقم دینے کا وعدہ کیا پانچواں حصہ بی غلط ثابت کر دکھائے ، 1880 رفتات (نے ایڈیشن میں 40 صفحات) کے صرف مقدمے پر شمتل ہے بھی 1880ء میں طبع ہوئی تھی۔ جلد سوم جو 143 صفحات (نے ایڈیشن میں 100 صفحات) پر شمتل ہے 1882ء میں چھی تھی جبد جلد چہارم جو 282 صفحات (نے ایڈیشن میں 100 صفحات) پر شمتل ہے 1884ء میں چھی تھی۔ ورکھنے سیرت المہدی جلد کی صفحہ 151 تو اربی طباعت کے لیے )۔ کتاب کی جلد درکھنے سیرت المہدی جلد کو صفحہ 151 تو اربی طباعت کے لیے )۔ کتاب کی جلد چہادوں میں چھپوایا جائے اور چندہ دینے والوں کی ایک بڑی تعداد سے کتاب کی پیشگی جلدوں میں چھپوایا جائے اور چندہ دینے والوں کی ایک بڑی تعداد سے کتاب کی پیشگی میں صرف ایک صفرکا فرق ہے اس لیے جلد پنجم کی طباعت کے ساتھ بی ان کا وعدہ پورا میں صرف ایک صفرکا فرق ہے اس لیے جلد پنجم کی طباعت کے ساتھ بی ان کا وعدہ پورا موگیا ہے۔ (براٹان احمد یصمہ پنجم دیاچ می مندجہ دوحانی ٹرائن جلد 21 میں واز مرزا قادیانی)

کتاب کی طباعت سے کافی عرصہ پہلے اس کے تشہیری پمفلٹوں کے جواب میں مسلمانوں کے موافق ردعمل کے باوجود مرزا صاحب نے متمول مسلمانوں کی شکایت کرنے اوران پر بے اعتبائی اختیار کرنے کے الزامات لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔عطیات کی صرف دومثالیں نقل کی جاتی ہیں۔صرف ایک شخص کی طرف سے پانچ ہزار روپے جوموجودہ وقت میں کئی لاکھ کے مساوی ہوتے ہیں' پیش کیے گئے' جبکہ ایک دوسرے شخص نے پانچ سورویے کی رقم دوقسطوں میں پیش کی۔

(دیکھے عرض ناشر براہین احمدیہ جلد اول صفحہ 5 کروحانی خزائن ج1 ص 2 تا 12) مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ انہیں تین لا کھ سے زیادہ الہامات ہوئے ان میں سے پچاس ہزار مالی امور سے متعلق ہیں۔ یعنی آیا اور کب مال حاصل کیا جائے۔ اس دعوے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں مالی امور ہر چیز سے بلند تھے۔

(1)

براہین احمد یہ جس میں تین سو دلائل کا وعدہ کیا گیا تھا' کا مرکزی موضوع خدائی الہامات یا وحیاں ہیں جو بقول مرزا صاحب' نی پاک کے ان تبعین میں ہمیشہ جاری رہے ہیں جواس کی اہلیت رکھتے ہیں۔ وہ مقصد جس کی خاطر کتاب کی طباعت کا وعدہ کیا گیا' پورا ہوا یا نہیں تاہم جو واحد مقصد پیش نظر تھا اور اس کا کوئی وعدہ نہ تھا' خوب پورا ہوا۔ جلد سوم اور چہارم کا مرکزی تکتہ مرزا صاحب کے وہ مزعومہ الہامات اور خیالات ہیں جو ان کے آگے جا کرمیج موعود مہدی موعود اور نبی ہونے کے دعووں کی بنیاد بنے سے ۔ تاہم مامور من اللہ (اللہ کی جانب سے مامور) ہونے کا اساسی دعوئی کتاب کی جلد سوم میں کیا گیا تھا۔ (سیرت المہدی' جلد کی مامور) جبہ جلد چہارم میں انہوں نے مجد دیت کی نشانی ملنے کا دعوئی کیا۔ (براہین صفحہ 151) جبکہ جلد چہارم میں انہوں نے مجد دیت کی نشانی ملنے کا دعوئی کیا۔ (براہین صفحہ 503) وحائی دومانی خزائن ج

اس طرح كتاب كوعوام كے اخراجات سے چھپوانے كاحقیقی مقصد اپنی ذات كى تشہیر اپنے مزعومہ الہامات كا اعلان اور اپنے ان خیالات كى اشاعت جو آخر الامر انہيں نبوت كا دعوى كرنے ميں مدد دے سكيں كے سوا کچھ نہ لكلا۔ اس آخرى كلتے كى صحت كے ثبوت كے ليے براہين احمد ہيسے چندا قتباسات دیے جاتے ہیں:

اور بیبھی ان کومعلوم رہے کہ تحقیق الہام ربانی کے لیے کہ جو خاص خداکی طرف سے نازل ہوتا ہے اور امور غیبیہ پر شمل ہوتا ہے، ایک اور راستہ بھی کلا ہوا ہے اور وہ بیہ ہے کہ خدات الحالی امت محمد بید میں کہ جو سے دین پر ثابت اور قائم ہیں ہمیشہ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے کہ جو خداکی طرف سے مہم ہوکر ایسے امور غیبیہ بتلاتے ہیں جن کا بتلا نا بجز خدائے واحد لا شریک کے کسی کے اختیار میں نہیں۔ اور خداوند تعالی اس پاک الہام کو انہیں ایمانداروں کو عطا کرتا ہے کہ جو سے دل سے قرآن شریف کو خداکا کلام جانتے ہیں اور صدق اور اخلاص سے اس پر عمل کرتے ہیں اور حضرت محمد سے کے کو خداکا سے اور کامل اور اپنا ہادی اور اور خاتم الرسل اور اپنا ہادی اور اور سے افسل اور اپنا ہادی اور اور خاتم الرسل اور اپنا ہادی اور اور سے اور سے افسل اور اپنا ہادی اور اور خاتم الرسل اور اپنا ہادی اور سے اور سے افسال اور اعلی اور بہتر اور خاتم الرسل اور اپنا ہادی اور اسے اور سے افسال اور اعلی اور بہتر اور خاتم الرسل اور اپنا ہادی اور اسے اور سے افسال اور اعلی اور بہتر اور خاتم الرسل اور اپنا ہادی اور ایکا میں سے اس پر میں سے اس بیغیروں سے افسال اور اعلی اور بہتر اور خاتم الرسل اور اپنا ہادی اور ایکا میں سے اس بیغیروں سے افسال اور اعلی اور بہتر اور خاتم الرسل اور اپنا ہادی اور اور ایکا میں سے اس بیغیروں سے افسال اور اعلی اور بہتر اور خاتم الرسل اور اپنا ہادی اور اور ایکا میں سے اس بیغیروں سے افسال اور اعلی اور بہتر اور خاتم الرسل اور اپنا ہادی اور ایکا میں سے اس بیغیروں سے افسال اور اعلی اور بہتر اور خاتم اس بیغیروں سے افسال اور اعلی اور ایکا میں سے اس بیغیروں سے افسال اور اعلی اور ایکا میں سے اس بیغیروں سے اس بیغیروں

ر مبر سجحتے ہیں۔ (صفحہ 215 روحانی خزائن ج1 ص حاشیہ 238)

(2) اورگو دحی بجہت عدم ضرورت سے منقطع ہے لیکن بیالہام کہ جو آنخضرت ﷺ کے با اخلاص خادموں کو ہوتا ہے، بیکسی زمانہ میں منقطع نہیں ہوگا۔ اور بیہ الہام دحی رسالت برایک عظیم الثان نبوت ہے۔

(صفحہ 215 روحانی خزائن ج 1 ص حاشیہ 238)

(3) پھر نہ معلوم مولوی صاحب نے کہاں اور کس سے س لیا کہ لفظ الہام کے وہی معنی کرنے چاہئیں جو کتب لغت میں مندرج ہیں جبکہ سوادِ اعظم علماء الہام کو وی کا مترادف قرار دینے میں متفق ہیں۔

(صفحه 221 روحانی خزائن ج1ص حاشیه 224)

(4) گر مناسب ہے کہ اس قدر ضرور ظاہر کردیں کہ ہم میں اور دوسری تمام جماعت مسلمانوں میں نزاع لفظی ہے۔ جن اعلامات الہيد کا نام ہم وحی رکھتے ہیں انہیں کوعلاء اسلام اینے عرف میں الہام بھی کہددیا کرتے ہیں۔

(5) انبیس معنوں میں تو علماء وارث الانبیاء کہلاتے ہیں اور اگر باطنی علم کا ورشدان کونبیں مل سکتا تو پھروہ وارث کیونکراور کسے ہوئے۔

(صفحه 231 روحانی خزائن ج1 ص حاشیه 256)

(6) کیا آنخضرت کے فرمایانہیں کہاس امت میں محدث ہول گے۔

(صفحه 231 روحانی خزائن ج 1ص حاشیه 256)

(7) ان صلالتوں کا نہایت پُر زور ہونا اور زمانہ کا نہایت فاسد ہونا اور منکروں کا نہایت مکار ہونا اور عافوں کا اشد فی الکفر ہونا اس نہایت مکار ہونا اور عافوں کا انہایت خوابیدہ ہونا اور خالفوں کا اشد فی الکفر ہونا اس بات کے لیے بہت ہی تقاضا کرتا ہے کہ ایسے خض کاعلم لدنی مشابہ بالرسل ہواور یہی لوگ ہیں جن کا نام احادیث میں امثل اور قرآن شریف میں صدیق آیا ہے۔ (صفحہ 233 روحانی خزائن ج 1 ص حاشیہ 257)

(8) اور ان لوگوں کا زمانۂ ظہور پیغیروں کے زمانۂ بعث سے بہت ہی مشابہ ہوتا

ہے یعنی جیسے پیغمبراس وقت آتے رہے کہ جب دنیا میں سخت درجے پر گمراہی اور غفلت پھیلتی رہی ایسا ہی بیاوگ بھی اس وقت آتے ہیں کہ جب ہر طرف گمراہی کا سخت غلبہ ہوتا ہے اور حق سے ہنسی کی جاتی ہے۔

(صفحه 233 روحانی خزائن ج 1ص حاشیه 258)

## (9) يا احمدبارك الله فيك.

(صفحہ 238 روحانی خزائن ج 1ص حاشیہ 265)۔

- اح اول نائب الى الله بامر الله فى هذا الزمان قل جاء الحق و زهق الباطل..... قل ان افتريته فعلى اجرامى هو الذى ارسل رسوله بالهدى (صفى 239 رومانى غزائن 1 صماشيه 265)
- و احمد فاضت الرحمة على شفتيك انك باعيننا يرفع الله ذكرك. (صفح 241روحاني خزائن ج 1 ص 267)
- یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر ..... انی رافعک الی و القیت علیک محبة منی (صفح 242 رومانی ثزائن 15 ص 267)

تزجمه

- o اے احمد اللہ بچھ میں برکت دے۔
- o تواللہ کے تھم سے اس زمانے میں اللہ کا پہلا نائب ہے۔ تو کہہ تق آگیا اور باطل مث گیا۔ تو کہہ اگر میں نے اسے جھوٹ بنالیا ہے تو میرا جرم جھے ہی پر ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا۔
- اے احمد تیرے ہونٹوں پر رحمت جاری ہوگئی ہے۔ بے شک تو ہماری تگاہوں
   میں ہے۔ اللہ تیرا ذکر بلند کرے گا۔
- اے مدثر اٹھ کیس ڈرااوراپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر۔ میں تجھے اپنے پاس
   اٹھاؤں گا اور چھ یر میں نے اپنی محبت ڈال دی ہے۔
- (10) اس جگه به وسوسه دل مین نبیس لانا چاہیے که کیونکر ایک ادفیٰ امتی آس رسول

مقبول کے اساء یا صفات یا محامد میں شریک ہو سکے۔ بلاشبہ بیرسچ بات ہے کہ حقیقی طور برکوئی نبی بھی آنخضرت کے کمالاتِ قدسیہ سے شریک مساوی نہیں ہوسکتا۔ بلکہ تمام ملائکہ کو بھی اس جگہ برابری کا دم مارنے کی جگہنیں چہ جائیکہ کسی اور کو آنخضرت کے کمالات سے پچھ نسبت ہو۔ مگر اے طالب علم ادشدک الله تم متوجه موکر اس بات کوسنو که خداوند کریم نے اس غرض سے کہ تا ہمیشداس رسول مقبول کی برکتیں ظاہر ہوں اور تا ہمیشداس کے نور اور اس کی قبولیت کی کامل شعاعیں خالفین کو ملزم اور لا جواب کرتی رہیں' اس طرح اپنی کمال حکمت اور رحمت سے انتظام کر رکھا ہے کہ بعض افراد امت محدیہ کہ جو کمال عاجزی اور تذلل سے آنخضرت ﷺ کی متابعت اختیار كرتے ہيں ..... اينے رسول مقبول كى بركتيں ان كے وجود بے خمود كے ذریعہ سے ظاہر کرتا ہے اور جو پھھ منجانب اللہ ان کی تعریف کی جاتی ہے یا کچھآ ثاراور برکات اور آیات ان سے ظہور پذیر ہوتی ہیں مقیقت میں مرجع تام ان تمام تعریفول کا اور مصدر کامل ان تمام برکات کا رسول کریم بی بوتا ہے اور حقیقی اور کامل طور پر وہ تعریفیں اسی کے لاکق ہوتی ہیں اور وہی ان کا مصداق اتم ہوتا ہے۔ گر چونکہ تبع سنن آل سرور کا کنات کا اپنے غایت اتباع کے جہت سے اس مخض نورانی کے لیے جو وجود باجود حضرت نبوی ہے مثل ظل مخمر جاتا ہے۔اس لیے جو کچھاس شخص مقدس میں انوار الہیہ پیدا اور ہویدا ہیں اس کے اس طل میں بھی نمایاں اور ظاہر ہوتے ہیں اور سابی میں اس تمام وضع اورانداز کا ظاہر ہونا کہ جواس کے اصل میں ہے ایک ایباامرے کہ جو کسی بر پوشیده نہیں۔

(صفح 244،243رومانی نزائن 15 صماشیه 269،268 نیز دیکھے صفح 301)
یا ادم اسکن انت وزوجک الجنة. یا مریم اسکن انت وزوجک الجنة نفخت

فيك من لدنى روح الصدق.

(صفحه 496 روماني خزائن ج 1 ص حاشيه 590 '591)

جس کا ترجمه مرزاصاحب نے یوں کیا ہے:

''اے آ دم ، اے مریم ، اے احم ، تو اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے جنت میں بعنی نجات حقیق کے وسائل میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے اپنی طرف سے سپائی کی روح تجھ میں پھونک دی ہے (پھر وضاحت کرتے ہیں کہ) اس آ بت میں بھی روحانی آ دم کا وجہ سمید بیان کیا گیا یعنی جیسا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش بلا توسط اسباب (ماں باپ) ہے ایسا ہی روحانی آ دم میں بلا توسط اسباب ظاہر یہ تھے روح ہوتا ہے اور یہ تھے حقیق طور پر انبیاء کیم السلام سے خاص ہے اور پھر بطور تبعیت اور وراثت کے بعض افراد خاصہ امت محمد یہ کو یہ نعمت عطاکی جاتی ہے۔ (صفحہ 497 روحانی خزائن ج1 می حاشیہ 591)

(12) انا انزلناه قريبا من القاديان. وبالحق انزلناه و بالحق نزل. صدق الله ورسوله و كان امر الله مفعولا.

(صفحه 499 روحانی خزائن ج1 ص حاشیه 593)

مرزاصاحب نے اس کی توضیح یوں کی ہے:

□ '' دیعنی ہم نے ان نشانیوں اور عجائبات کو اور نیز اس الہام پر از معارف و حقائق کو قادیان کے قریب اتارا ہے اور ضرورت حقہ کے ساتھ اتارا ہے اور بضر ورتِ حقہ اترا ہے۔خدا اور اس کے رسول نے خبر دی تھی جو اپنے وقت پر پوری ہوئی اور جو کچھ خدا نے چاہا تھا'وہ ہونا ہی تھا۔

یہ آخری فقرات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس شخص کے ظہور کے لیے حضرت نبی کریم ﷺ اپنی حدیث متذکرہ بالا میں اشارہ فرما چکے ہیں اور خدائے تعالی اسپنے کلام مقدس میں اشارہ فرما چکا ہے۔ چنانچہوہ اشارہ حصہ سوم کے الہامات میں درج ہو چکا ہے اور فرقانی اشارہ اس آیت میں ہے:

هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله.

بيآيت جسماني اورسياست ملي كي طور برحضرت سيح كحق مين پيشگوئي ہے اورجس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ کیا گیاہے وہ غلبہ سے کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا۔ اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔لیکن اس عاجز برظا ہر کیا گیا ہے کہ بیخا کسارا پی غربت اور انکسار اور تو کل اور ایثار اور آیات اور انوار کی رُوسے سے کی پہلی زندگی کانمونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت با ہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے گویا ایک ہی جوہر کے دولکڑے یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں۔اور وہ يول كه سيح ايك كامل اور عظيم الشان نبي يعني مويل كا تالع اور خادم دين تفا\_ اوراس كي انجیل توریت کی فرع ہے اور یہ عاجز بھی اس جلیل الشان نبی کے احقر خادمین میں سے ہے کہ جوسید الرسل اور سب رسولوں کا سرتاج ہے۔ اگر وہ حامد ہیں تو وہ (مرزا صاحب) احمد ہے۔ اور اگر وہ محمود ہیں تو وہ (مرزا صاحب) محمد ہے ﷺ۔ (بیملحوظ رہے کہ مرزا صاحب جب اپنا تذکرہ کرتے ہیں تو ﷺ کے کلمات استعال کرتے ہیں حالاتکہ بیصرف انبیاء کے لیےمستعمل ہیں) سو چونکہ اس عاجز کوحضرت مسے سے مشابہت تامہ ہے اس لیے خداوند کریم نے مسیح کی پیشگوئی میں ابتداء سے اس عاجز کو بھی شریک کر رکھا ہے یعنی حضرت مسیح پیشگوئی متذکرہ بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے اور بیرعاجز روحانی اور معقولی طور براس کامحل اور مورد ہے لیعنی روحانی طور یردین اسلام کا غلبہ جو حجج قاطعہ اور برامین ساطعہ یرموقوف ہے۔اس عاجز کے ذربعه سے مقدر ہے گواس کی زندگی میں یا بعد وفات ہو''۔

(صفحہ 498 '999 روحانی خزائن ج 1 ص حاشیہ 593 '594)

پس خداوند تعالی نے اس احقر عباد کو اس زمانہ میں پیدا کر کے اور صد ہا نشان

آسانی اور خوارقِ غیبی اور معارف وحقائق مرحمت فرما کر اور صد ہا دلائل عقلیہ
قطعیہ پرعلم بخش کر یہ ارادہ فرمایا ہے کہ تعلیماتِ حقہ قرآنی کو ہرقوم اور ہرملک
میں شائع اور دائج فرما دے۔ (صفحہ 501 روحانی خزائن ج1 ص حاشیہ 596)

(16)

(14) خرض خداوند کریم نے جو اسباب اور وسائل اشاعت دین کے اور دلائل اور برابین اتمام حجت کے محض اپنے فضل اور کرم سے اس عاجز کو عطا فرمائے بین وہ امم سابقہ میں سے آج تک کسی کوعطانہیں فرمائے۔

(صفحہ 502 روحانی خزائن ج1 ص حاشیہ 597)

النان کی ایک خض نے بیان کیا کہ مواوی اجداللہ ما کی ایک خض نے بیان کیا کہ مولوی غلام علی صاحب اور مولوی اجداللہ صاحب امرتسری اور مولوی عبدالعزیز صاحب اور بعض دوسرے مولوی صاحبان اس فتم کے الہام سے کہ جو رسولوں کی وقی سے مشابہ ہے باصرارِ تمام انکار کر رہے ہیں ..... ان کے اس بارہ میں جمت سے ہے کہ اگر سے الہام خق اور صحح ہے تو صحابہ جناب بیغ برخدا ﷺ اس کے پانے کے لیے احق اور اولی شے .... اس کی تصدیق کے لیے شخ عبدالقادر جیلانی اور مجددالف ٹانی کے مکتوبات اور دوسرے اولیاء کے لیے شخ عبدالقادر جیلانی اور مجددالف ٹانی کے مکتوبات اور دوسرے اولیاء اللہ کی کتابیں دیکھنی چا ہمیں کہ س کثرت سے ان کے الہامات پائے جاتے ہیں بلکہ امام ربانی صاحب اپنے مکتوبات کی جلد ٹانی میں جو مکتوب پنجاہ و کیم ہیں بلکہ امام ربانی صاحب اپنے مکتوبات کی جلد ٹانی میں جو مکتوب پنجاہ و کیم احدیت سے مشرف ہوتا ہے اور ایسا شخص محدث کے نام سے موسوم ہے اور ایسا شخص محدث کے نام سے موسوم ہے اور ایسا شخص محدث کے نام سے موسوم ہے اور ایسا شخص محدث کے نام سے موسوم ہے اور ایسا شخص محدث کے نام سے موسوم ہے اور ایسا شخص محدث کے نام سے موسوم ہے اور ایسا شخص محدث کے نام سے موسوم ہے اور ایسا شخص محدث کے نام سے موسوم ہے اور ایسا شخص محدث کے نام سے موسوم ہے اور ایسا شخص محدث کے نام سے موسوم ہے اور ایسا شخص محدث کے نام سے موسوم ہے اور ایسا شخص میں وقع ہوتا ہے۔

(صفحه 546 روحانی خزائن ج1 ص حاشیه 651 652)

خدانے بچھ کوترک نہیں کیا اور نہ وہ بچھ پر ناراض ہے۔ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھولا۔ کیا ہم نے ہرا ایک بات میں تیرے لیے آسانی نہیں کی کہ بچھ کو بیت الفکر اور بیت الذکر علی کیا اور جوشض بیت الذکر میں باخلاص وقصد تعبد وصحت نیت وحسن ایمان داخل ہوگا' وہ سوء خاتمہ سے امن میں آ جائے گا۔ بیت الفکر سے مراد اس جگہ وہ چوبارہ ہے جس میں بی عاجز کتاب کی تالیف کے لیے مشغول رہا اور رہتا ہے اور بیت الذکر سے مراد وہ مسجد ہے کہ جواس

چوہارہ کے پہلومیں بنائی گئی ہے اور آخری فقرہ فدکورہ بالا اسی مسجد کی صفت میں بیان فرمایا ہے جس کے حروف سے بنائے مسجد کی تاریخ بھی نکلتی ہے اور وہ بیہ ہمارک و مبارک و کل امر مبارک یجعل فیہ یعنی بیمسجد برکت دہندہ اور برکت یافتہ ہے اور ہرایک امر مبارک اس میں کیا جائے گا۔ (صفحہ 666 روحانی خزائن ج 1 ص حاشیہ 666 '666)

براہین احمد بیر کے حصہ سوم اور چہارم کے مندرجہ بالا اقتباسات سے مندرجہ ذیل نکات اخذ ہوتے ہیں:

- (1) مرزا صاحب نے اللہ تعالی سے براہ راست ربط رکھنے اور ہم کلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔
- (2) مرزاصاحب نے اپنے الہام کو وی کا نام دیا اور علاء کی طرف سے مکنہ اعتراض کے خوف کی وجہ سے لکھا کہ بیصرف لغوی نزاع ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کی طرف سے حاصل کردہ معلومات کو وی کہا ہے جبکہ علاء اسے الہام کہتے ہیں۔
  - (3) مرزاصاحب کوامورغیبیاورستقبل کے واقعات کاعلم دیا گیا تھا۔
- (4) گناہوں سے پراس عہد میں اس طرح کامصلح ایک پیغمبر کے مانند ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو حدیث میں امثل اور قرآن میں صدیق کہا گیا ہے۔
  - (5) ان جیسے لوگوں کا ظہور پیغیبروں کی بعثت سے مماثلت رکھتا ہے۔
- (6) اگرچہ رسول اللہ ﷺ کے مانند کوئی شخص نہیں ہوسکتا' البنۃ اگر کوئی شخص آپ کا طل آپ کا طل آپ کا طل اتباع کرے تو وہ آپ کا طل (سایہ) ہوسکتا ہے۔
  - (7) تنظل کی حالت اور رویے کا اظہار اصل راہنما کی شخصیت کا اظہار ہے۔
- (8) اگراصل حامد ہے تو ظل احمد ہے اور اگر اصل رہنما محمود ہے تو ظل محمد (ﷺ) ہے اور مرزا صاحب لفظ محمد کے بعد جوان کے خیال میں ان کا نام ہے ﷺ کے دعائیہ کلمات جو صرف انبیاء کے لیے مخصوص ہیں 'استعال کرتے ہیں

اوررسول پاک کے اساء کے بعد پیرکمات نہیں لکھتے۔

- (9) مرزا صاحب حضرت عیسی سے مشابہت رکھتے تھے اور حضرت عیسی اپنے ظہور کی پیشگوئی کا ظاہری اور جسمانی مصداق تھے جبکہ اس کا روحانی اطلاق مرزا صاحب پر ہوتا ہے۔
- (10) محدث کے ظہور کی پیشگوئی خود رسول اللہ ﷺ نے فرمائی تھی اور مجدد الف ثانی کے قول کے مطابق محدث وہ شخص ہوتا ہے جسے براہ راست اللہ سے ہم کلام اور مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے اور اس کا مرتبہ انبیاء کے مرتبے سے قریب تر ہوتا ہے۔
- (11) قرآنی آیت هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله مرزاصاحب کے لیے نازل ہوئی۔
- (12) اگرچہ مندرجہ بالا آیت مادی اور سیاسی اعتبار سے حضرت مسے کے لیے پیشگوئی ہے۔ کے لیے پیشگوئی ہے۔ کے لیے بیشگوئی ہے۔ کے لیکن مرزا صاحب دنیا میں حضرت مسے کے ظہور اول کا نمونہ ہیں اور دونوں ایک ہی جو ہر کے کھڑے ہیں۔
- (13) الله نے مرزاصاحب کو دحی بھیجی کہ اس نے انہیں بیت الفکر اور بیت الذکر عطا

  کیے ہیں۔ بیت الفکر وہ چوبارہ تھا جہاں بیٹھ کر انہوں نے براہین احمد یہ کسی

  اور بیت الذکر سے مراد وہ مسجد ہے جو اس چوبارے کے نزدیک بنائی گئ

  تھی۔ الہام کی رُوسے یہ سجد متبرک ہے اور برکتیں عطا کرتی ہے اور اس میں

  ہر برکت والا کام کیا جائے گا۔

ان نکات سے بیصاف ظاہر ہے کہ اپنے دعویٰ کی بنیاد اٹھاتے ہوئے مرزا صاحب نے تسلسل کے ساتھ الہام پر زور دیا ہے جسے وہ اپنی بیان کردہ وجوہات کی بنا پر وکی کہتے تھے۔ مرزا صاحب نے 1882ء میں دعویٰ کیا کہ وہ مامور من اللہ ہیں اور ان کا مقصد اصلاح ہے اس کی تفصیلات براہین احمد سے کی جلد سوم میں موجود ہیں کین اس کے بعد انہوں نے مجدد ہونے کا دعویٰ کرنے میں دوسال لگا دیے۔ مسیح ہونے کے دعویٰ کے بعد انہوں نے مجدد ہونے کا دعویٰ کرنے میں دوسال لگا دیے۔ مسیح ہونے کے دعویٰ

کے لیے انہوں نے لکھا کہ وہ عیسی سے مما ثلت رکھتے ہیں اور وہ وہی شخص ہیں جو وہی کام انجام دے گا جس کے لیے عیسی کو جسمانی شکل میں بھیجا گیا۔ ظلی نبوت کے دعوی کام انجام دے گا جس کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کی طرف وئی نازل ہوتی ہے جوقر آن کی زبان اور آیات کی شکل میں ہوتی ہے اور وہی آیت 28:48 کا مصداق ہیں۔ وہ نبی کے ظل ہیں اور ظل اصل کی تمام صفات کا حال ہوتا ہے۔ اس طرح مسے موعود اور نبی ہونے کے آئندہ دعوی کے سلسلے میں تمام رکاوٹیں دور کرنے کی کوشش کی گئے۔ اپنے دعوی کے مطابق ان پر الہامات کے نزول کی کیفیات پانچ ہیں جن میں سے دواس کیفیت سے انہائی مشابہت رکھتی ہے جورسول اللہ عیالی برنزول وئی کے وقت طاری ہوتی تھی۔

ان حوالوں میں سے ایک حوالہ ایسا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عیسی اس دنیا میں مسیط کی صورت میں جسمانی طور پر آ رہا ہے۔ بعد میں جو پچھ کہا گیا وہ صرف بی فابت کرنے کی ایک کوشش تھی کہ سیٹ کشمیر میں قدرتی موت مر چکا ہے اور اس کا جسمانی حالت میں دوبارہ آ نا ناممکن ہے۔ نیتجاً مثیلِ مسے یعنی مرزا صاحب کومسے کی دوبارہ آ مدکی پیشگوئی یوری کرنا ہوی۔

رسول الله على كآخرى نبى ہونے كے بارے ميں قرآن كريم ميں ايك واضح آيت موجود ہے۔ يه ركاوث اس طرح دوركى گئى كه لفظ خاتم كے شئے معانى دريافت كيے گئے كه آج كے بعد نبى امت مسلمہ سے بھیج جائيں گے اور وہ رسول اللہ عليہ كى مُہر سے سندحاصل كرس گے۔

گومہدی کا ذکر نہیں لیکن مرزا صاحب نے اپنے اندر جن صفات کا دعویٰ کیا تھا'ان کے پیش نظرمہدی ہونے کا دعویٰ کرنامشکل نہ تھا۔

مرزا صاحب نے 1891ء میں مسے موبود ہونے کا دعویٰ کیا اوراس کے بعد عیسائی مشنریوں سے بھی مناظرے کیے۔عبداللہ آتھم ایک عیسائی تھا جومناظرہ بازی کا ماہر تھا۔ مرزا صاحب نے 22 مئی 1893ء سے 5 جون 1893ء تک اس کے ساتھ اور دیگر عیسائی مشزیوں کے ساتھ مناظرے کیے جواسلام بحثیت نہ ہب کے سچا اور برتر ہونے دیگر عیسائی مشزیوں کے ساتھ مناظرے کیے جواسلام بحثیت نہ ہب کے سچا اور برتر ہونے

ك بارے ميں تخ مناظرے ك آخرى دن مرزاصاحب نے ايك پيشگوئى اس طرح كى: "آج رات جو مجھ ير كھلا وہ يہ ہے كہ جب ميں نے بہت تضرع اور ابتال سے جنابِ الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے ہیں تیرے فیصلہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تو اس نے مجھے بینشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جوفریق عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سیے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کوخدا بنا رہا ہے وہ انہی دنو سمباحثہ کے لحاظ سے کیعنی فی دن ایک مہینہ لے کر یعنی 15 ماہ تک ہاویہ میں گرایا جائے گا اوراس کو سخت ذلت بہنچے گی بشرطيكه حق كي طرف رجوع نه كرے اور جو شخص سى برے اور سے خدا كو مانتا ہے اس كى اس سے عزت ظاہر ہو گی اور اس وقت جب بہ پیشین گوئی ظہور میں آ وے گی بعض اندھے سوجا کھے کیے جاویں گے اور بعض کنگڑے چانے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے..... میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر بیہ پیشگوئی جھوٹی نکلی یعنی وہ فریق جوخدائے تعالی کے نزد یک جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہرایک سزا کے اٹھانے کو تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جاوے اور روسیاه کیا جاوے۔میرے گلے میں رسہ ڈال دیا جائے مجھ کو بھانسی دیا جاوے۔ ہرایک بات کے لیے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی قتم کھا کر کہنا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ زمین آسال ٹل جائیں پراُس کی باتیں نہلیں گی''

(جنگ مقد س 291 تا 283 دوحانی خزائن ج 6 ص 291 تا 293) 22 اگست 1894ء کو مرزا صاحب نے ایک مکتوب منثی رستم علی کو لکھا جس میں انہوں نے اس اضطراب کا اظہار کیا کہ وہ شخص (آتھم) ابھی تک صحت مند اور موٹا تازہ ہے۔ انہوں نے امتحان سے نج جانے کی دعا ما گل۔

(کتوبات احمدیا جلد پنجم صدوم کتوب نبر 217 مند 128 و دان ندب مند 394 طبع دوم جنوری 2001ء) سیرت المهدی (جلد اول صفحہ 159 روایت 160) میں ان اقدامات کا ذکر ہے جو مرزا صاحب نے اپنی پیشگوئی کو بورا کرنے کے سلسلے میں کیے۔اس کتاب میں بیر کہا گیا ہے کہ میاں عبداللہ سنوری نے انہیں اطلاع دی کہ آتھم کے بارے میں پیشگوئی کی میعاد پوری ہونے سے ایک دن پہلے سے موعود نے اسے اور میاں احمر علی کو کہا کہ وہ اسنے وزن میں چنے لائیں اور ان پر فلاں سورہ قرآن اتنی بار پڑھیں (مصنف کو تعداد اور سورہ یا دنہیں)۔ میاں عبداللہ سنوری نے کہا کہ اس نے قرآن کی اس سورہ کی تلاوت تمام رات کی۔ مرزا صاحب دونوں کو قادیان سے باہر غالبًا شال کی جانب لے گئے اور تھم دیا کہ یہ چنے کسی غیر آباد کویں میں ڈال دیں اور پھر جلدی سے منہ پھیر کر پچھے دیکھے بغیرلوٹ آئیں۔ دونوں نے حسب ہدایت عمل کیا۔

پیشگوئی کے آخری دن احمہ یوں کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے اور وہ انتہائی مایوں تھے۔بعض لوگوں نے لاعلمی کی بنا پر آتھم کی موت پر شرط لگا دی تھی۔ ہر طرف دل گرفتگی اور مایوی چھیلی ہوئی تھی۔لوگ دعاؤں میں روتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ آنہیں بے عزت نہ کیا جائے۔

(سیرت سے موجود س7 ازش یقوب علی وقادیانی ندہب صفحہ 395 طبع دوم جنوی 2001ء)
مرزاصاحب نے اس کی وضاحت یہ کہہ کر کی کہ پیشگوئی اس شرط کے تحت تھی
کہ آتھم (اپنے عقائد سے) دستبردار نہ ہو۔ پس خود مناظرہ میں ہی اس نے لفظ دجال
واپس لے لیا تھا جو کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کے بارہ میں ستر افراد کے سامنے کہا تھا۔
نہ صرف یہ بلکہ اس کا یہ رجوع مسلسل پندرہ مہینوں کی خاموثی کے ذریعے ثابت ہوگیا۔
پیشگوئی کی بنیاد یہ تھی کہ اس (آتھم) نے رسول اللہ ﷺ کو (نعوذ باللہ) ..... کہا تھا اور
اس گناہ کی پشیمانی کی شدت سے وہ پندرہ مہینوں کے بعد مرگیا۔

(انوار الاسلام ص 6 '7 روحانی خزائن حصہ نم مفحہ 6 '7 از کشتی نوح 'روحانی خزائن ج 19 ص 6 مطبوعہ 1902ء نیزد کیھئے تتمہ حقیقتہ الوی صفحہ 118 '118 روحانی خزائن ج 22 ص 55 '555)

مرزا صاحب نے 'دنسیم دعوت' (مطبوعہ 1903ء صفحہ 91) میں لکھا کہ بعض دفعہ پیشگوئی کی تکمیل گناہ کی پشیمانی سے موخر ہو جاتی ہے۔ پیشگوئی کی تکمیل پر کوئی اعتراض اس صورت میں دارد ہوسکتا تھاجب وہ خود آتھم سے پہلے مرجائیں۔ (نسیم دعوت ص 91 روحانی خزائن 19 ص 451)

ید محوظ رہے کہ پیشگوئی میں اس فتم کی کوئی بات شامل نہ تھی کہ آتھ سے رسول اللہ ﷺ کے لیے نامناسب الفاظ استعال کیے تھے۔ پیشگوئی کی بنیاد بہتی کہ آتھ مسیح خدا کوچھوڑ کرایک عاجز انسان کوالوہیت کا درجہ دیتا ہے۔اشارہ اس کا انجیلوں پرعقیدے کی طرف تھا۔ پیشگوئی کی بخیل کے بغیر ہی آتھم کی موت کے لیے مقرر کردہ پندرہ مہینوں کا عرصہ گزرگیا۔

امرتسر کے مولوی ثناء اللۂ مرزا صاحب کے بڑے مخالفوں میں سے ایک تھے۔ 15 ایریل 1907ء کومرزا صاحب نے ایک کمتوب انہیں سخت غصے کے عالم میں (جو مکتوب کی زبان سے عیاں ہے) لکھا جس میں انہوں نے اپنے خلاف ان (مولوی ثناء الله) کے اس براپیگنڈا کا حوالہ دیا کہ وہ کذاب جھوٹے اور دجال ہیں اور پھر اعلان کیا: ''اگر میں ایبا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیبا کہ اکثر اوقات آپ اینے ہر ایک برچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور آخروہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اینے دشمنوں کی زندگی میں ہی ہلاک ہوجاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تا خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مكالمه اور خاطبه سے مشرف موں اور مسے موعود موں تو میں خدا كے فضل سے اميد ركھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آ ب مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے طاعون ہیف، مہلک يماريان آپ يرميري زندگي مين بي وارد نه موئي تو مين خدا تعالى كي طرف سينمين ـ'' آخر میں دعا کی گئی ہے کہ اللہ اس بارے میں اپنا فیصلہ نازل فرمائے۔ (مجموعه اشتهارات ج وص 578 '579 حيات طيب صفحه 423 تاصفحه 425) حقیقت پیرہے کہ مولوی ثناء اللہ طویل عرصہ تک مرزا صاحب کی وفات کے بعد

بھی زندہ رہے اور مرزا صاحب 1908ء میں اپنے پیروؤں کے عام موقف کے مطابق اسہال سے اور اپنے سر کے موقف کے مطابق اسہال سے اور اپنے سسر کے موقف کے مطابق ہیضہ میں مبتلا ہوکر مرگئے۔

(د يكھئے قادياني مذہب از الياس برنی صفحہ 181 طبع دوم 2001ء)

مرزا صاحب کی وفات کے بعدان کے مریدوں نے صورت حال کو الجھانا شروع کر دیا کہ بیمکتوب مباہلہ (ایک دوسرے پرلعنت بھیجنا اور دعا مانگنا کہ جو شخص صیح راستے پر نہ ہو، وہ مرجائے) کی پیشکش تھی لیکن مولوی ثناء اللہ نے بیپیشکش قبول نہی ' حالانکہ بیمکتوب اس طرح کی تاویل کامتحل نہیں بلکہ صاف صاف یک طرفہ طور پرایک ایسا معاملہ ہے جس میں دوسرے کی رضا مندی کی ضرورت ہی نہیں۔

یہ کوئی اہم امر نہیں کہ کون پہلے مرتا ہے۔ مرزا صاحب کی وفات قبل از وفاتِ مولوی ثناء اللہ نے اس لیے اہمیت اختیار کرلی کیونکہ مرزا صاحب سخت اور گستا خانہ زبان استعال کرتے اورا کثر اللہ کی طرف سے مبعوث ہونے یا گذاب ہونے کے ثبوت کے طور پر زندگی اور موت کوٹمیٹ قرار دیتے۔

اپی سپائی فابت کرنے کے لیے مرزا صاحب نے جوطریقے اختیار کیے ان میں اپنے خالفوں کی موت کی پیشگوئی کرنا بھی شامل ہے۔ جب کوئی خالف مرتا کہ اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہی تھا، تو بیم رزا صاحب کی مزعومہ بعثت کی سپائی کا ثبوت تصور کیا جاتا۔ آخر کار مرزا صاحب کو ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ (ڈپٹی کمشنر) گورداسپور کے عمم مورخہ جاتا۔ آخر کار مرزا صاحب کو ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ (ڈپٹی کمشنر) گورداسپور کے عمم مورخہ سلسلے میں مقدمہ میں جاری کیا گیا کے ذریعے مجبور کیا گیا کہ وہ کسی شخص کی موت یا تذکیل کی پیشگو ئیاں کرنے سے بازر ہیں۔ (کتاب البریئ صفحہ 261 روحانی خزائن جاتا کہ ایک پیشگو ئیاں کرنے سے بازر ہیں۔ (کتاب البریئ صفحہ 261 روحانی خزائن جاتا کہ ایک سلسلے میں بھین دہانی کرائی کہ الی زبان استعال نہیں کریں گے (تبلیغ رسالت حصہ شمم صفحہ 168 نیز صفحہ 166 مجوعہ اشتہارات ج 2 ص 468 تا 470) کیکن مرزا صاحب نے اس کا انکار کیا ہے تا ہم انہوں نے اس قتم کی یقین دہانی و 1899ء میں 25 فروری کو ایم ڈوئی ڈسٹرکٹ انہوں نے اس قتم کی یقین دہانی و 1899ء میں 25 فروری کو ایم ڈوئی ڈسٹرکٹ

مجسٹریٹ گورداسپور کی عدالت میں کرائی۔ (قادیانی ندہب صفحہ 449 طبع دوم 2001 تبلیغ رسالت حصہ ہشتم صفحہ 44 مجموعہ اشتہارات جو محرات 136 تا 136) براہین احمہ یہ جس میں مرزاصاحب نے وی خداوندی کے نزول پر بہت زور دیا ہے کی اشاعت نے مسلمانوں کے جذبہ تجسس کو خاصی حد تک ابھارا۔ وہ مرزا صاحب کی دوسری پیشگوئیوں اور ان کے بورے ہونے کا انظار کرتے رہتے۔ مرزا صاحب نی دوسری پیشگوئیوں پر مشتمل پمفلٹ بھی شائع کیے۔ یہ پیشگوئیاں پوری نہ ہوئیں۔ اس طرح مرزاصاحب اعتراضات اور تسنح کا نشانہ بنے اور اپنی پوزیش صاف موئیں۔ اس طرح مرزاصاحب اعتراضات اور تسنح کا نشانہ بنے اور اپنی پوزیش صاف کرنے کے لیے انہیں اپنے اقوال کی صحت کے لیے تاویل (کسی لفظ کے واضح معانی کا مختلف منہوم لینا) کا سہارالینا پڑا۔

مرزا صاحب نے 20 فروری 1886ء کو ایک وی ایک پیفلٹ میں شائع کی کہان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عمانویل اور بشیر ہوگا۔اس موقع پر جو بھی پیدا ہوگا، وہ دولت میں کھیلے گا اور بردی شان وشوکت کا مالک ہوگا۔ جب وہ آئے گا تو وہ ان کی کئی بیاریاں اپنی معجزانہ طافت سے دور کرے گا۔ وہ کلمتہ اللہ (اللہ كاكلمه) ہوگا۔لوگوں نے اس وى كے بورا ہونے كا انتظار شروع كر ديا۔ چرايسا ہوا کہ مئی 1886ء میں مرزا صاحب کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ اس موقع برجیبا کہ سیرت المهدی کے مصنف نے کہا' جولوگ مرزا صاحب پر ایمان رکھتے تھے' مایوس ہوئے جبکہ اُن لوگوں میں جو اُن برایمان نہیں رکھتے یا ان کے مخالف تھے متسخراور ہنسی نداق کی الیں اہر اکھی کہ اس سے زلزلہ کی کیفیت پیدا ہوگئ۔ مرزا صاحب نے پیفلٹ اورخطوط کے ذریعے اعلان کیا کہ اس وحی میں ایسا کوئی اشارہ نہ تھا کہ اسی حمل مين لزكا پيدا موگا\_ (سيرت المهدي جلداول صفحه 106 روايت نمبر 116) بعدازاں اگست 1887ء میں ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔اس پیدائش پر بہت خوشی منائی گئی اور جن کا ایمان ڈ گمگا گیا تھا' پختہ ہو گیا۔لوگوں نے خیال کیا کہ بیہ فرزندموعود ہے اور مرزا صاحب بشیراول کی پیدائش پریہی رائے رکھتے تھے۔لوگوں نے

مرزا صاحب کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا۔لیکن ایک سال بعد وہ لڑکا مرگیا۔اس واقعہ نے ملک میں اس قدر طوفان اور زلزلہ بپا کیا کہ اس کے مانند قبل ازیں اور بعد ازیں بھی دیکھا نہ سنا گیا۔ بہت سے ایسے لوگوں کو جوان پریقین رکھتے تھے ایسا دھکا لگا کہ پھر مرزا صاحب نے پھر لوگوں کو خطوط اور کہ پھر مرزا صاحب کی طرف راجع نہ ہوئے۔مرزا صاحب نے پھر لوگوں کو خطوط اور پہفلٹ کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کی کہ انہیں بھی یہ یقین نہ تھا کہ یہی لڑکا وجی کا مصداق ہے۔ چونکہ ان پرکی باروی کا نزول ہوا ،جس میں اس کے درجات بہت بلند کیے مصداق ہے۔ چونکہ ان پرکی باروی کا نزول ہوا ،جس میں اس کے درجات بہت بلند کیے گئے تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہی لڑکا فرزند موجود ہوگا لیکن خود وی میں اس طرف کوئی اشارہ نہیں تھا۔ان کے پچھر یدوں کوان کی اس تاویل پریقین آگیا جبکہ دیگر پیرو مایوس ہوئے اور خالفوں نے مسخراڑ ایا۔ (سیرت المہدی ، جلداول صفحہ 106 116)

یہاں یہام قابل ذکر ہے کہ وتی پر مشتل پیفلٹ 20 فروری 1886ء کو شائع ہوا۔ ایک اور پیفلٹ 22 مارچ 1886ء کوشائع کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ بہلاکا نوسال کے اندر پیدا ہوگا۔ تیسرا پیفلٹ 8 اپریل 1886ء کوشائع ہوا جس میں بیان کیا گیا کہ جلد ہی ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس کے پیدا ہونے کا عرصہ ممل کے عرصے سے زیادہ نہ ہوگا۔ (تبلیغ رسالت مصداول صفحات 88-87 مجموعہ اشتہارات ج 1 می 128 ماشیہ) اسی وجہ سے جب مئی 1886ء میں مرزا صاحب کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو لوگوں نے مرزا صاحب کا فراق اڑایا۔ لیکن مرزا صاحب نے اسے بھی اپنے حق میں استعمال کیا۔ کہا گیا کہ یہ پیشگوئی بھی تہیں کی گئی کہ اسی حمل سے لڑکا اڑھائی یا تین مرزا صاحب نے اسے بھی اپنے حق میں عرصے سے زیادہ عرصہ نہ ہونے کے الفاظ کا یہ معنی بھی ہوسکتا ہے کہ لڑکا اڑھائی یا تین سال میں پیدا ہواور اس کا یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ نوسال کے اندرلڑکا کسی وقت بھی بیدا ہوسکتا ہے کہ نوسال کے اندرلڑکا کسی وقت بھی بیدا ہوسکتا ہے کہ نوسال کے اندرلڑکا کسی وقت بھی بیدا ہوسکتا ہے کہ نوسال کے اندرلڑکا کسی وقت بھی بیدا ہوسکتا ہے کہ نوسال کے اندرلڑکا کسی وقت بھی بیدا ہوسکتا ہے کہ نوسال کے اندرلڑکا کسی وقت بھی بیدا ہوسکتا ہے کہ نوسال کے اندرلڑکا کسی وقت بھی بیدا ہوسکتا ہے کہ نوسال کے اندرلڑکا کسی وقت بھی بیدا ہوسکتا ہے کہ نوسال کے اندرلڑکا کسی وقت بھی بیدا ہوسکتا ہے کہ نوسال کے اندرلڑکا کسی وقت بھی بیدا ہوسکتا ہے کہ نوسال کے اندرلڑکا کسی وقت بھی بیدا ہوسکتا ہے کہ نوسال کے اندرلڑکا کسی وقت بھی بیدا ہوسکتا ہے کہ نوسال کے اندرلڑکا کسی وقت بھی ہوسکتا ہے کہ نوسال کے اندرلڑکا کسی دیا ویا ہوگیا ہوگی کو میں کو میان ہیں کر سال میں کیا ہوسکتا ہو کہ کیا ہوگی کیا ہوگیں کیا گئی کہ اسی کیا گئی کہ کی کینگر کیا گئی کہ کیا گئی کہ کی کر سے کہ کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کہ کی کر سے کہ کیا گئی کیا گئی کو کر سے کہ کیا گئی کر کیا گئی کے کہ کی کر کیا گئی کیا گئی کیا گئی کر کر کیا گئی کر کر کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کر کر کر کر کر کر کر کر کر ک

یہ وضاحت کہ مرزا صاحب کو یقین نہ تھا کہ بثیر اول وی کا مصداق ہے ' پفلٹ 7اگست 1887ء کی روشنی میں پر کھی جاسکتی ہے جس میں مرزا صاحب نے بمال مسرت پورے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ اس رات کو ڈیڑھ ہجے پیشگوئی سچی اشتہارات ہوئی اور وہ بابرکت فرزند پیدا ہوا (تبلیغ رسالت صلیہ اول صفحہ 99 مجموعہ اشتہارات ج 1 صلیہ 141) پیفلٹ کاعنوان ہی خوشخبری رکھا گیا۔خوشخبری کے پیفلٹ نے ثابت کردیا کہ مرزاصاحب کوخود بھی یقین تھااور انہوں نےخود ہی پیخبر عوام میں پھیلائی۔ مرزاصاحب کی محمدی بیگم کے ساتھ شادی کرنے کی کوششیں اور ان میں ناکامی کا سب کوعلم ہے۔

20 فروری 1887ء کے پیفلٹ میں جس میں لڑکے کی پیدائش کے بارے میں بیشگوئی تھی ایک اور پیشگوئی درج کی گئی جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا گیا کہ یہ وی کی بنیاد پر کی گئی۔اس میں مرزا صاحب نے لکھا کہ خدا نے انہیں عورتوں کی اچھی خبریں دی ہیں جن میں سے پھھ کو وہ مستقبل میں حاصل کر سکیں گے۔ ان کے دوسرے پیفلٹوں اور تحریروں سے ظاہر ہے کہ بی خبریں ان کی مستقبل کی شادیوں کے بارے میں تھیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ مرزا صاحب کی آخری شادی 17 نومبر 1884ء کو ہوئی تھی۔(حیات طیبہ صفحہ 75)

مرزاصاحب نے مولوی نورالدین کے نام 8 جون 1886ء کے ایک کمتوب میں لکھا کہ تقریباً چار ماہ پہلے ان پر بید کشف ہوا کہ ان کے ہاں ایک صاحب درجات لاکا تولد ہوگا۔ پچھ عرصہ سے آئیس کئی الہام ہور ہے تھے کہ ان کی پھر شادی ہوگی اوراللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آئیس ایک نیک اور پاکباز ہوی عطاکی جائے گئ جس سے ان کی اولاد ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے شادی کے دو پیغامات جھیج جو نامنظور ہوئے۔ (کمتوباتِ احمد یہ جلد پنجم صهہ 2 کمتوب نمبر 4 ص 5 ۔ 6)

مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بار ہا آنہیں پیشگوئی کے طور پر مطلع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بار ہا آنہیں پیشگوئی کے طور پر مطلع کیا کہ ان کی شادی مرزا احمد بیگ کی بڑی لڑک سے ہوگی خواہ کنوار بن کی حالت میں خواہ بیوگی کی صورت میں۔ (ازالہ اوہام' صفحہ 396 روحانی خزائن ج 3 ص 305)

10 مئی 1888ء کو مرزا صاحب کی طرف سے شادی کی درخواست کا ایک خط اخبار ''نور افشاں'' میں شائع ہوا۔ ان کے مخالفوں نے آنہیں اینے اعتراضات کا

نشانه بنالیا۔ مرزا صاحب نے جواب میں ایک اور پمفلٹ مورخہ 19 جولائی 1888ء کوشائع کیا جس میں انہوں نے اینے اس خط کا جواز پیش کیا اور پھر کہا کہ انہوں نے اللہ کے علم کی تغیل میں مرزا احمد بیگ کی بدی لڑی محمدی بیگم کے رشتہ کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو طریق کار اختیار کیا' اس کی تفصیل دی۔ ان کے بعض قریبی رشتہ داروں نے ان سے نشانات طلب کیے۔ لڑی (محمدی بیگم) کا والدان كا تابع فرمان تقااورا بني لؤكيول كوان (رشته دارول) كي لؤكيال تصور كرتا تقااور وہ بھی یہی تصور کرتے تھے۔ وہ مرزا صاحب کوجھوٹا اور کذاب سجھتے تھے۔ انہوں نے اسلام اورقر آن کریم پراعتراضات کیے اور مرزا صاحب سے نشانیاں طلب کیں۔اس وجہ سے مرزا صاحب نے ان کے لیے کی بار دعا کی جواس طرح قبول ہوئی کہاڑی کے والدنے ان سے ایک مسلے میں مرد جاہی۔اس کی بہن مرزا صاحب کے ایک چیا زاد بھائی غلام حسین سے شادی شدہ تھی۔ غلام حسین گزشتہ بھیس سال سے لا پیتہ تھا۔اس کی زمین جس کے مرزا صاحب قانونی وارث تھے اس کی بیوی کے نام کاغذات مال میں درج كرائي گئي تھي۔اس كا بھائي احمد بيك جا ہتا تھا كماس زمين جس كى قيت جار يا تج ہزار رویے تھی کا بہاس کے لڑے محمد بیگ کے نام ہو جائے۔ غلام حسین کی بیوی کی طرف سے ایک ہبہ نامہ تیار کیا گیا اور مرزا صاحب کے پاس ان کی رضا مندی کے حصول کے لیے لایا گیا جو کہ قانوناً ضروری تھا۔ مرزا صاحب دستخط کرنے پر آ مادہ تھے کیکن انہیں اللہ کی طرف سے تھم ملا کہ اب انہیں اس (احمد بیگ) کی لڑکی کا رشتہ ما تگئے ک تحریک کرنی چاہیے اور اسے بتانا چاہیے کہ اس تبرع اور سخاوت کا اظہار اس شرط کے تابع ہے اور بیشادی برکت کا سبب اور مغفرت کی وجہ بنے گی اور اگر وہ اس شادی بررضا مند نہ ہوا تو ارکی غم وجنون کا شکار ہوجائے گی اور جس شخص کے ساتھ اس کی شادی ہوگی وہ شادی کے اڑھائی سال کے اندرمر جائے گا۔اوراس کا والداس سے تین سال کے اندر مرجائے گا۔ (تبلغ رسالت حصداول صفحه 116 مجموعه اشتهارات ج 1ص 157 158) مندرجه بالا پمفلٹ کے ضمیمہ مور نعہ 15 جولائی 1888ء سے معلوم ہوتا ہے

کہ مرزاصاحب کے رشتہ داران کو کذاب اور سوداگر (جس نے دولت ہتھیانے کے لیے اللہ سے ہم کلام ہونے کا دعویٰ کیا) خیال کرتے تھے۔ مرزاصاحب نے کھا کہ یہ لوگ نشانیاں دکھانے پر بھی مطمئن نہ ہوئے۔ آئیس اس رشتہ کی ضرورت ہی نہتی۔ شادی کی درخواست صرف بطور نشانی تھی تا کہ جولوگ آئیس ماننے سے انکاری ہیں آئیس خدا کی طرف سے قدرت کے جائب دکھا دئے جائیں اور ان کی جانب سے (شادی کی تجویز) کی قبولیت کی صورت میں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا اور آنے والی آفتیں اور مصائب ٹل جاتے لیکن اگر وہ آئیس مستر دکر دیں تو ان کی تنیہہ کے لیے خوفناک اور خطرناک نشانیوں کا ظہور ہو۔ لیکن اگر وہ آئیس مستر دکر دیں تو ان کی تنیہہ کے لیے خوفناک اور خطرناک نشانیوں کا ظہور ہو۔ (ایفناً صفحات 119۔120 مجموعہ اشتہارات ج

مرزا صاحب نے ان و ممکیوں پر ہی اکتفانہیں کیا انہوں نے اینے رشتہ داروں اور خود مرزا احمدیبک کوخطوط لکھے۔ بیالتجاؤں کےخطوط تھے۔مرزا احمدیبگ کے نام 20 فروری 1888ء کے خط میں لکھا کہ شادی کے وعدے کی صورت میں وہ ہبہ ناہے پر دسخط کرنے برآ مادہ مول گے اور ان کی اپنی جائیداد خدا اور احمد بیک کی ملک مو گی۔انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا کہ ان کی کوششوں سے اس کا لڑکا محکمہ پولیس میں ملازم ہوجائے گا اوراس کا نکاح ان کے کسی متمول پیروکار کی اور کی سے کر دیا جائے گا۔ (نوشتہ غائب ازايم ـ الس خالد صفح 100 ـ ويكفئ قادياني منهب از الياس برني طبع دوم 2001ء عُ ص456) انہوں نے 17 جولائی 1892ء کومرز احدیث کو ایک اور خط تحریر کیا جس میں کہا کہ ان کی شادی کی پیشگوئی بہت مشہور ہے اور اس سے اس پیشگوئی کی يحيل مين مدد دييز كي درخواست كي - (كلم فضل رحماني از قاضي فضل احمرُ صفحه 123 ، قادیانی مذہب طبع دوم 2001ءص 458 تا 460)۔مرزاصاحب کے بیٹے فضل احمد کی شادی مرزا شیرعلی کی لڑکی کے ساتھ ہوئی تھی اور مرزا شیرعلی کی زوجہ مرزا احمدیک کی بہن تقی۔مرزا صاحب نے مرزاشیرعلی اوراس کی بیگم کوبھی خطوط کھے اور ان سے محدی بیگم کے نکاح کے حصول میں مدد دینے کے لیے کہا اور انہیں دھمکی دی کہ اگر اس کی شادی کسی اور شخص کے ساتھ کر دی گئی تو وہ اپنے بیٹے فضل احمہ سے کہیں گے کہ وہ اپنی ہوی کوطلاق دے دے۔ مرزاشیرعلی نے مرزاصاحب کو جواباً لکھا کہ اگر وہ اپنے آپ کو مرزا احمد بیگ کی جگہ تصور کریں اور موخر الذکر ان سے ان کی لڑکی کے ساتھ شادی کرانے کی درخواست کرے اور وہ پچاس سال سے زیادہ عمر کا ہو اور مسیلمہ کذاب (رسول اللہ علیہ کے زمانے کا اک جھوٹا مرعی نبوت) پر سبقت لے گیا ہو تو وہ رشتہ دیتے ؟

مرزاصاحب کی اس دھمکی کے جواب میں کہ اپنی بیوی (جومرزا احمد بیگ کی ہمشیرہ تھیں) کے ذریعے مرزااحمد بیگ پر اثر انداز ہونے سے انکار کی صورت میں ان کا لڑکا ان کی لڑکی کو طلاق دے دے گا' مرزا شیر علی نے دریافت کیا کہ اس کی بیوی کا کیا حق ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے بھائی کی لڑکی کو ایک دائم المریض آ دمی کؤجومراق سے خدائی تک بیٹی چکا ہوڈ دینے کے لیے بھائی کی لڑکی کو ایک دائم المریض آ دمی کؤجومراق سے خدائی تک بیٹی چکا ہوڈ دینے کے لیے کہے۔ ( قادیانی ندہب طبع دوم 2001ء ص 463۔463)

بالآخر مرزا صاحب کے دباؤ کے تحت ان کے بیٹے نصل احمد نے اپنی بیوی مرزا شیر علی بیگ کی اور مرزا صاحب کی پہلی بیوی اور اشیر علی بیگ کی اور کی کو بادلِ ناخواستہ طلاق دے دی۔ مرزا صاحب نے اپنی اس کے بیٹے سلطان احمد نے محمدی بیگم کے خاندان کا ساتھ دیا۔ مرزا صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اپنے بیٹے سلطان احمد کو اپنی وراثت سے محروم کر دیا۔

(تبلیغ رسالت ٔ جلد 2 'صفحات 9 تا 11 مجموعہ اشتہارات ج 1 ص 219 تا 221)
محمدی بیگم کی شادی مرزا سلطان محمد کے ساتھ ہوگئ جو پیشگوئی کے مطابق
فوت نہیں ہوئے اور ایک مدت دراز تک زندہ رہے۔ مرزا احمد بیگ اپنی لڑکی کی شادی
سے چھ ماہ کے اندر فوت ہوگیا اور اسے پیشگوئی کی تکمیل قرار دیا گیا۔لیکن سلطان محمد کی
شادی اور موت کا کیا ہوا؟ وہ مرزا صاحب کے مرنے کے بعد بھی عرصہ دراز تک زندہ
رہے۔ جنگ عظیم اول میں شریک ہوکر زخمی ہوئے لیکن زندہ رہے

(قادمانية ازسيدابوالحن ندوي صفحه 165)

سیرت المهدی میں یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے رشتہ داروں کوخطوط لکھے اور اس شادی کے لیے بڑی جدو جہد کی۔ (جلد اول صفحہ 205 ، روایت نمبر 179) تاہم مصنف نے یہ واضح کرنے کی سعی کی ہے کہ کوئی نبی بھی ایسا

تہیں جس نے آپی پیشگوئیوں کی بخیل کی کوشش نہ کی ہو۔ (الیفاً صفحہ 193 روایت نہیں جس نے آپی پیشگوئیوں کی بخیل کی کوشش نہ کی ہو۔ (الیفاً صفحہ 179 کی بیا یہ نمبر 179) یقیفاً بہت ہی بڑا دعوی ہے لیکن اسے درست فرض کرتے ہوئے بھی کیا یہ جائز تھا کہ وہ اپنے بیٹے کواپی بیوی کوطلاق دینے پرمجبور کرتے اور اپنے بیٹے کو ہدایت کریں دھمکیاں دینے کہ ان کی مدد کرنے سے انکار کی صورت میں وہ اپنے بیٹے کو ہدایت کریں گے کہ وہ اپنی بیوی کوطلاق دے دے۔ جس دین کو مرزا صاحب بظاہر مانتے تھے اس میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے کہ نافر مان لڑکے کواپی زندگی میں ہی وراثت سے محروم کر دیا جائے لیکن انہوں نے اس کا تحریری اعلان کیا۔ انہوں نے اس بنا پر اپنی پہلی بیوی کو بھی طلاق دے دی کہ وہ اس شادی کے لیے اپنے رشتہ داروں پر زور دینے کے لیے کو بھی طلاق دے دی کہ وہ اس شادی کے لیے اپنی مرزا صاحب اپنی بیوی اپنے اور بہو سے بھی انتظام لینے میں تیز نگلے۔

سیرت المهدی کا مصنف لکھتا ہے کہ نہ صرف مرز احمد بیگ کا انتقال ہو گیا بلکہ خاندان کئی بدنصیبیوں سے دو چار ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ مرز احمد بیگ کی موت سے پیشگوئی پوری ہوگئی۔لیکن پیشگوئی بیتھی کہ محمدی بیگم کا خاوند اڑھائی سال کے اندر اور اس کا والد تین سال کے اندر مر جائیں گے۔ پیشگوئی کی محقول تعبیر بیہ ہوتی کہ والد کی موت محمدی بیگم کے خاوند کی موت کے بعد لیکن شادی کے تین سال کے اندر واقع ہوتی۔لیکن شادی کے تین سال کے اندر واقع ہوتی۔لیکن شادی کے تین سال کے اندر واقع ہوتی۔لیکن وہ شادی کے بعد جلدی مرگیا اور جس شخص کو پہلا شکار ہوتا تھا، وہ زندہ رہا۔

رکھتی لیکن مرزاصاحب کے خدائی الہام پر اصرار نے اس واقعہ کواہمیت دے دی۔ انجام آئتم ص حاشیہ 31 روحانی خزائن ج 11 ص حاشیہ 31 ) میں لکھا:

د که نفس پیشگوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے۔اس کی انتظار کرو۔اوراگر
 میں جھوٹا ہوں تو بیہ پیشگوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔'

اوریہ پوری نہ ہوئی۔ یہ 1899ء کی بات ہے شادی کے بارے میں اس سے قبل بھی وہ تقریباً یہی بات ایک رسالے مطبوعہ 6 ستمبر 1894ء میں کہہ چکے تھے۔ انہوں

نے لکھا تھا:

۔ ''دنفس پیشگوئی لینی اسعورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی کیونکہ اس کے لیے الہام اللی میں یہ فقرہ موجود ہے کہ لاتبدیل لکلمات الله لینی میری یہ بات ہر گزنہیں ٹلے گی۔ پس اگرٹل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔'' (مجموعہ اشہارات ج ص 43)

لیکن جس وقت پیرالفاظ لکھے جا رہے تھے' سلطان محمد کی موت کے لیے مقرر کردہ مدت اس سے قبل گزر چکی تھی۔لیکن مرزا صاحب مصرر ہے کہ جومقرر ہو چکا ہے' وہ ضرور واقع ہوگا خواہ اس میں پچھتا خیر ہو جائے۔

1891ء میں مرزاصاحب نے پیشگوئی کی:

"سلطنت برطانية تا بشت سال" اور" سلطنت برطانية تا بفت سال."

یه پیشگوئی بہت سی تعبیرات کا موضوع سخن بنی رہی کیونکہ برطانوی حکمرانی

جنگ عظیم دوم کے بعد تک قائم رہی۔ (دیکھئے سیرت المهدی طبد 2 صفحہ 9 روایت نمبر 313)

براہین احمد یہ جلد 5 صفحات 73، 74 روحانی خزائن ج 21 ص 94، 95) میں مرزاصاحب نے قرآن کریم کی آیت 5:55:

□ اذ قال الله يغيسلى انى متوفيك و رافعك الى و مطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة.

(جب الله نے کہا اے عیسیٰ میں مجھے قبض کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں اور جن لیک کرنے والا ہوں اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی ان کو قیامت تک کے لیے ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے تہمارا اٹکار کیا ہے۔)

درج کرنے کے بعد لکھاہے:

□ '' لیعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تیری بریت ظاہر کروں گا اور جو تیرے پیرو ہیں' میں قیامت تک ان کو تیرے منکروں برغالب

رکھوں گا۔ اس جگہ اس وی الہی میں عیسیٰ سے مراد میں ہوں اور تا بعین لینی پیروؤں سے مراد میری جماعت ہے۔ قرآن شریف میں سے پیشگوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے اور مغلوب قوم سے مراد یہودی ہیں جو دن بدن کم ہوتے گئے۔ پس اس آیت کو دوبارہ میرے لیے اور میری جماعت کے لیے نازل کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مقدر یوں ہے کہ وہ لوگ جو اس جماعت سے باہر ہیں' وہ دن بدن کم ہوتے جائیں گے اور تمام فرقے مسلمانوں کے جو اس سلسلہ سے باہر ہیں' وہ دن بدن کم ہو کر اس سلسلہ میں داخل ہوتے جائیں گے۔''

اس پیشگوئی کا بطلان اس قدرعیاں اور ظاہر ہے کہ اس بارے میں کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ 1981ء کی آخری مردم شاری کے مطابق پاکستان میں قادیا نیوں کی تعداد 103,000 ہے اور صرف پنجاب میں جہاں مرزا صاحب کے کچھ ماننے والے موجود سے مسلمانوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ قادیا نیوں کی تعداد میں ہمیشہ مبالغہ کیا گیا ہے۔ یہ امر فد ہب اور اخلاقیات کی انسائیکلو پیڈیا' جلد 10 صفحہ 530 (ق) سے ظاہر ہوتا ہے:

۔ "بیتر کی تعداد 1889ء میں اپنی ابتداء سے لگا تار بردھتی رہی۔ 1896ء میں اپنی ابتداء سے لگا تار بردھتی رہی۔ 1896ء میں اپنی اراکین کی تعداد 313 ہونے کا دعویٰ تھا۔ 1901ء کی سرکاری مردم شاری میں صوبہ ہائے متحدہ میں 1113 مرد اور جبئی پریڈیڈئی میں 11087 (صاف طور پر غلط)۔ 1904ء میں مرزا صاحب نے 100,000 سے زیادہ مریدوں کا دعویٰ کیا اور اپنی موت سے قبل پیروکاروں کی کل تعداد کا تخمینہ 500,000 لگایا۔ اس واضح مبالخ کا موازنہ 1911ء میں پنجاب کی مردم شاری کی رپورٹ کے نتائج سے کیا جا سکتا ہے کیا موازنہ 1911ء میں پنجاب کی مردم شاری کی رپورٹ کے ہندوستان میں تحریک کی کل تعداد غالبًا 60,000 ہوگی۔دومرے ممالک میں بھی کچھ محرے ہوئے پیروکارموجود ہیں۔" تعداد غالبًا 60,000 ہوگی۔دومرے ممالک میں بھی کچھ محرے ہوئے پیروکارموجود ہیں۔" احمد نے پچھ تر ہزار لگایا۔ (خطبہ میاں محمود احمد افضل کا دیان جلد 21 نمبر 152 مور نہد

21 جون 1934ء قادياني نرب صفحه 502 طبع دوم 2001)

ایک رسالہ مورخہ 27 دسمبر 1899ء میں مرزا صاحب نے کھا کہ انہوں
نے کسی کتاب میں اپنے پیروؤں کی تعداد تین سودی تھی۔ بیتعداد دس ہزار ہو چک ہے
اور تین سال کے اندرایک لاکھ سے بڑھ جائے گی۔ (تبلیغ رسالت جلد 8 مفحہ 48 مجموعہ اشتہارات ج 3 مس حاشیہ 144)۔ ایک رسالے مورخہ 4 نومبر 1900ء میں
انہوں نے اس تعداد کا تخیینہ تیس ہزار لگایا۔ (الیناً 'جلد 9 'صفحہ 90 مجموعہ اشتہارات ج 3 مس 364) مرزا صاحب نے حلفا کہا کہ 'میں حلفا کہہسکتا ہوں کہ کم از کم ایک لاکھ آ دمی میری جاعت میں ایسے ہیں کہ سے دل سے میرے پر ایمان لائے ہیں۔
لاکھ آ دمی میری جاعت میں ایسے ہیں کہ سے دل سے میرے پر ایمان لائے ہیں۔
(سیرت المہدی 'جلد 1 مفحہ 165 روایت نمبر 157)

تخۃ الندوہ (1902ء) ص 8روحانی خزائن ج19 ص 101 '100 میں ہے انہوں نے بہی تعداد مقرر کی اور کہا کہ ان میں سے دس ہزار طاعون کے زمانے میں شامل ہوئے تھے۔ هیقۃ الوحی کے تتمہ (مطبوعہ 1907ء) صفحہ 117 روحانی خزائن ح 22 ص 552 میں مرزا صاحب نے اپنے پیروؤں کی تعداد چار لاکھ بتائی۔ مرزا صاحب اوران کے جانشینوں کے علاوہ ان کے پیروکاروں جن میں مبارک احمد پروفیسر جامعہ احمد بیرقادیان شامل ہیں نے بھی تعداد کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔

موخر الذكر نے احمد یوں کی تعداد پچاس لا کھ بیان کی ہے۔ عبدالرجیم درد نے فلمی كے سامنے بیان كیا كہ پنجاب كے مسلمانوں كی غالب اكثریت احمدی مسلمانوں كی ہے۔ یہ بیان اس وقت دیا گیا تھا جب پنجاب كے مسلمانوں كی تعداد صرف ڈیڑھ كروڑ تھى۔ اس كامعنی یہ ہوا كہ اس كے دعوے كے مطابق پنجاب میں قادیا نیوں كی تعداد کی تعداد ایک كروڑ دی ہے۔ اس پنجھتر لا كھتی۔ حال ہی میں اكانومسٹ لندن نے یہ تعداد ایک كروڑ دی ہے۔ اس رسالے نے یقینا قادیا نیوں سے غذا یائی ہوگی۔ پنجاب كے مسلمانوں كی تعداد ساڑھے چار كروڑ سے زیادہ ہے اور پورے ملك میں قادیا نیوں كی تعداد 203,000 ہے۔ یہ حقی مرزاصاحب كی پیشگوئی!

یونی کلکتہ نے ایک مضمون میں جو مرزا صاحب کے انتقال پر لکھا گیا تھا'ان کے متبعین کی تعداد میں ہزار بتائی۔ (سیرت المہدی ٔ جلد 1 'صفحہ 265 ' نمبر 290) جب مرزا صاحب کے تھوڑ ہے بہت پیروکار بن گئے تو انہوں نے ایک رسالہ مورخہ کیم دسمبر 1888ء میں انہیں بیعت کرنے کی دعوت دی۔ (حیات طیب صفحات 97-98) انسائیکلو پیڈیا آفریلیجن اینڈ انتھکس کے مضمون قادیان (جلد صفحات 98-97) انسائیکلو پیڈیا آفریلیجن اینڈ انتھکس کے مضمون قادیان (جلد 10) کے مطابق ایسے پیروکاروں کی تعداد 1896ء میں 313 تھی۔

اپے حامیوں کی کافی بردی تعداد جمع کر لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1891ء میں اپنے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کے اعلان کا دوسرا قدم اٹھایا اور امت مسلمہ کا بیہ خدشہ کہ وہ دعویٰ نبوت کرنے کی جانب رواں دواں ہیں جز وی طور پر درست ثابت ہوا۔ درحقیقت مرزا صاحب پہلے ہی براہین احمد بیاس اپنے مسیح موعود ہونے کی بنیاد رکھ چکے درحقیقت مرزا صاحب پہلے ہی براہین احمد بیاں ہونے کا دعویٰ کر چکے تھے۔

مرزاصاحب نے فتح اسلام (1891ء میں طبع ہوئی تھی) میں پیاعلان کر دیا تھا کہ

"" میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا کہ دین کو تازہ طور
پر دلوں میں قائم کر دیا جائے۔ میں اس طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح سے وہ خض بعد
کلیم اللہ مرد خدا کے بھیجا گیا تھا جس کی روح بہت تکلیفوں کے بعد آسانوں کی طرف
اٹھائی گئی۔ سو جب دوسراکلیم اللہ جو حقیقت میں سب سے پہلا اور سید الانبیاء ہے
دوسرے فرعونوں کی سرکوبی کے لیے آیا جس کے حق میں ہے (آیت قرآنی المزمل: 15)
افا ارسلنا الیکم رسولا شاہداً علیکم کما ارسلنا الی فوعون رسولا۔ سو
اس کو بھی جو اپنی کارروائیوں میں کلیم اول (موی) کا مثیل مگر رتبہ میں اس سے بزرگ تر
قا۔ ایک مثیل اسے کا وعدہ دیا گیا اور وہ مثیل اسے قوت اور طبع اور خاصیت سے ابن
مریم پاکراسی زمانہ کی مانداوراسی مدت کے قریب قریب جو کلیم اول کے زمانہ سے سے
ابن مریم کے زمانہ تک تھی یعنی چودھویں صدی میں آسان سے اترا۔"

(ديكھيئے فتح اسلام ص 10 '11 مطبوعه روحانی خزائن جلد 3 'صفحه 8)

''کلیم اول'' کے بعد کی زبان مبہم ہے۔ لیکن میں نے مرزا صاحب کے نظریے کا وہ منشا بیان کردیا ہے جسے وہ خود دیگر کتب اور مقامات میں واضح کر چکے ہیں۔ مرزا صاحب نے لکھا کہ''جس مسے نے آ نا تھا وہ آ چکا ہے'' (فتح اسلام ص حاشیہ 15 روحانی خزائن ج 3 ص 10)۔ مرزا صاحب کا بینظر بیکہ وہ مسے کے نام سے مبعوث ہوئے ہیں کہ ان کی فطرت میں میں مسے سے ایک خصوص مشابہت موجود ہے اور اس وجہ سے وہ مسے کے نام سے مبعوث میں ۔ اس نظریے میں بعد میں بیر تی ہوئی کہ عسیٰی فوت ہو چکے ہیں اور انہوں ہوئے ہیں۔ اس نظریے میں بعد میں بیر تی ہوئی کہ عسیٰی فوت ہو چکے ہیں اور انہوں نے کشمیر میں اپنی طبعی موت سے وفات پائی تھی اور چونکہ ان کی روح جنت میں جا چکی ہے' اس لیے وہ واپس اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔

وه توضیح المرام (مطبوعه 1891ءص 19 روحانی خزائن جلد 3' ص 60) میں مزید لکھتے ہیں:

سے وی پرمبر لگائی گئی ہے بلکہ جزئی طور پر وی اور نبوت مسدود ہوا ہے اور نہ ہر ایک طور

سے وی پرمبر لگائی گئی ہے بلکہ جزئی طور پر وی اور نبوت کا اس امت مرحومہ کے لیے ہمیشہ
دروازہ کھلا ہے گر اس بات کو بحضور دل یا در کھنا چاہیے کہ بیہ نبوت جس کا ہمیشہ کے لیے
سلسلہ جاری رہے گا نبوت تامہ نہیں ہے۔ ۔۔۔۔۔ بلکہ وہ صرف ایک جزئی نبوت ہے جو
دوسر لفظوں میں محد شمیت کے اسم سے موسوم ہے جوانسان کامل کی اقتداء سے ملتی ہے۔ "
براہین احمد یہ میں وہ محدث کو نبی کے برابر قرار دے چکے ہیں لیکن اب اسے
براہین احمد یہ میں وہ محدث کو نبی کے برابر قرار دے چکے ہیں لیکن اب اسے
جزوی نبی کہہ رہے ہیں۔ براہین احمد یہ کے اصل الفاظ یہ ہیں" اور انبیاء کے مرتبہ سے
اس کا مرتبہ قریب واقع ہوتا ہے (صفحہ 46)۔ انہوں نے میسی کی والدہ مریم 'موسی کی
والدہ اور عیسی اور خطر کے حواریوں کی مثالیں دی ہیں جن میں سے کوئی بھی پیغیر نہ تھا۔
در حقیقت وہ 1890ء تک قطعی ختم نبوت کے موقف پر قائم رہے لیکن بعد میں او پر بیان
کیا ہوا موقف اختیار کر لیا۔

انہوں نے شریعت کے بغیر نبیوں کی آمد کا دروازہ کھلا رکھا اور اپنا میعقیدہ ان

الفاظ ميں بيان كيا:

۔ ''اب کوئی الی وحی یا الہام منجانب اللہ نہیں ہوسکتا جواحکام فرقانی کی ترمیم یا تنسخ یا کسی ایک علم کے تبدیل یا تغیر کرسکتا ہو۔اگر کوئی الیا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مونین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔'' (ازالہ اوہام' صفحہ 138 روحانی خزائن ج وس 170)

1891ء تک تو برصغیر ہندوستان کے مسلمان مرزاصاحب کی پیشگو تیوں کے جمونا ثابت ہونے پران کا صرف نداق اُڑاتے۔ محمدی بیگم کے واقعہ میں آ چکا ہے کہ خود ان کے اپنے خاندان کے افراد آئیس دجال مسلمہ اور اسی نوع کے دیگر القاب سے یاد کرتے۔ غالبًا وہ آئیس بہتر جانتے تھے۔ لیکن مسیح اور مہدی ہونے کے دعاوی نے مسلمانوں کو پریشان کر دیا اور تقید اور غم وغصہ کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ مرزا صاحب نے بظاہر مسلمانوں کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے اپنے قدموں پر کچھ واپسی دکھائی۔ لیکن اس موضوع پر گفتگو سے پہلے مناسب ہوگا کہ نبی اور رسول یا مرسل کے الفاظ کی وضاحت کر دی جائے۔

ہررسول ہی ہوتا ہے اور بیضروری نہیں کہ ہر نبی بھی رسول ہو۔ دونوں میں فرق بیہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جے اللہ کی طرف سے وی آتی ہواور فرشتے اس پر وی لاتے ہوں جبکہ رسول وہ ہوتا ہے جونئی شریعت لائے یا سابقہ شریعت کے پچھا حکام منسوخ کرے۔ رسول اور مرسل میں عموماً کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ صرف کرامیہ نے یہ فرق کیا ہے کہ رسول منجانب اللہ فرستادہ شخص ہوتا ہے اور مرسل کسی بھی بھیخے والے کا بھیجا ہوا تھی ہوتا ہے۔ (اصول الدین از عبدالقاہر بغدادی صفحہ 154)۔ بعد کے دور میں لفظ رسول اور نبی کے مابین فرق ختم ہوگیا۔ تاہم اگر کسی نے فرق کیا ہے تو وہ وہی ہے جس کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے۔ (اردو دائر ہُ معارف اسلامیہ جلد 10 'صفحہ 253 لفظ میں دوئی الفاظ میں کوئی فرق نہیں۔ تاہم اس کتاب العقا کد النسفینة کے مطابق ان دونوں الفاظ میں کوئی فرق نہیں۔ تاہم اس کتاب میں لفظ رسول ایسے شخص کے لیے استعال ہوا ہے جو

صاحب شريعت ہو۔ (ايضاً)

مرزا صاحب نے یہ نینوں الفاظ نبی رسول اور مرسل ازالہ اوہام صفحہ 534 روحانی خزائن ج 3 ص 387 میں استعال کیے ہیں۔وہ عیسیٰ کی بحثیب مسیح دوبارہ آمد کی تر دید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" ''اور كونكرمكن تھا كہ خاتم النبيين كے بعد كوئى اور نبئ اسى مفہوم تام اور كامل كے ساتھ جو نبوتِ تامه كى شرائط ميں سے ہے آ سكتا - كيا بيضرورى نبيس كہ ايسے نبى كى نبوتِ تامه كى شرائط ميں سے ہے آ سكتا - كيا بيضرورى نبيس كہ ايسے نبى كى نبوتِ تامه كے لوازم جو وحى اور نزولِ جريل ہے اس كے وجود كے ساتھ لازم ہونى چاہيے - كيونكه حسب تصریح قرآن كريم، رسول اسى كو كہتے ہيں جس نے احكام وعقائد دين جريل كے ذريعہ سے حاصل كيے ہوں ليكن وحى نبوت پرتو تيرہ سو برس سے مُمر لگ دين جريل كے ذريعہ سے حاصل كيے ہوں ليكن وحى نبوت پرتو تيرہ سو برس سے مُمر لگ گئى ہے - كيا بيم مراس وقت لوٹ جائے گی۔ '' (مطلب يہ ہوا كہ ان كے مطابق مُمر نہيں لوٹنى جاہے گ

میں محوظ رہے کہ یہاں نبی اور رسول کے الفاظ ایک دوسرے کی جگہ استعال کیے گئے ہیں اوران میں واضح امتیاز نہیں کیا گیا۔

ازالداوہام صفحہ 761 روحانی خزائن ج 3 ص 511 پر کہا گیا ہے:

□ "دچہارم قرآن کریم بعد خاتم النہین کے سی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔خواہ وہ نیارسول ہو یا پرانا ہو کیونکہ رسول کوعلم دین بتوسط جرائیل ملتا ہے اور باب نزول جرائیل بہ پیرایہ وی رسالت مسدود ہے اور یہ بات خود متنع ہے کہ دنیا میں رسول تو آئے گرسلسلہ وی رسالت نہ ہو۔"

ازالداوہام کے صفحہ 614 روحانی خزائن ج 3ص 431 432 پر قرآن کریم کی آیت 40:33:

"ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين (محد (عَيَّا ) تمهارے مردول ميں سے كى كے باپ نہيں ہيں بلكہ وہ اللہ كے رسول اور خاتم النبيين ہيں۔) كا ذكر كركاس كة خرى حصے كامفہوم يوں بيان كيا ہے:

''مگروہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔''

اور مزید کہاہے:

"بی آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی ﷺ کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ پس اس سے بھی بکمال وضاحت ثابت ہے کہ سے ابن مریم دنیا میں نہیں آسکتا کیونکہ مسے ابن مریم رسول ہے اور رسول کی حقیقت اور ماہئیت میں بید امر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جبرائیل حاصل کرے۔

اورمز پد کہا:

"اورابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وی رسالت تا قیامت منقطع ہے۔"
یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے خاتم النہین کی ترکیب جس میں لفظ نبی شامل
ہے سے یہ تیجہ اخذ کیا ہے کہ قیامت تک کوئی رسول نہیں ہوگا (صفحہ 714)۔ جبکہ اس
سے قبل براہین احمد یہ میں ان کا موقف یہ تھا کہ وی نبوت رسولِ پاک ﷺ پرختم ہے
لیکن اب پھرختم نبوت کی قطعیت میں یہ کہتے ہوئے ایک سوراخ نکالا ہے کہ وی
رسالت ختم نہیں ہوئی۔

ایک اشتہار مورجہ 2 اکتوبر 1891ء جو' د تبلیغ رسالت' (جلد دوم' صفحہ 20 مجموعہ اشتہارات ج 1ص 230) میں منقول ہے' میں کہتے ہیں:

" دوسی ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے ان سب باتوں کو مانتا ہوں جوقر آن اور حدیث کی رُوسے سلم الثبوت ہیں اور سیدنا ومولانا حضرت مجم مصطفیٰ اللہ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدی نبوت اور رسالت کو کا فر اور کا ذب جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آ دم صفیٰ اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محم مصطفیٰ اللہ عیشے پرختم ہوگئے۔''

یہ خری موقف پھراس موقف سے قطعی مختلف ہے جس پر پہلے بحث ہو چکی ہے۔ ایک دوسرے اشتہار مورخہ 23 اکتوبر 1891ء جو جامع مسجد دہلی میں منعقدہ ایک اجتماع میں تقسیم کیا گیا اور جو' تبلیغ رسالت' مصددم' صفحہ 44 مجموعہ اشتہارات ج -1 ص 255 میں نقل کیا گیاہے میں بیان کرتے ہیں:

" ''ان تمام امور میں میراوئی ذہب ہے جودگر اہل سنت والجماعت کا ذہب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میں مفصلہ ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقراراس خانہ خدا (جامع مسجد دہلی) میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیاء ﷺ کی ختم نبوت کا قائل ہوں اور جو شخص ختم نبوق کا منکر ہواس کو بے دین اور دائر و اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔' پہلے اشتہار مور دے 2 اکتوبر 1891ء میں بیان کیا گیا تھا کہ مرزا صاحب کسی فتم کی نبوت کے مدمی کو بھی دجال کا ذب اور کا فر سمجھتے ہیں۔ دوسرے اشتہار میں انہوں نے ختم نبوت کا لفظ جو بظاہر نبی اور رسول دونوں کے مفہوم میں شامل ہے استعمال کیا ہے۔ اپنی کتاب ''انجام آ تھم'' (مطبوعہ 1897ء) کے صفحہ 27 ' 28 روحانی خزائن ج 11 ص حاشیہ 27 '28 یر لکھتے ہیں:

□ "ومن قال بعد رسوله و سیدنا انی نبی و رسول علی وجه الحقیقة والافتراء و ترک القرآن واحکام الشریعته الغراء فهو کافر کذاب غرض مهارا ندمب بهی ہے کہ جو شخص حقیق طور پر نبوت کا دعوی کرے اور آن تخضرت علیہ کے دامن فیوش سے اپنے تیک الگ کر کے اور اس پاک سرچشمہ سے جدا ہو کر آپ ہی براہ راست نبی اللہ بننا چاہ تو وہ طحد بے دین ہے اور غالبًا ایسا شخص اپنا کوئی نیا کلمہ بنائے گا اور عبادات میں کوئی نئی طرز پیدا کرے گا اور احکام میں کچھ تغیر و تبدل کر دے گا ور اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔'

حمامتہ البشری صفحہ 79 روحانی خزائن ج 7 ص 297 (طبع 1894ء) میں انہوں نے کہاہے:

□ "ما کان لی ان ادعی النبوة و اخرج من الاسلام و الحق بقوم کافرین." ترجمہ: میں کیوں نبوت کا دعویٰ کرکے دائر ہ اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافروں میں داخل ہو حاؤں۔

یہ کہ ان کا دعویٰ نبوت کا نہیں بلکہ محض ولایت اور مجددیت کا تھا۔ انہوں نے اپنے الہام اور عبدالقادر جیلائی (معروف صوفی اسلام) کے الہام کے مابین مشابہت بتائی۔ انہوں نے حمامتہ البشری کے صفحہ 20 روحانی خزائن ج 7 ص 200 پرزور دے کرکہا ہے:

"الا تعلم ان الرب الرحيم المتفضل سمى نبينا على خاتم الانبياء بغير استثناء و فسره نبينا فى قوله لا نبى بعدى ببيان واضح للطالبين؟ ولو جوزنا ظهور نبى بعد نبينا على لجوزنا انفتاح باب وحى النبوة بعد تغليقها و هذا خلف كما لا يخفى على المسلمين و كيف يجئى نبى بعد رسولنا على وقد انقطع الوحى بعد وفاته وختم الله به النبيين."

آخری مے کا تعلق اس کتے سے ہے کہ کیا عیسی دوبارہ آئیں گے اور وہ

آخری نبی ہوں گے۔انہوں نے کہا ہے کہ 'جماراعقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی (حضرت محمد علیہ اللہ کی آمدیر نبوت ختم ہوگئی ہے۔''

اس آخری اصول سے بیدواضح ہوتا ہے کہ مرزاصاحب کے مطابق نزولِ عیسیٰ کا مطلب عیسیٰ نبی کی آ مرنہیں کی کونکہ اس سے ان کا آخری نبی ہوتا لازم آتا ہے ..... کی میان ''ایام صلح'' مطبوعہ 1899ء (صفحہ 146 روحانی خزائن ج 14 ص 392 ' یمی بیان''ایام صلح'' مطبوعہ 1899ء (صفحہ 146 روحانی خزائن ج 14 ص 392 '

" " " قرآن شریف میں مسے ابن مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں الکین ختم نبوت کا بہ کمال تصریح ذکر ہے اور پرانے یا ہے نبی کی تفریق بیشرارت ہے۔ نہ حدیث میں نہ قرآن میں بہتر ایق موجود ہے اور حدیث لا نبی بعدی میں بھی نفی عام ہے۔ لیس بیکس قدر جرات اور دلیری اور گستا خی ہے کہ خیالات رکیکہ کی پیروی کرکے نصوص صریحہ قرآن کو عمراً چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بحاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بحات کی بیروی کر دیا جائے کے اور بحد اس کے جو وی منقطع ہو چکی تھی کھر سلسلہ وی نبوت کا جاری کر دیا جائے کیونکہ جس میں شانِ نبوت باقی ہے اس کی وی بلا شہنبوت کی وی ہوگی۔ "

ایک اشتہار مورخہ 20 شعبان 1314 ہے (1897ء) جو تبلیغ رسالت صد مشم صفحہ 2 مجموعہ اشتہارات ج 2 ص 297 298 پر چھپا ہوا ہے میں لکھتے ہیں:

""" "جم بھی مدعی نبوت پر لعنت جھیتے ہیں۔ لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں اور آ تخضرت علیہ کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور وحی نبوت نہیں بلکہ وحی ولایت جو زیر سایہ نبوت محمد یہ اور با تباع آ نجناب علیہ اولیاء کو ملتی ہے اس کے ہم قائل ہیں۔" جو زیر سایہ نبوت محمد یہ اور با تباع آ نجناب علیہ اولیاء کو ملتی ہے اس کے ہم قائل ہیں۔" خاتم (مہر) کا لفظ جسے نبوت کا دعوی کرنے کے بعد مختلف معنی دینے کی کوشش کی گئی بھی از الہ اوہا م صفحہ 577 میں اسی مفہوم میں استعال ہوا ہے جس کا تذکرہ اوپر

ہوا ہے۔ مرزا صاحب نے رسول پاک ﷺ کے بعد دحی نبوت کی نفی کی ہے۔ ''جنگ مقدس'' (مطبوعہ 1893ء) صفحہ 74 روحانی خزائن ج6 ص 156 میں مرزا صاحب نے اس الزام کی تر دید کی ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور

معجزے کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے:

مرزا صاحب نبوت کا دعویٰ کرنے سے پھھ پہلے اپنے لیے نبی کا لفظ کثرت سے استعال کرنے گے اور پریشانی کو دور کرنے سے استعال کرنے ملک اور پریشانی کو دور کرنے کی غرض سے اس کی اپنے انداز سے وضاحت کرنے میں عجلت بھی دکھاتے۔''سراح منی'' صفحہ 3 روحانی خزائن ج 12 ص 5 پروہ لکھتے ہیں:

" " بیتی ہے کہ وہ الہام جو خدانے اس بندے پر نازل فر مایا' اس میں اس بنده کی نسبت نبی اور رسول اور مرسل کے لفظ بکثرت موجود ہیں' سو بیے حقیق معنوں پرمحمول نہیں ہیں۔ ولکل ان بصطلح (ہر ایک کو اصطلاح بنانے کاحق ہے) سوخدا کی میہ اصطلاح ہے جو اس نے ایسے لفظ استعال کیے۔ ہم اس بات کے قائل اور معترف ہیں کہ نبوت کے حقیقی معنوں کی رُوسے بعد آنخضرت عظی نہ کوئی نیا نبی آسکتا ہے اور نہ پرانا۔ قرآن ایسے نبیوں کے ظہور سے مانع ہے مگر مجازی معنوں کی رُوسے خدا کا اختیار ہے کہ کسی ملہم کو نبی کے لفظ سے یا رسول کے لفظ سے یا دکرے۔"

ایک کمتوب مطبوعہ لیکچر قادیان نمبر 29 'حصہ سوم' مورخہ 17 اگست 1899ء میں مرزاصاحب نے لکھاہے:

□ " د حال بیہ ہے کہ اگر چہ عرصہ بیس سال سے متواتر اس عاجز کو الہام ہوا ہے۔
اکثر د فعہ ان میں رسول یا نبی کا لفظ آگیا ہے کین وہ شخص غلطی کرتا ہے جو ایہا سمجھتا ہے
کہ اس نبوت اور رسالت سے مراد حقیقی نبوت و رسالت ہے ....سو چونکہ ایسے لفظوں
سے جو محض استعارے کے رنگ میں ہیں اسلام میں فتنہ پڑتا ہے اور اس کا متیجہ سخت بد

نکلتا ہے۔اس لیے اپنی جماعت کی معمولی بول جال اور دن رات کے محاورات میں بیہ لفظ نہیں آنے جائیں۔''

یہ بات پہلے بیان ہو پھی ہے کہ مرزا صاحب نے''توضیح المرام'' میں کہا ہے کہ جزوی نبوت اور وقی کا باب بندنہیں اور یہ کہ محدث (جواللہ سے مکالمہ اور مخاطبہ کا شرف یائے) جزوی نبی ہوتا ہے۔

وہ ''ازالہ اوہام' (ص 584 '584 روحانی خزائن ج وص 416 '416 میں ایسے اوگوں کو کا فرقر اردیتے ہیں جو رسول پاک ہے لیے کے بعد کسی بھی الی وحی کو ممکن سمجھتے ہیں جو قرآن کے ایک عمل کو تبدیل یا منسوخ کرے۔ یوں نبوت بلاشریعت کا باب کھلا رکھا' لیکن اسی کتاب کے صفحہ 534 روحانی خزائن ج وص 387 پر انہوں نے وجی نبوت کو ناممکن قرار دیا اورصفحہ 761 روحانی خزائن ج وص 511 پر وحی رسالت کے باب کو مسدود قرار دیا۔ اس سے صرف یہ فابت ہوتا ہے کہ اگر مرزا صاحب مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف کچھ کہنے میں ایک قدم آگے بڑھتے تو ان کی مخالف کھی وہی مسلمانوں کے عقیدے کو دوقدم پیچھے لوٹیتے تا کہ انہیں یہ باور کراسکیں کہ ان کا بھی وہی عقیدہ ہے جو وہ مانتے ہیں۔ اپنے آئندہ کے دعووں کو ترقی دینے اور بڑھانے کی غرض کا احساس کرتے ہوئے دوقدم پیچھے لوٹیتے تا کہ انہیں یہ باور کراسکیں کہ ان کا بھی وہی سے کوئی متضادسی بات کہہ دی جاتی اور پھر مسلمانوں کے عقیدے کو بار بار دہرایا جاتا تا کہ وہ بچاؤ کا کام دے سکے۔ پہلے محد شیت نبوت سے قریب تربی کی جریہ جزوی نبوت کا دروازہ بند ہوا اور پھر اسی نظر یے کو تر رہ کی گئے۔ پہلے نبوت کا دروازہ بند ہوا اور پھر اسی نظر یے کو تر رہ کی گئے۔ تار ہوگئے۔ کو تر رہ کی گئے تار ہوگئے۔

اب محدثیت کے نظریے کے ارتقاء اور وسعت کا جائزہ مرزا صاحب کے الفاظ میں ہی لیا جاسکتا ہے۔ مولوی عبداکھیم اور مرزا صاحب کے مابین ایک معاہدے مورخہ 3 فروری 1892ء میں جو ''تبلیغ رسالت'' حصد دوم' صفحہ 95 مجموعہ اشتہارات 51، ص313' 314 میں چھیا ہے' مرزا صاحب تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہان کے رسائل فتح اسلام' توضیح المرام اور از الداوہام میں بیدرج ہو چکا

ہے کہ محدث ایک مفہوم میں نبی ہوتا ہے اور محدثیت جزوی نبوت یا نبوت ناقصہ ہے۔

"" یہ تمام الفاظ حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہیں بلکہ صرف سادگی سے ان کے لغوی معنوں کی رُوسے بیان کیے گئے ہیں ورنہ حاشا وکلا مجھے نبوت حقیق کا ہر گز دعویٰ نہیں ہے بلکہ جیسا کہ میں کتاب ازالہ اوہام' صفحہ 137 میں لکھ چکا ہوں میرااس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے سید ومولی محمصطفیٰ سے خاتم الانبیاء ہیں۔ سومیں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں اور ان کے دلوں پر یہ الفاظ شاق ہیں تو وہ ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ ہر محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں ...... کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سے محدث کا لفظ ہیں اور اس کو رابع کے کہ بیا کے اس کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سے محدث کا لفظ ہر ایک کی کا ٹا ہوا خیال فرما لیں۔ "

حمامته البشرى (صفحه 131 روحانی خزائن ج 7 ص 297) میں دعوی نبوت کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

□ "دمیں نے لوگوں سے سوائے اس کے جو میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور پھے نہیں کہا ہے ہوں اور اللہ تعالی مجھ سے اسی طرح کلام کرتا ہے جس طرح محدثین سے۔"

طرح محدثین سے۔"

(نیز دیکھئے آئینہ کمالات اسلام ص 383 روحانی خزائن ج 5 ص 383' سلسلہ تصنیفات' حصہ پنجم' صغحہ 2082)

جمامتہ البشر کی کے ص 134 روحانی خزائن ج 7 ص 300 پروہ کہتے ہیں:

" "ہاں میں نے کہا ہے کہ نبوت کے تمام اجزاء تحدیث میں پائے جاتے ہیں؛
لیکن بالقوہ نہ کہ بالفعل ۔ پس محدث بالقوہ نبی ہوتا ہے اور اگر باب نبوت مسدود نہ ہوتا تو وہ بالفعل نبی ہوتا' اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی محدث ہے بطریق کمال اور بالفعل اور محدث نبی ہے بالقوہ۔''

اور نبوت کا باب کھولنے کے بعد انہوں نے خود نبوتِ کا ملہ حاصل کرلی۔ اسی طرح مسیح ہونے کا دعویٰ بھی ارتقائی مراحل سے گزرا۔ مرزا صاحب نے براہین احمد بیہ میں لکھا کہ وہ مسے کی پہلی زندگی کا نمونہ ہیں اور دونوں کی فطرت میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ چونکہ مرزا صاحب کوسے سے مشابہت تامہ حاصل ہے لہذا خدا نے انہیں مسے کی پیش گوئی میں بھی شریک رکھا۔ کہا جاتا تھا کہ سے دنیا میں آئے گا اور چار دانگ عالم میں اسلام کی اشاعت کرے گا۔ یہ جسمانی ظہور ہوگا 'لیکن اس پیش گوئی کا روحانی مصداق مرزا صاحب ہیں (براہین احمد بیص فحہ 499 روحانی خزائن ج1 ص 593) اس نظر یے کے مطابق عیسیٰ بن مریم ضرور آئے گالیکن روحانی نہلوسے مرزا صاحب اس کے ثانی یا مثیل ہیں۔ (دیکھئے فتح اسلام صفحہ 11 روحانی خزائن ج 2 ص 8)

فتح اسلام صفحہ 11 روحانی خزائن ج3 ص8 میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ مرزا صاحب ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے ہیں جوسیح کی آ مد کے زمانے سے مشابہ ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ تعالی نے میں کا مثیل اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں میں علم دین کی اشاعت کرے اور پھر غیر مبہم الفاظ میں ایک مختلف بات کہددی کہ:

اشاعت کرے اور پھر غیر مبہم الفاظ میں ایک مختلف بات کہددی کہ:

(فتح اسلام حاشیہ صفحہ 15 روحانی خزائن ج 3 ص 10)

اس دعوے نے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ بڑی سخت مخالفت ہوئی اور انہیں
کافر قرار دیا گیا۔ (دیکھئے آسانی فیصلہ ص 1 تا 5 روحانی خزائن ج 4 ص 311 تا
315)۔ مرزاصاحب اپنی عادت کے مطابق اپنے قدموں پرفوراً واپس لوئے اور اپنے دعوے کو صرف مثیل ہونے تک محدود کر دیا۔

(توضیح المرام صفحات 16 تا 21 روحانی خزائن ج 3 ص 59 تا 61) انہوں نے کہا کہ:

" بجھے سے ابن مریم ہونے کا دعوی نہیں اور نہ میں تناسخ کا قائل ہوں بلکہ مجھے تو فقط مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ ہے۔ جس طرح محد شیت نبوت سے مشابہ ہے ایسا ہی میری روحانی حالت سے ابن مریم کی روحانی حالت سے اشد درجہ کی مناسبت رکھتی ہے۔'' (تبلیغ رسالت' جلد دوم' صفحہ 21 مجموعہ اشتہارات جی 1ص 231) اپنے اس دعوے کے برعکس کہ وہ وہی مسیح ہیں جسے آنا تھا' انہوں نے کہا کہ:

"" دومکن ہے کہ ستقبل میں کوئی مسی نہ آئے۔ ممکن ہے دس ہزار اور سیح آجائیں
اور ان میں سے ایک دشق میں نازل ہوجائے یا اور دس ہزار بھی مثیلِ مسیح آجائیں۔"

(ازالہ اوہا م' صفحہ 297 روحانی خزائن ج3، م 251)

## ليكن مزيد كها:

□ "ہاں اس زمانے کے لیے میں مثیل مسیح ہوں اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے۔"
(ایضاً صفحہ 199 روحانی خزائن ج 2 ص 197)

انہوں نے بعد میں بے نقاب ہوکر کہد دیا کہ:

یہ وہی حکمت عملی ہے جو مرزا صاحب کی کتابوں میں بکثرت ملتی ہے۔ وہ ایک وقت میں کئی متضاد باتیں کہتے ہیں تا کہ کسی خاص مرحلے میں جوموزوں ہو اسی کی پناہ لے سکیس۔اسی طرح انہوں نے ازالہ اوہام (صفحہ 634 روحانی خزائن ج 3 ص 442) میں ایک الہام لکھا:

ان مریم بنایا)" اور در بخط کو سے ابن مریم ابن مریم بنایا)" اور اپنان مریم بنایا)" اور اپنان دورے کی تائید میں کہ وہی سے موجود ہیں" اربعین "میں اس کا حوالہ دیا ہے۔

(دیکھئے اربعین نمبر 3 صفحہ 32 روحانی خزائن ج 17 ص 421)

نشانِ آسانی (صفحہ 35 روحانی خزائن ج4، ص383) جو 1892ء میں طبع ہوئی، میں مرزا صاحب نے اپنے ایک پیرو کار کی مزعومہ شہادت شائع کی ہے کہ اسے ایک گلاب شاہ نامی شخص نے اطلاع دی تھی کہ وہی (مرزا صاحب) وہ مسیح موعود ہیں جس کی آمد کا وعدہ کیا گیا تھا اور جو کتابوں میں عیسیٰ کے نام سے ذکور ہے اور (نشانِ آسانی صفحہ 24، روحانی خزائن ج4 ص384 پر) جس عیسیٰ نے آنا تھا،

اس کا نام غلام احمہ۔

مرزاصاحب نے بہت پہلے 1884ء میں ہی براہین احدیہ میں کہددیا تھا کہ ان میں مریم کی طرح عیسیٰ کا تفخ ہوا ہے اور وہ دس ماہ تک حمل سے رہے اور پھر انہیں ، مریم سے عیسی بنایا گیا اور وہ ابن مریم بن گئے ممکن ہے کہاس وقت وہ عیسیٰ کی وفات کے بارے میں اینے نظریے کے اظہار کوقبل از وقت خیال کرتے ہوں یاممکن ہے کہ اس وفت تک بینظر بیرتیار نہ ہوا ہو۔ تاہم ان کے سیح موعود عیسیٰ بننے کا ارادہ بالکل واضح ہے اور بعد میں اسے مثلاً ''اربعین'''''ایک غلطی کا ازالہ'' اور' کشتی نوح'' میں صاف حقیقت کی شکل میں پیش کر دیا گیا۔اربعین (مطبوعہ 1900ء) میں مرزا صاحب نے لکھا (نمبر 1 'صفحہ 3 روحانی خزائن ج 17 ص 345) کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مطلع کیا کہ وہ اس کی جانب سے مسیح موعود اور مہدی ہیں۔ بدیکتہ کتاب کے متعدد مقامات پر بتكرار پیش كيا گيا ہے۔" ايك غلطى كا ازالہ" كےصفحہ 6 روحانی خزائن ج18 ص 210 پرصاف صاف کہا ہے کہ وہ مسے موعود ہیں۔ بیامرنا قابلِ فہم ہے کہ وہ دس ہزار سے یا اس تعداد کے مثیاوں میں سے ایک کیسے ہو سکتے ہیں۔مثیل کا کلتہ صرف رائے عامہ کو تھنڈا كرنے كى غرض سے اختيار كيا كيا كشتى نوح كے صفحہ 47 روحانی خزائن ج 19 ص 50 یرانہوں نے لکھا کہ انہیں (عیسیٰ اور مریم کے بارے میں) اس وحی کی اہمیت کا احساس نہ ہوا' لیکن وقت آیا اور ان پر اسرار کا انکشاف ہوا اور دیکھا کمسے موعود ہونے کے دعوے میں کوئی نئ بات نہ تھی۔ یہ وہی دعویٰ تھا جے برابین احمدیہ میں کئ بار بوی وضاحت کے ساتھ لکھا گیا تھا۔

مزید کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ انہیں ایک نثان بنائے گا اور الہا می تحریروں میں مریم اور عیسیٰ کے نام انہی کے لیے استعال ہوئے ہیں اور یہ کہ وہ وہی عیسیٰ بن مریم ہیں جسے آ نا تھا۔ وہی حق ہیں اور وہی موعود ہیں۔
(ایسنا 'صفحہ 48 روحانی خزائن ج 19 ص 52)
مرزاصاحب نے اپنے پیروکاروں کو مزید پختہ کر لینے کے بعد 1901ء میں

نبوت کا دعویٰ کیا۔جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے وہ براہین احدید حصرسوم اور چہارم کی اشاعت سے ہی مسلم عوام کواینے دعوی نبوت کے لیے تیار کررہے تھاور پنجاب اوراس وقت کے برصغیر ہندوستان کےمسلمانوں نے بہت پہلے اس دعوی کا اندازہ کرلیا تھا۔خود مرزا صاحب کے خاندان کے افراد انہیں مسیح موعود اور مہدی موعود کے دعوول سے گی سال پہلے ہی جھوٹا مدمی قرار دینے گئے تھے۔ نبوت کا دعویٰ سب سے پہلے ایک رسالہ ''ایک فلطی کا ازالہ'' (جوبیسویں صدی کے آغازیر 1901ء میں طبع ہوا) میں کیا گیا۔ حقیقی دعوی کرنے سے قبل جیسا کہ پہلے واضح ہو چکا ہے مرزا صاحب نے نبوت کے بارے میں اینے مزعومہ الہامات کا تذکرہ کرنے کی سعی کی اور پھر انہیں اس ادعا کے نقاب میں چھیانے کی کوشش کی کہ رسول اور نبی کے الفاظ ان کے لیے استعارے کے طور پر استعال ہوئے ہیں نہ کہ حقیقی معنوں میں۔ اربعین (مطبوعہ 1900ء نمبر 2 'صفحہ 18 روحانی خزائن ج 17 ص 366 مع حاشیہ ) میں انہوں نے اسی کا حوالہ دیا جو وہ پہلے ہی برامین احمدید میں کہہ چکے تھے کہ 'پیخدا کا رسول ہے نبیوں كے حلوں ميں۔' حاشے ميں يہ كهه ديا كه بدلفظ محض استعارة استعال مواہے۔اربعين كے صفحہ نمبر 36 (نمبر 3 روحانی خزائن ج 17 ص 426 '427) پر لکھا ہے:

□ "خداوہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔ان کو کہہ دے کہ اگر میں نے افتراء کیا ہے تو میرے پراس کا جرم ہے یعنی میں ہلاک ہوجاؤں گا۔''

جھوٹے کی ہلاکت کے اس نظریے کی بنیاد انہوں نے قرآن کریم کی آیت 28:40 کو بنایا (اربعین نمبر 4 'صفحہ 5 روحانی خزائن ج 17 ص 434)وان یک کاذبا فعلیه کذبه ''اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پرہے۔'' مرزاصاحب نے آیت کے پہلے جھے کا ترجمہ یوں کیا:

''اگریدنی جھوٹا ہے تو اپنے جھوٹ سے ہلاک ہوجائے گا۔'' بیر جمہ درست نہیں' بلکہ اس کے برعکس مسلّمہ اصول بیہ ہے کہ ایسے مخص کولمبی ڈھیل دی جاتی ہے۔ اس اصول کا مولوی ثناء اللہ امرتسری نے اس وقت حوالہ دیا تھا جب مرزا صاحب نے ان میں سے جو کا ذب ہے یا غلطی پر ہے کی موت کی پیشگوئی کی تھی اور کہا تھا کہ ایبا شخص تباہ ہو جائے گا۔

اربعین کے صفحہ 6 ' نمبر 4 روحانی خزائن ج17 س435 پر مرزا صاحب نے ایک قدم اور آ گے بڑھایا اور باشریعت نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور اس غرض سے باشریعت نبی کی پہلی تعریف بیتی کہ وہ نئ باشریعت نبی کی پہلی تعریف بیتی کہ وہ نئ شریعت کی شریعت کی تربعت کی تعریف ہوں کی:
تعریف ہوں کی:

□ ''جس نے اپنی وی کے ذریعہ سے چندامراور نہی بیان کے اور اپنی امت

کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی روسے

بھی ہمارے خالف ملزم ہیں' کیونکہ میری وی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔ مثلاً یہ

الہام: قل للمومنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک از کی
لهم۔ (النور:30)

ترجمہ یہ ہے: (تو ایمان والوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے) یہ براہین احمد یہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور اس پر تمیس برس کی مت بھی گزرگئی ہے اور ایسا ہی اب تک میری وتی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی۔اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں شئے احکام ہوں تو یہ باطل ہے۔''

یہ ایک نیا نظریہ تھا اور نبوت باشریعت کے دعوے کو سہارا دینے کی خاطر شریعت کی نئ تعریف پیش کی گئی۔

ملفوظات ٔ جلد 10 (نومبر 1907ء تا 26 مئی 1908ء کی مت سے متعلق صفحہ 267 طخص) میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ:

🗖 " "جواعلامات الهيه بهي مجھے ملے ہيں ان سے بينة سمجھا جائے كه بيني شريعت

یا نئی نبوت یا نبوت با شریعت ہے بلکہ انہیں کثرتِ الہامات کی بنا پر لغوی معنوں کی رو سے نبی لینی جوخبریں لاتا ہے، کہا گیا ہے۔''

یہاں پھر نبوت باشریعت اور نبوت بدون شریعت میں فرق کیا گیا اور بدوعویٰ کھی۔ کھی اس تعریف سے متصادم ہے جوار بعین (نمبر 4 صفحہ 7) میں کی گئی تھی۔

رسالہ''ایک غلطی کا ازالہ' میں انہوں نے کہا کہ جہاں بھی انہوں نے نبوت یا رسالت کا انکار کیا ہے' وہ اس معنی میں ہے کہ وہ اپنے ساتھ مستقل شریعت نہیں لائے اور نہ ہی وہ مستقل نبی ہیں' تاہم یہ دعویٰ جہاد کی تنیخ کے مسئلے سے متضاد ہے کیونکہ جہاد کے بارے میں قرآن کریم اور رسول اللہ ﷺ کی سنت میں واضح احکام موجود ہیں۔

دافع البلاء مطبوعه 1901ء روحانی خزائن ج 18 ص 231 میں مرزا

صاحب نے لکھا کہ:

د "سچا خداوہ فدا میں خدا ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔" (صفحہ 11) معلقہ اور مائی خزائن ج 22 ص 406 406 بر لکھا:

□ ''غرض اس حصہ کثیر وی البی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں گزر تھے ہیں' ان کو بید صد کثیر اس نعت کانہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے ستحق نہیں' کیونکہ کثر سے وی اور کثر سے امور غیبیہ اس میں شرط ہے اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی۔''

جهاد كا حكم 1900ء ميل منسوخ كيا كيا-اربعين (نمبر 4 صفحه 13 روحاني خزائن

ج17 ص443) میں بیان کیا گیا کہ:

"اور جمالی رنگ کی زندگی کے لیے سے موعود کو آنخضرت ﷺ کا مظہر تھہرایا۔
 یمی وجہ ہے کہاس کے قق میں فرمایا گیایضع الحوب یعنی لڑائی نہیں کرے گا۔

مجوعه اشتهارات (ج 3 از 1898ء تا 1908ء) صفحہ 19 پر مرزا صاحب

نے لکھا کہ:

"دمیں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بردھیں گے ویسے ویسے مسلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گئ کیونکہ مجھے مسلے اور مہدی مان لینا ہی مسلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔"

'' گورنمنٹ انگریزی اور جہاد'' کے صفحہ 15 روحانی خزائن ج 17 ص

15 يرلكھتے ہيں:

"دویکھو میں ایک علم لے کرآپ لوگوں کے پاس آیا ہوں وہ بہتے کہ اب سے تلوار کے جہاد کا جہاد ہاتی ہے۔"

رورت بهرون مرتب ورتب ورتب ورتب المراد ورتب و بهرون المراد ورتب و بهرون المراد ورتب و بهرون المراد و المرد و المراد و المرد و المرد و المرد و المرد و المرد و المرد و

خزائن ج 20 ص 400 'تریاق القلوب' صفحہ 17 روحانی خزائن ج 15 ص 159 ص 159 مرزاصاحب نے '' کی جوتعریف کی ہے وہ اربعین (نمبر 4) سے نقل کی جا چکی ہے۔ یہ کتاب 1900ء میں کھی گئی تھی اور جسیا کہ اوپر ذکر ہوا' اس میں بھی جہاد کی ممانعت کے احکام موجود ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ مرزا صاحب نے مزعومہ نبی ہونے کی حیثیت سے جہاد' جوقر آئی احکام پربنی ہے' کومنسوخ کرنے کا حق استعال کیا ہے اور شریعت کومنسوخ کرنے کا فریضہ انجام دے کر اپنے دعوے کے مطابق نبوتِ تامہ حاصل کی۔ نبوت تامہ کے اس کتے پر مرزا بشیر احمد نے کلمۃ الفصل' صفحہ 112 اور 113 یر بحث کی ہے۔ اس نے نبوت کی تین قسمیں بیان کی ہیں:

1.....عقق نبوت ....جس میں نبی صاحب شریعت ہوتا ہے۔

2.....نبوت ....جس میں نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا۔اور

3 ......ظلی نبوت ..... جو قادیانی نقطه نظر کے مطابق رسول کریم ﷺ کی ا

انتاعِ کامل سے حاصل ہوتی ہے۔

اس اعتراض کا ذکر کرتے ہوئے کہ ظلی نبوت ایک گھٹیافتم کی نبوت ہے مرزا بشیر احمد نے اسے ' دنفس کا دھوکا قرار دیا جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں' کیونکہ ظلی نبوت

کے لیے بیضروری ہے کہانسان نبی کریم ﷺ کی انتاع میں اس قدر غرق ہو جائے کہ ' دمن تو شدم تو من شدی'' کے درجہ کو پالے۔الیی صورت میں وہ نبی کریم علیہ کے جمیع کمالات کو مکس کے رنگ میں اپنے اندر اتر تا پائے گا حتیٰ کہ ان دونوں میں قرب اتنا برصے گا کہ نبی کریم ﷺ کی نبوت کی چادر بھی اس پر چڑھائی جائے گی تب جا کروہ ظلی نبی کہلائے گا۔ پس جب طل کا بی تقاضا ہے کہ اینے اصل کی پوری تصویر ہواور اس برتمام انبیاء کا اتفاق ہے تو وہ نادان جوسیح موعود کی ظلی نبوت کو ایک گھٹیافتم کی نبوت سمحتا ہے یا اس کے معنی ناقص نبوت کے کرتا ہے وہ ہوش میں آئے اور اینے اسلام کی فکر کرے کیونکہ اس نے اس نبوت کی شان پر حملہ کیا ہے جو تمام نبوتوں کی سرتاج ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ لوگوں کو کیوں حضرت مسیح موعود کی نبوت پر ٹھوکرلگتی ہے اور کیوں بعض لوگ آپ كى نبوت كوناقص نبوت مجھتے ہيں، كيونكه ميں توييد كھتا ہول كه آپ، آنخضرت عليہ کے بروز ہونے کی وجہ سے ظلی سے نبی تھے اور اس ظلی نبوت کا یابیہ بہت بلند ہے۔ بیہ ظاہر بات ہے کہ پہلے زمانوں میں جو نبی ہوتے تھے ان کے لیے بیضروری نہ تھا کہ ان میں وہ تمام کمالات رکھے جائیں جو نبی کریم ﷺ میں رکھے گئے کا بلکہ ہر نبی کو اپنی استعداد اور کام کے مطابق کمالات عطا ہوتے تھے کسی کو بہت کسی کو کم عمر مسیح موعود کو تو تب نبوت ملی جب اس نے نبوتِ محدید کے تمام کمالات کو حاصل کرلیا۔'' (کلمۃ الفصل ص113)

یدامر پہلے واضح ہو چکا ہے کہ عیسیٰ بن مریم کی بعثت ٹانیہ کے انکار کی ایک وجہ بیتھی کہ وہ ایک نبی سے اور نبوت تیرہ سوسال پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ مرزا صاحب نے اس اصول کو دو ہرے پن سے بلند نہ رہنے دیا۔ ازالہ اوہام (صفحہ 410) میں انہوں نے کہا کہ بیددرست ہے کہ آنے والے سے کورسول اکرم سے کی امت میں سے نبی کہا گیا ہے کیکن بینبوتِ ناقصہ ہوگی۔ بعد میں مرزا صاحب نے اسے نبوتِ کاملہ تشریعی نبوت اور دوسرے نبیوں سے برتر نبوت میں ترقی دے لی۔

مرزا صاحب نے غیرمبہم لفظوں میں کہا کہ جریل کے بسلسلہ وی آنے کا

باب بند ہے۔ (ازالہ او ہام م ص 534 روحانی خزائن ج و ص 387) کیکن بدامر بھی اس بند ہے۔ (ازالہ او ہام م ص 534 روحانی خزائن ج و ص 387) کیکن بدامر بھی ان کے منصوب یا پروگرام میں حائل نہ ہوسکا۔ انہوں نے اللہ سے براہِ راست مکالمہ اور خاطبہ کا دعویٰ کر کے جبرائیل کی ضرورت کو بے اثر کر دیا۔ لیکن بدا ہتمام بھی کافی نہ تھا اور انہیں کامل نبیوں کی سطح پر نہ پیش کر سکا تو انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ان کے پاس جبرائیل آیا تھا۔ ھیقتہ الوجی (صفحہ 103 روحانی خزائن ج 22 ص 106 '107) میں کہا:

□ "وقالوا انى لك هذا قل هو الله عجيب جاءنى ايل واختار وادار اصبعه واشار. ان وعد الله اتى فطوبى لمن وجد و راى الامراض تشاع والنفوس تضاع"

## مرزاصاحب نے اس کا اردور جمہ یوں لکھاہے:

□ "اور کہیں گے تجھے بیہ مرتبہ کہاں سے حاصل ہوا کہ خدا ذو العجائب ہے۔ میرے پاس آیل آیا اور اس نے مجھے چن لیا اور اپنی انگلی کو گردش دی اور بیا شارہ کیا کہ خدا کا وعدہ آگیا۔ پس مبارک وہ جواس کو پاوے اور دیکھے کئی طرح کی بیاریاں پھیلائی جائیں گی اور کئی آفتوں سے جانوں کا نقصان ہوگا۔"

حاشیے پر مرزا صاحب نے ایل کا ترجمہ جبرائیل بتایا ہے۔ جبرائیل کا نزول نبوت کی تکمیل کی علامت ہے اور یوں مرزا صاحب ایک کامل نبی بن گئے۔

ان عبارتوں سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کو ناقص نبی نہیں سمجھا جاتا تھا' بلکہ اس کے برعکس انہیں رسول اللہ ﷺ کے مانند کامل نبی خیال کیا جاتا تھا۔ یہی بات اس حقیقت سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ مرزا صاحب کو مرتبے میں دیگر تمام انبیاء سے افضل مانا جاتا تھا۔

مرزا صاحب کی برابری بلکہ برتری کا سراغ برابین احمدیۂ حصہ چہارم میں اپنے بارے میں کھی ہوئی ان عبارتوں سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔انہوں نے اپنے مختلف مزعومہ الہامات کا ذکر کیا ہے جن میں ابراہیم واؤ د یوسف عیسی وغیرہ کے اساء آئے ہیں اور ان میں سے ہرایک کونقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ جہاں بھی ان انبیاء کا

تذکرہ ہوا ہے، اس سے مراد وہ خود ہیں۔ (دیکھئے براہین احمد بیصفحات حاشیہ نمبر 554۔559روحانی خزائن ج1ص 662 تا 666 حاشیہ نمبر 4)

ملفوظات ج3، ص270 ملفوظات احمدیهٔ حصد چہارم صفحہ 142 پر کہا گیا ہے کہانبیاء کے کمالات کے بارہ میں مرزا صاحب نے کہا:

□ '' کمالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے ہے وہ سب کے سب حضرت رسول کریم میں ان سب سے بڑھ کر موجود تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم سے ظلی طور پر ہم کو (مرزا صاحب کو) عطا کیے گئے اور اس لیے ہمارا نام آدم' ابراہیم' موسیٰ' نوح' داؤڈ یوسف' سلیمان' اور نیجیٰ اورعیسٰی ہے۔''

اورایک اورمقام پر کها:

۔ "پہلے تمام انبیاءظل تھے حضرت نبی کریم کی خاص صفات کے اور اب ہم (مرزاصاحب) ان تمام صفات میں حضرت نبی کریم کے ظل ہیں۔" (ایصناً)

ظل اور اصل میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ عملاً ایک دوسرے کا ثانی یا دُہرا ہوتا ہے۔ یہی بات مرزا صاحب کے اس دعوے سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ کے تمام کمالات میں ان کے ظل ہیں جبکہ دیگر تمام انبیاء میں سے ہر نبی کو کم تعداد میں کمالات حاصل تھے۔ سو یہ امر واضح ہے کہ مرزا صاحب کے مطابق کمال یا افضلیت کے مسائل میں وہ رسول پاک علیہ کے برابر ہیں اور دیگر انبیاء سے برتر ہیں۔ برابین احمد یہ میں ایسی قرآنی آیات کریمۂ جو رسول اللہ سے کی شان میں میں اس

پچاس ہزار مختلف ذرائع سے دولت کے حصول سے متعلق تھے۔ کی دوسر بے مقامات پر مرزاصاحب نے بینظا ہرکرنے کی کوشش کی کہ آئیس عطا شدہ نشانیوں کی تعدادان نشانیوں سے بہت ہی زیادہ ہے جو دوسر بیبیوں مثلاً نوٹ 'یوسٹ' اور عیسٹ' وغیرہ کو دی گئی تھیں۔
کلمۃ الفصل (ریویو آف ریلیجنز شارہ 3' جلد 14' صفحہ 147) میں مرزا بشیر احمد نے لکھا کہ بیمکن نہیں کہ جو شخص رسول پاک ﷺ کا انکار کرے وہ کافر ہولیکن جو شخص سے موعود کا منکر ہو وہ کافر نہ ہو۔ اگر ظہور اول کا انکار کفر ہے تو ظہور ٹانی' جس میں سے موعود کے مطابق اس کی روحانیت زیادہ قوئ اکمل اور اتم ہے کے انکار کو کفر نہ سمجھا جائے۔

ظہور ٹانی مرزا صاحب کی نبوت ہے۔ رسول کریم ﷺ کی روحانیت اور مرزا صاحب کی روحانیت اور مرزا صاحب کی روحانیت کا موازنہ کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ بیزیادہ قوئ اکمل اور اتم ہے اور بیان کی رسول پاک ﷺ پر بھی برتری کا پیانہ ہے۔ بیدا مراس واقعہ سے بھی ثابت ہوتا ہے جو مرزا صاحب کی زندگی میں رونما ہوا۔ ایک شاعر قاضی اکمل جو مرزا صاحب کا پیرو تھا' نے ان کی ستائش میں ایک تصیدہ لکھا جو قادیان کے اخبار''البدر'' مورخہ کا کو برو تھا' کے این کی ستائش میں ایک قصیدہ کا ایک شعر تھا:

اورآ گے سے ہیں برط کراپی شال میں اورآ گے سے ہیں برط کراپی شال میں (دیکھئے پیغام صلح لاہور شارہ 47 ، جلد 32 ، مورخہ 30 نومبر 1944ء تادیانی نہ ہب ص 320 طبع دوم 2002ء اخبار بدر قادیان ج 2 نمبر 43 ص 14 مورخہ 25 اکتوبر 1906ء)

اس شعر میں محمد ﷺ کے پھر اتر آنے کا مطلب سے ہے کہ محمد ﷺ مرزا صاحب کی شکل میں دوبارہ آگئے اور ان کی شان وشوکت رسول اللہ ﷺ کے ظہور سے بڑھ کر ہے۔ (خطبہ الہامیہ ص 271 '272 روحانی خزائن ج 16 ص ایسناً)

اگلا قدم اپنے اوپر ختم نبوت کا دعویٰ ہے۔ یہ مندرجہ ذیل سے واضح ہوتا ہے:

"محمدی ختم نبوت کی اصل حقیقت کو دنیا میں کماحقہ کوئی نہیں جو سمجھ سکتا ہوئ

سوائے اس کے جوخود حضرت خاتم الانبیاء کی طرح خاتم الاولیاء ہے کیونکہ کسی چیز کی اصل حقیقت کا سمجھنا اس کے اہل پر موقوف ہوتا ہے اور یہ ایک ثابت شدہ امر ہے کہ ختمیت کا اہل یا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ یا حضرت مسلح موجود ہے۔'' ( تحقید الاذبان تاویان نمبر 8 'جلد 12 '1-2 اگست 1917ء)

ایک فردخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے میں ہی ایک فردخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر کھے ہیں ان کو بید حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے ہیں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے ستحق نہیں کیونکہ کثرت وی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا تا کہ آنخضرت بھی کی پیشگوئی صفائی سے پوری ہو جاتی کیونکہ اگر دوسرے صلحاء جو مجھ سے پہلے گزر کھی ہیں، وہ اس قدر مکالمہ و مخاطبہ البہ یا ور امور غیبیہ سے حصہ پالیت تو وہ نبی کہلانے کے مستحق ہو جاتے تو اس صورت میں امور غیبیہ سے حصہ پالیت تو وہ نبی کہلانے کے مستحق ہو جاتے تو اس صورت میں امور غیبیہ سے خدا تعالیٰ کی مصلحت ان بزرگوں کو اس نعمت کو پورے طور پر پانے سے روک دیا تا جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ ایسا محتف ایک ہی ہوگا وہ پیشگوئی پوری ہو جاوے۔''

(هيقة الوكئ صفحه 391 روحاني خزائن ج 22 ص 406 '407)

یہ عبارت مرزا صاحب کے اس نقطہ نظر کو واضح کرتی ہے کہ حضرت محمد ﷺ کے بعد وہ واحد نبی ہیں اور ان کا بروز ہونے کی بنا پر وہ اس نام کے ستحق ہوئے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نہیں بلکہ مرزا صاحب آخری نبی ہیں۔ یہ امر درج ذیل عبارتوں سے مزید واضح ہوتا ہے:

□ " ' كيونكه مين بار با بتلا چكا مول كه مين بموجب آيت واخوين منهم لما يلحقوا بهم بروزى طور پرونى نبي خاتم الانبياء مول\_'

(ایک غلطی کاازالهٔ ص8 روحانی خزائن ج 18 ص212)

ز مانے کے لیے مقدرتھا' سووہ ظاہر ہو گیا۔''

۔ ''میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور اس کے سب نوروں میں سے آخری راہ ہوں اور اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔' (کشی نوح' صفحہ 56 روحانی خزائن ج19 ص60)

۔ ''ولکن رسول الله و حاتم النبیین اس آیت میں ایک پیشگوئی مخفی ہے اور وہ یہ کہ اب نبوت پر قیامت تک مہر لگ گئی ہے اور بجز بروزی وجود کے جوخود آخرے ضرت ﷺ کا وجود ہے' کسی میں یہ طاقت نہیں کہ کھلے کھلے طور پر نبیوں کی طرح خدا سے کوئی علم غیب پاوے اور چونکہ وہ بروزمحری جوقد یم سے موعود تھا' وہ میں ہوں۔ اس لیے بروزی رنگ کی نبوت مجھے عطاکی گئی ہے اور اس نبوت کے مقابل اب تمام دنیا ہے

(ايك غلطى كاازاله ص 11 روحاني خزائن ج 18 ص 215)

۔ ''معلوم ہوا کہ ختمیت ازل سے محمد ﷺ کو دی گئی' پھراس کو دی گئی جسے آپ کی روح نے تعلیم دی اور اپناظل بنایا۔'' (ما الفرق فی آ دم واسسی الموعودُ ضمیمہ خطبہ المہامیۂ صفحہ ب روحانی خزائن ج16 ص 310)

دست ویا ہے، کیونکہ نبوت پرمہر ہے۔ایک بروز محمدی جمیع کمالات محمدی کے ساتھ آخری

" ''آخری زمانے کے لیے خدانے مقدر کیا ہوا تھا کہ وہ عام رجعت کا زمانہ ہو کا تا یہ امت مرحومہ دوسری امتوں سے کسی بات میں کم نہ ہو کیں اس نے مجھے پیدا کرکے ہرایک گزشتہ نبی سے مجھے اس نے تثبیہ دی کہ وہی میرا نام رکھ دیا۔ چنانچہ آدم، ابراہیم، نوٹے، موسی، داور، سلیمال، پیلی عیسی فیرہ بیتمام نام براہین احمہ یہ میں میرے رکھے گئے اور اس صورت میں گویا تمام انبیاء گزشتہ اس امت میں دوبارہ پیدا ہو گئے بہاں تک کہ سب کے آخر میٹے پیدا ہوگیا اور جو میرے خالف تھے ان کا نام عیسائی اور بہودی اور مشرک رکھا گیا۔''

(نزول اُسیح ،صفحہ 4، روحانی خزائن ج 18 ص 382، کلمتہ الفصل ،صفحہ 133) ان تحریروں کی توضیح مرزا صاحب کے جانشینوں نے کی۔مرزا بشیر احمہ نے کلمنۃ الفصل 'ص 116 میں کہا: ۔ ''اب اگر آپ کے بعد بھی بہت سے نبی آجاتے تو پھر آپ کی شان لوگوں
کی نظروں سے گرجاتی کیونکہ آپ کے بعد بہت سے نبیوں کے ہونے کے یہ معنی ہیں
کہ نعوذ باللہ محمد رسول ﷺ کا درجہ اتنام عمولی ہے کہ بہت سے لوگ محمد رسول اللہ ﷺ بن
سکتے ہیں' کیونکہ جوکوئی بھی ظلی نبی ہوگا، وہ بوجہ نبی کریم ﷺ کے تمام کمالات حاصل کر
لینے کے محمد رسول ہی کہلائے گا۔ پس اس لیے امت محمد یہ میں صرف ایک شخص نے
نبوت کا درجہ یایا۔''

اس سے معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ باب نبوت کو کھولنے کے تمام نظریات تنہا مرزاصاحب ہی کی خاطر متے اور جو استدلال باب نبوت کے کھولنے کے خلاف درست تھا' اسے بالاخر اختیار کرلیا گیا' لیکن مرزا صاحب کے مفاد کی خاطر صرف ایک استثناء کرنے کے بعد۔

۔ "اس حقیقت کو حضرت مسیح موعود نے اپنی کتاب اعجاز آمسیح میں بھی بردی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور کھول کر بتایا ہے کہ نبی کریم کے دو بعث ہیں۔ بعث اول میں اسم محم کی جی تھی مگر بعث دوم اسم احمد کی مجیلی کے لیے ہے۔" (یعنی مرزا صاحب بطور بروز) (کلمتہ الفصل صفحہ 140)

يول تيسري بعث كي نفي كردي گئي۔

تخیز الا ذہان قادیان (نمبر 8، جلد 12، صفحہ 11 اگست 1917ء) میں بیان کیا گیا ہے کہ

''آ مخضرت ﷺ کے بعد صرف ایک ہی نبی کا ہونا لازم ہے اور بہت سارے انبیاء کا ہونا خدا تعالیٰ کی بہت ساری مصلحتوں اور حکمتوں میں رخنہ واقع کرتا ہے۔'' (قادیانی فدہب صفحہ 248 طبع دوم 2001ء)

اسی پریچ کے شارہ مارچ 1914ء (نمبر 3، جلد 9، صفحہ 30-32) میں مزید بیان کیا گیا:

" " ایس ثابت ہوا کہ امت محمد سیمیں ایک سے زیادہ نی کسی صورت میں نہیں

آسكة وينانيد ني كريم على في اني امت ميس صرف ايك ني الله كآن كخروى ہے جوسیح موعود اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا۔ اور نہ کسی اور نی کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے بلکہ لا نبی بعدی فرما کر اوروں کی ففی کر دی اور کھول کر بیان فرما دیا کمسیح موعود کے سوامیرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔'' (قادياني ندب صفحه 249 طبع دوم 2001ء)

اب مرزا صاحب اور ان کے جانشینوں کے ان دعووں کا پھھمتضاد بیانات ے موازنہ کیجیے۔ ''ایک غلطی کا ازالہ' (صفحہ 11 روحانی خزائن ج 18 ص 215) میں مرزا

صاحب لكصة بين:

"ابمكن نبيس كرمهى بيرمبر لوك جائے - مال بيمكن ہے كم آنخضرت عليہ نه ایک دفعه بلکه ایک ہزار دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آ جائیں اور بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا اظہار کریں۔''

لیکچرسیالکوٹ صفحہ 31 روحانی خزائن ج 20 ص 227 برمرزاصاحب نے کہا: "البذا ضرور ہوا كمتمهيں يقين اور محبت كے مرتبے ير پہنچانے كے ليے خدا کے انبیاء وقتاً بعد وقت آتے رہیں۔''

میاں بشیرالدین محمود نے کہا کہ

" ہزاروں نبی ہوں گے۔"

(انوار خلافت صفحه 62 از قادیانی ند ب صفحه 230 طبع دوم 2001ء) "بال قیامت تک رسول آتے رہیں گے۔"

(الفضل قاديان مورند 27 فروى 1927ء نمبر 68 علد 14 مرزا بشير الدين محمود بحواله قادياني فدهب صفحه 231)

هیقت النوق "صفح 138 یراس نے ایک مختلف بات کی ہے کہ

"اس لیے ہم اس امت میں صرف ایک ہی نبی کے قائل ہیں آئندہ کا حال پردہ عیب میں ہے۔ ' ( قادیانی ندہب صفحہ 229 طبع دوم 2001ء) ایک سوال کے جواب میں اس نے لکھا:

" " " کا چوتھا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کے بعد کوئی اور نبی آئے گا یا آسکتا ہے۔ اگر کوئی اور نبی آئے گا یا آسکتا ہے۔ اگر کوئی اور نبی نیا مبعوث ہوتو احمدی لوگ اس پر ایمان لائیں گے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے بعد نبی آسکتا ہے آئے گا کے متعلق میں قطعی طور پر پچھنہیں کہہسکتا۔ ہاں حضرت مسے علیہ السلام کی کتب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا نبی آئے گا'اس پر ایمان لا نا احمد یوں کے لیے ضروری ہوگا۔"

( مكتوب ميال بشير الدين محمود احمد مندرجه الفضل قاديان مورخه 29 اپريل 1927ء نمبر 85 'جلد 14 بحواله قاديانی مذہب 'صفحہ 229 طبع دوم 2001ء)

نبیوں کی آمد کے نظریے میں ایک مزید تبدیلی اس کے اس جواب میں نظر آتی ہے جواس نے اس سوال پر دیا کہ

''حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام (مرزا صاحب) کے بعد بھی جب نبی آنے کا امکان ہے تو آپ کوآخری زمانے کا نبی کہنے کا کیا مطلب ہے۔''

اس كا جواب بيرتها:

"آ خری زمانے کا نبی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ (مرزا صاحب) کے توسط کے بغیر کسی کو نبوت کا درجہ حاصل نہیں ہوسکتا۔"

(خطبه جمعه ميال بشير الدين محمود مندرجه الفضل نمبر 120 ' جلد 2 ' مورخه 2 مئي 1931ء بحواله قادياني مذهب ' صفحه 229 طبع دوم جديد 2001ء )

مرزا صاحب اوران کے جانشین کے بیتمام مختلف بیانات مرزا صاحب کی اس پالیسی کے عین مطابق بین کہ ایک ہی کتاب یا رسالے میں بیک وقت یا بعد میں دوسری کتابوں یا رسالوں میں مختلف بلکہ متضاد باتیں کہہ دی جائیں۔ بہر حال مرزا صاحب کی کتابوں اور کلمتہ الفصل اور تخیذ الاذبان کے اقتباسات اس امرکو ثابت کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے حقیقتا اپنے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔

علامه اقبال کی آراء سے ان نظریات پر مزیدروشی پر تی ہے۔وہ کہتے ہیں:

"بانی کا اپنا استدلال جوقرون وسطی کے متکلمانہ اسلوب سے بالکل ملتا ہے ہیہ ہے کہ اگر پینمبر اسلام کی روحانیت کسی اور نبی کی تخلیق نہ کر سکے تو وہ خود ناقص مظہرے گ۔اس کا دعویٰ ہے کہ خود اس کی نبوت پیغمبر اسلام کی روحانیت کے تخلیق انبیاء کی صفت سے متصف ہونے کا ثبوت ہے۔لیکن اگر آپ اس سے مزید سوال کریں کہ کیا حضرت محر عظی کی روحانیت ایک سے زیادہ نبیوں کی تخلیق کے قابل ہے تو اس کا جواب ہے''نہیں''۔ اس کا حقیقی مفہوم یہ ہو گا: ''محمہﷺ آخری نبی نہیں ہے' آخری میں ہوں۔" تاریخ انسانیت میں عموماً اور تاریخ ایشیاء میں خصوصاً ختم نبوت کے اسلامی عقیدے کی فکری قدر ومنزلت کے ادراک سے صرف نظر کرتے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ اس معنی میں متمیت کہ محمد عظیم کا کوئی پیروکار مرتبہ نبوت نہ یا سک نبوت محمد بیا عظیم کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ جہاں تک میں اس کی نفسیات کا مطالعہ کرسکا ہوں وہ اینے دعویٰ نبوت کی خاطر جسے وہ پیغیبر اسلام ﷺ کی تخلیقی روحانیت قرار دیتا ہے استعال کرتا ہے۔ اور پھراسی لمحہ پیغمبر اسلام ﷺ کی روحانیت کی خلیقی صلاحیت کو صرف ایک نبی لینی بانی تحریک احدید کی تخلیق تک محدود کرکے ان کی ختمیت کی نفی کرتا ہے۔سوپوں بدنیا نبی جیکے سے اس ذات کی ختمیت کو چرالیتا ہے جسے وہ اپنا روحانی مورث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ پیغیمراسلام کا بروز ہونے کا مدی ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ پیغیمراسلام ﷺ کا بروز ہونے سے ان کی ختم نبوت کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔اس نے دو ختمیتوں ایک خودا بنی اور دوسری پیغیبراسلام ﷺ کی کی نشاندہی کر کے ختم نبوت کے معنی کونظر انداز کیا ہے۔ تا ہم بیہ امر بالكل واضح ہے كه بروز كالفظ كامل مشابهت كےمفہوم ميں بھى اس كےكسى كام ندآ ئے گا' کیونکہ بروز اصل کے مماثل ہوتا ہے۔ اگر سیمجھیں تو پھر بھی دلیل بے کار رہے گی۔ ليكن اگراسے آريائي معنول ميں تناسخ كے مفہوم ميں ليس تو استدلال خوشما ہو جاتا ہے كيكن اس کا مصنف چھیا ہوا مجوسی بن کررہ جاتا ہے۔''

(268'266 ازعبدالوحيد صفحہ 266'268) Thoughts and Reflections of Iqbal) یہ واضح ہے کہ شریعت کا ایسا کوئی اصول نہیں جس سے رسول اللہ علیہ کے

بعد کسی نبی کی آمد کی گنجائش نکلتی ہواور نہ شریعت میں بروز طول طل وغیرہ کا کوئی تصور موجود ہے۔حضرت عینی کی بعثت ثانیہ اور مہدی کے ظہور کی احادیث کسی بھی طرح مرزا صاحب پر منطبق نہیں ہوتیں اس لیے انہوں نے اپنے دعووں کی پوری عمارت نہ صرف متن قرآن بلکہ احادیث کی تاویلات پر کھڑی کی ۔قادیان دشق بنا اور مسجد اقصلی قادیان کی مسجد ہے۔

ان کی راہ میں بڑی مشکل عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو میدان سے ہٹانا ضروری تھا اور بیہ مقصد ان کی تشمیر میں اپنی طبعی موت کے تصور سے بورا کیا گیا۔ ان سے عیسیٰ علیہ السلام جیسے مجزات پیش کرنے کو کہا گیا تو جواب میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مجزات کے دلائل کا نداق اُڑ ایا۔

دعویٰ نبوت کا نتیجہ بے قاعد گیوں کے سواکیا ہوتا۔ان کے دعویٰ کے بیہ جزوی متائج سامنے آچکے ہیں۔مزید خلاف ورزیاں بھی ظاہر ہوسکتی ہیں۔انہوں نے رائے بنا کی کی گئے گئے ہیں۔ مزید خلاف ورزیاں بھی کا حصے تفییر اور حدیث کی صحت کو جانچنے کے صرف وہی اہل ہیں۔ آپئے حضرت عیسیٰ کے بارہ میں اسلامی نقطہ نظر سمجھ لیں اور ان کے بارے

ا مینے مطرت یک نے بارہ یک اسلامی تفظہ نظر جھ یک اور ان نے بارے میں مرزاصاحب کا تصور بھی۔

الله كتمام انبياء اوررسل پرايمان لانا ايكمسلمان كايمان كا جزو ہے۔
والذين يومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالأخرة هم
يوقنون (البقرة: 4)

اور جوامیان لاتے ہیں اس پر جو تجھ پر نازل ہوا اور اس پر جو تجھ سے پہلے نازل ہوا اور وہ آخرت پریفین رکھتے ہیں۔

□ من امن بالله واليوم ..... والنبيين. (البقرة:177) جوالله پراوريوم .....اورنبيول پرايمان لائے۔

(نيزآيات:136:4'158:7'179:36)

□ فامنوا بالله ورسله. (النساء: 171)

پس الله اوراس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔

ایک اورمسلمہ اصول ہیہ ہے کہ مسلمان انبیاء میں تفریق نہیں کرتے۔

لا نفرّق بين احد من رسله. (البقرة:285)

ہم اس کے رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔

حضرت ابوسعيدٌ خدري سے روايت ہے كدرسول الله عظي فرمايا:

□ لا تخيروا بين الانبياء. (متفق عليه)

انبیاء کے درمیان افضلیت میں ترجیح نہ دو۔

عبدالله بن جعفر سے روایت ہے کہرسول الله علیہ نے فرمایا:

ما ينبغي لنبي ان يقول اني خير من يونس بن متى. (منداحم)

کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کہے کہ میں بونس بن متی سے بہتر ہوں۔ (ایضاً)

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ ایک یہودی کو رسول اللہ علیہ کے

ایک صحابی ؓ نے پیٹ دیا تو وہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ آپ کے ایک صحابی ؓ نے بیٹ دیا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اسے کیوں پیٹا ہے؟ اس (صحابی ؓ نے کہا کہ اس (یہودی) نے موسی کو آپ ﷺ پر افضلیت دی تھی۔ رسول

الله علية فرمايا:

□ ''ایک نبی کو دوسرے پر افضلیت یا ترجیح مت دو۔'' صحیح بخاری میں اس شکایت پر نبی کریم ﷺ کے سخت ردعمل کا اظہاران الفاظ

میں مذکور ہے:

□ فغضب النبيءَالله حتى روى الغضب في وجهه.

نی ﷺ اس قدر غفبناک ہوئے کہ غضب آپ کے چہرے میں دیکھا گیا۔ قرآنِ کریم حضرت مریم کی پیدائش اور تربیت حضرت کیل کی پیدائش جو حضرت عیسیٰ کی خوشخبری دینے والے تھے اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا بیان کسی قدر تفصیل سے کرتا ہے۔ (دیکھئے سورہ آل عمران کی آیات 45 تا 49)

| حضرت عيستى كى ولادت سيم متعلق آيات (مريم:16 تا34) يبهال درج كى                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                    | جاتی ہیں:    |
| واذكر في الكتب مريم اذنتبذت من اهلها مكاناً شرقياً ٥                               |              |
| اور كتاب ميس مريم كوياد كرجبكه وه اسيخ لوكول سے الگ ہوكر پورب كى جگه ميں جا بيٹھى۔ |              |
| فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشراً سويّاً ٥                |              |
| پس اس نے اپنے آپ کوان سے بردے میں کرلیا تو ہم نے اس کے پاس                         |              |
| میجا جواس کے سامنے ایک کامل بشر کی صورت میں نمودار ہوا۔                            | اپنافرشته بج |
| قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقياً ٥                                           |              |
| وہ بولی کہا گرتم کوئی خدا ترس آ دمی ہوتو میں تم سے رحمٰن کی پناہ مانگتی ہوں۔       |              |
| قال انما انا رسول ربك لا هب لك غلما زكياً ٥                                        |              |
| اس نے کہا میں تیرے رب ہی کا فرستادہ ہوں تا کہ مجھے ایک یا کیزہ فرزند               |              |
| •                                                                                  | عطا كرول     |
| قالت انی یکون لی غلم ولم یمسنی بشر ولم اک بغیاً ٥                                  |              |
| وہ بولی میرے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ نہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا اور نہ میں کوئی     |              |
| _                                                                                  | بدكارہوں     |
| قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله ايته للناس و                                   |              |
| نا و کان امراً مقضیاہ                                                              | رحمتهمن      |
| اس نے کہا یوں ہی ہوگا۔ تیرے رب کا فرمان ہے کہ بدمیرے لیے آسان                      |              |
| م اس کولوگوں کے لیے اپنی ایک نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بنائیں اور بیہ            | ہے تا کہ ہ   |
| نده امر ہے۔                                                                        | ایک طے ڈ     |
| فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً 0                                                   |              |
| پس اس نے اس کاحمل اٹھالیا اور اسے لے کرایک دور کے مقام کو چلی گئی۔                 |              |
| فاجاء ها المخاض إلى جذع النخلته قالت يليتني مت قبل هذا و                           |              |

كنت نسياً منسياً ٥ فنادا ها من تحتها الا تحزنى قد جعل ربك تحتك سرياً ٥ وهزى اليك بجذع النخلته تسقط عليك رطباً جنياً ٥ فكلى واشربى و قرى عينا فاما ترين من البشر احداً فقولى انى نذرت للرحمن صوماً فلن اكلم اليوم انسياً ٥

پھراس کو درد زہ تھجور کے تنے کے پاس لے گیا۔اس نے کہا اے کاش! میں اس سے پہلے ہی مرکھی کے بھولی بسری چیز ہو چکی ہوتی۔ پس اس کے نیچے سے فرشتے نے اس کوآ واز دی کہ مغموم نہ ہوتمہارے نیچے سے تمہارے رب نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ تو تھجور کے تنے کواپنی طرف ہلا تجھ پر تازہ خرمے جھڑیں گے۔ پس کھا اور پی اور آ تکھیں ٹھنڈی کر پس اگر مجھے کوئی آ دمی نظر آئے تو اسے کہدرے کہ میں نے رحمٰن کے لیے روزے کی نذر مان رکھی ہے۔اس لیے آج میں کسی انسان سے بات نہیں کرسکتی۔ فاتت به قومها تحمله قالوا يمريم لقد جئت شيئاً فرياً ٥ پس وہ اس کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے باس آئی۔ انہوں نے کہا اےمریم! تونے توبینہایت عجیب حرکت کرڈالی ہے۔ يا اخت هرون ما كان ابوك امراسوء وما كانت امك بغياً ٥ اے ہارون کی بہن! نہ تمہارا باب ہی کوئی برا آ دمی تھا اور نہ تمہاری مال ہی کوئی بدکارتھی۔ فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً ٥ پس اس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا ہم اس سے کس طرح بات کریں جوابھی گود میں بچہہے؟ قال اني عبدالله اتني الكتب و جعلني نبيأ ٥

اس نے جواب دیا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا ہے۔

وجعلنی مبارکاً این ما کنت و اوصنی بالصلوة والز کوة ما دمت

## حياً ٥ وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً ٥

اور میں جہال کہیں بھی ہول اس نے مجھے خیر و برکت والا بنایا ہے اور جب تک زندہ رہول اس نے مجھے نماز اور ذکوۃ کی ہدایت کی ہے۔اور مجھے مال کا فرما نبردار بنایا ہے۔اور مجھے سرکش اور بد بخت نہیں بنایا ہے۔

□ والسلام على يوم ولدت و يوم اموت و يوم ابعث حياً ٥ مجھ پرسلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا 'جس دن مرول گا اور جس دن زندہ کرکے اٹھایا جاؤل گا۔

□ ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون ٥
 (مریم 16 تا 34)

يبعينى بن مريم! يراصل حقيقت كابيان بجس من يراوك بحكر ربع بيل ادقالت الملائكة يمريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً فى الدنيا والأخرة و من المقربين ويكلم الناس فى المهد وكهلاً ومن الصلحين قالت رب انى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امراً فانما يقول له كن فيكون ( آل عران: 45 تا 47)

یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم! الله تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمہ کی خوشخری دیتا ہے۔ اس کا نام سے عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذی وجاہت اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرے گا اور ادھیر ہوکر بھی اور وہ صالحین کے گروہ میں سے ہوگا۔ وہ بولی میرے پروردگار! میرے س طرح لڑکا ہوگا جبکسی مرد نے جھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ارشاد ہوا اس طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جب وہ کسی امرکا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہوجا سووہ ہوجاتا ہے۔ ویجاہتا ہے۔ جب وہ کسی امرکا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہوجا سووہ ہوجاتا ہے۔ ویعلمه الکتب و الحکمة و التوراة و الانجیل o و رسو لا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بایة من ربکم انی اخلق لکم من الطین کھیئته اسرائیل انی قد جئتکم بایة من ربکم انی اخلق لکم من الطین کھیئته

الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله وابرى الاكمه والابرص واحى الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون فى بيوتكم ان فى ذلك الأية لكم ان كنتم مومنين. (آل عران 48 تا 49)

اور الله اسے كتاب اور حكمت اور تورات اور انجيل سكھائے گا۔ اور اسے بنی اسرائيل كى طرف رسول بنا كر بھيج گا۔ (چنانچهاس نے بنی اسرائيل كو دعوت دى) كه ميں تمہارے خداوند كى طرف سے نشانی لے كر آيا ہوں ميں تمہارے ليے مٹی سے پرندوں كى صورت كے مانند صورت بناتا ہوں چھراس ميں چھونك مار ديتا ہوں تو وہ الله كے حكم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے۔ اور ميں الله كے حكم سے اندھے اور كوڑھى كو اچھا كر ديتا ہوں اور ميں تمہيں بتا سكتا ہوں جو پھھ ديتا ہوں اور ميں تمہيں بتا سكتا ہوں جو پھھ تم كھاتے اور ذخيرہ كرتے ہو اپنے گھروں ميں۔ بشك ان باتوں كے اندر تمہارے ليے نشانی ہے اگرتم ايمان ركھنے والے ہو۔

آیت نمبر 49 حضرت عیسی علیه السلام کے ان مجروات کو بیان کرتی ہے جو انہیں بطور نشانی عطا کیے گئے تھے۔ تاہم کی آیات کر یمہ میں حضرت عیسی علیه السلام کی الوہیت کے تصور کی تردید کی گئی ہے۔ مثلاً آیات نمبر 59:3 اور 171:4 اور 172:4

مرزا صاحب نے ایک طرف اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر برتری کا دعویٰ کیا اور دوسری طرف انبیاء خصوصاً حضرت عیسی علیہ السلام کے خلاف ہتک آمیز زبان استعال کی۔ انہوں نے عیسی علیہ السلام پر برتری کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا:

□ "خدانے اس امت میں سے میں مود بھیجا جواس سے پہلے میں سے اپنی تمام شان میں بہت بردھ کر ہے۔ جھے قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر میں ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں، وہ ہرگز نہ کرسکتا اور وہ نشان جو جھے سے ظاہر ہورہے ہیں وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا۔"

(هنيقة الوحي صفحه 148 روحاني خزائن ج22 ص152)

قرآن کریم کی آیت نمبر 3: 49 میں حضرت عیسیٰ کے مجزات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ مٹی سے پرندے کی صورت بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا۔ وہ مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر لیتے اور مردول کو زندہ کرتے تھے۔ بیان کی نشانیاں تھیں۔ مرزا صاحب نے مسے موعود اور مثیل عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تو آنہیں بھی پچھ الیے مجزات دکھانے کو کہا گیا' تو آنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجزات کا انکار کر دیا اور کہا کہ قرآن کریم میں مجزات کا بیان صرف بطور تشبیہ ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے مجزات پراعتقادر کھنے کی فدمت کی اور اسے ''صرت کا لحاد اور سخت بے انہوں فیہ والے انہوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایم جزات کے ہونے کا انکار کرتے ہوئے لکھا:

□ ""آپ نے معجزہ مانگئے والوں کونگی گالیاں دیں اوران کوحرام کاراورحرام کی اولاد کھم رایا۔ " (ضمیمہ انجام آگھم ص اولاد کھم رایا۔ اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا۔ " (ضمیمہ انجام آگھم ص حاشیہ 16روحانی خزائن ج 11 ص حاشیہ 390)

□ ""اسى زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے۔ خیال ہوسکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعال کرتے ہوں گے.....اور آپ کے ہاتھ میں سوا مکراور فریب کے اور کچھ نہ تھا۔"

(ضميمه انجام آنحقم' حاشيه ص 7 روحانی خزائن ج 11 حاشيه ص 291' ازاله او ہام' صغحہ 322 روحانی خزائن ص 263)

مرزاصاحب نے لکھا کہ

"اب بیہ بات یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت مسے ابن مریم باذنِ عظم الہی اس عمل الترب (مسمریزم) میں کمال رکھتے تھے۔"

(ازالهاو ہام ص حاشیہ 38 روحانی خزائن ج 3 ص حاشیہ 257)

پر انہوں نے ایک مختلف موقف اختیار کرتے ہوئے لکھا:

دسو کچھ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالی نے حضرت مسے کوعقلی طور سے ایسے

طریق پر اطلاع دے دی ہو جو ایک مٹی کا تھلونا کسی کل کے دبانے یا کسی پھونک مارنے کے طور پر ایسا پر واز کرتا ہو جیسے پرندہ پر واز کرتا ہے۔''

(ازاله اوبام صفحه حاشيه 303 روحانی خزائن ج 3ص حاشيه 254)

l

□ "بيصرف عمل الترب (مسمريزم) تھا جوروح كى قوت سے ترتى پذير ہو گيا تھا۔" (ازالہ اوہام' ص حاشيہ 322 روحانی خزائن ج 3 ص 263)

اور

□ ''اگریه عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدائے تعالیٰ کے فضل اور تو فیق سے قوی امید رکھتا تھا کہ ان اعجوبہ نمائیوں میں حضرت ابن مریم سے کم نہ تھا۔'' (ازالہ اوہام ص حاشیہ 309 روحانی خزائن ج 2 ص حاشیہ 258)

حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں مرزا صاحب نے کہا:

"اورجس حالت میں برسات کے دنوں میں بزار ہا کیڑے مکوڑے خود بخو د

پیدا ہو جاتے ہیں اور حضرت آ دم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تو پھر حضرت عیسیٰ کی اس پیدائش سے کوئی بزرگی ان کی ثابت نہیں ہوتی بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا بعض قویٰ سے محروم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔''

(چشمه سیحی صفحه 27 روحانی خزائن ج 20 ص 356)

□ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا صاحب کی اس رائے کی تائید ہوتی ہے کہ عیسیٰ ہیجوااور مردانہ صفات سے عاری ہونے کی بناء پرشادی نہ کرسکا۔
(دیکھئے مکتوبات احمدیئہ جلد 3 صفحہ 28)

مرزاصاحب نے کہا کہ

"" پاک اور مطبر ہے۔
 تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار اور کسی عور تیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا''..... (ضمیمہ انجام آتھ' صفحہ 7 حاشیہ روحانی خزائن ج 11 ص 291 حاشیہ)

نیز الزام لگایا که

"بال آپ (حضرت عیسیٰ علیه السلام) کو گالیال دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی۔ ادنیٰ احتیٰ بین سکتے عادت تھی۔ ادنیٰ ادنیٰ بات پر غصہ آ جاتا تھا۔ اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ "آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔"

(اييناً 'صفحه 5 حاشيه روحاني خزائن ج 11 ص 289)

□ ایک دفعہ مرزا صاحب کوافیون کے استعال کا مشورہ دیا گیا تو فوراً بولے کہ پھرلوگ ٹھٹھا کر کے کہیں گے کہ پہلامسے شرابی تھااور دوسراافیونی۔

(نسيم دعوت ص 69 روحاني خزائن ج 19 ص 434)

میں نے صرف چندایسے اقتباسات پیش کیے ہیں جن میں مرزا صاحب نے اللہ کے ایک عظیم نبی کے بارے میں حقارت آمیز نفرت انگیز اور گھٹیا کلمات استعال کیے ہیں۔ میں نے ان حوالوں کو پیش کرنے سے عموماً احتر از کیا ہے جن کے بارے میں ان کا بہانہ بیہ ہے کہ وہ ان عیسائی مشز یوں کے ساتھ مناظروں میں ردعمل کے طور پر کہے گئے تھے جو رسول کریم عیلیہ کی شان میں زیادہ گندی زبان استعال کرتے تھے۔ کوئی مناظر اسے جائز سمجھےتو سمجھےلیکن اسلام کسی بھی نبی یا رسول کے بارے میں نازیبا کلمات کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عہد نامہ قدیم میں کئی انبیاءً مثلاً حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں گئی نفرت آئیز با تیں ہوسکتی ہیں لیکن اسلامی عقیدے کی روسے علیہ السلام کے بارے میں گئی نفرت آئیز با تیں ہوسکتی ہیں لیکن اسلامی عقیدے کی روسے نبی معصوم ہوتا ہے۔ لوگوں کا ایسا رہنما' جس کامشن ہی ان کو نیکی کی تعلیم و تربیت دینا ہو وہ خود نیک ہی ہوسکتا ہے۔

قرآن کریم میں حضرت مریم کے حمل اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ بہت عمدہ انداز میں کیا گیا ہے لیکن مرزا صاحب نے اسے برسات کے موسم میں کیڑے مکوڑوں کی پیدائش سے تشبیہ دے دی ہے۔ مرزا صاحب ایک تالاب کی مٹی میں مجزاتی خصوصیات تسلیم کرنے کو تیار ہیں لیکن ایک نبی اللہ کے مجزات کونہیں مانتے۔

یہ یادرہے کہ مرزا صاحب نے اپنے کمرے کے قریب واقع مسجد کو بیت الذکر

كانام ديا تھا۔

برابین احمدید میں مرزا صاحب نے یہ کہتے ہوئے کہ جوکوئی اس میں داخل ہوتا ہے امن میں حافل ہوتا ہے امن میں ہے۔ ہوتا ہے امن میں ہے اسے مکہ کے کعبہ یا بیت الحرام کی خصوصیت دے دی ہے۔ دوسرا قدم یہ تھا کہ قادیان کا مرتبہ بڑھا کر اسے مکہ کے مساوی قرار دیا جائے۔انہوں نے دُرِمْیْن صفحہ 56 برلکھا:

زمین قادیاں اب محرّم ہے ہجوم خلق سے ارض حرم ہے اپنے طور پراس شعر کی کوئی زیادہ معنویت نہ ہوتی لیکن دوسرے حالات کے پیش نظر میہ بہت ہی متعلق ہے۔

- □ آئینہ کمالاتِ اسلام (صفحہ 352 روحانی خزائن ج 5 ص 352) میں مرزا صاحب نے قرار دیا کہ''قادیان میں منعقدہ سالانہ جلسے میں شرکت کا ثواب نفلی حج سے زیادہ ہے۔''
- □ مرزا صاحب نے صاحبزادہ عبدالطیف کو جج پر جانے سے روک دیا۔ وہ احمدیت کی تعلیم پانے کے لیے قادیان میں رک گیا۔ (اخبار الفضل قادیان ج 20 نمبر 80 ص 4 مورخہ 5 جنوری 1933ء قادیانی ندہب ص 441 طبع دوم جدید 2001ء)
  □ "مرزا بشیر الدین محمود احمد نے قادیان آنے کو جج کے برابر قرار دیا۔" (خطبہ جعہ میاں محمود احمد مندرجہ برکات خلافت مجموعہ تقاریر 1914 قادیانی ندہب ص 440 طبع دوم 2001ء)
  - 🗖 مرزاصاحب نے اپنی مسجد کومسجد الاقصلی کا نام دیا۔

(دیکھے آیت قرآن نمبر 1:17 ، تبلیغ رسالت جلد 9 ، صفحہ 37 مجموصا شہارات 3 و س 286)

اس کا مشرقی مینارہ بنوایا جا رہا تھا کیونکہ رسول کریم ﷺ کی ایک حدیث ہے

کمسیح دمشق کے مشرقی مینارے پر نازل ہوگا۔ ایک اور روایت سے ہے کہ نزول (بیت المقدس کی) مسجد الاقصلی سے ہوگا۔ اس طریقے پر جسے معقولیت کا خداق ہی کہا جا سکتا ہے مرزا صاحب نے بی ثابت کرنے کی سعی کی کہ فدکورہ بالا مینارہ مسجد الاقصلی کا ہی ہے مرزا صاحب نے بی ثابت کرنے کی سعی کی کہ فدکورہ بالا مینارہ مسجد الاقصلی کا ہی ہے

اس لیے قادیان میں واقع ان کی مسجد کا مینارہ تغیر کر دیا جائے تا کہ رسول کریم ﷺ کی پیشگوئی کا منشا بورا ہو جائے۔(ایضاً صفحہ 38 مجموعہ اشتہارات ج 3س 287)

مرزاصاحب نے قرآن کریم کی آیت 1:17 'سبخن الذی اسری بعبده لیلاً من المسجد الحوام الی المسجد الاقصا الذی بر کنا حوله لنریه من ایستا انه هو السمیع البصیر. (بنی اسرائیل:1) پاک ہے وہ ذات جوابی بندے کو لیتنا انه هو السمیع البصیر. (بنی اسرائیل:1) پاک ہے وہ ذات جوابی بندے کو لیک شب مسجد الحرام سے السمسجد اقصاٰی تک جس کے اردگرد کو ہم نے برکت بخشی تاکہ ہم اس کواپی کچھ نشانیال دکھا کیں۔ بے شک سمج و بصیر وہی ہے۔ جو رسول اللہ سی کی معراج کے بارے میں ہے کا حوالہ دیا اور اسی طریقہ استدلال کو اختیار کرتے ہوئے کہا کہ

۔ ''رسول الله ﷺ معراج کی رات کعبہ ( مکہ) سے قادیان کی مسجد اقصلی تک سیر فرما ہوئے۔'' (ایضاً 'صفحہ 39) مجموعہ اشتہارات ج 3 حاشیہ صِ 289)

شریعت پٹیش نمبر 2 / ایل 1984ء کے درخواست دہندہ کیپٹن عبدالواجد مواجد یوں کے لاہوری گروہ کے رکن ہیں کے دلائل عموماً دوسری شریعت پٹیشن کے درخواست دہندہ مجیب الرحمٰن کے دلائل کا اعادہ سے تاہم انہوں نے احمدیوں کے درخواست دہندہ مجیب الرحمٰن کے دلائل کا اعادہ سے تاہم انہوں نے احمدیوں کا لاہوری گروہ اور قادیانی گروہ کے عقائد کے ما بین فرق کا نکتہ اٹھایا اور کہا کہ لاہوری گروہ مرزا صاحب کی نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتا اور نہ ہی مرزا صاحب نے بھی اپنے نبی موزا صاحب نے بھی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ لاہوری گروہ کے لوگ حضرت محمد ہونے کی غیرمشروط اور قطعی ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور مرزا صاحب کو مہدی موجود میں موجود مجدد اور محدث نبوت سے کم ہر چیز سمجھتے ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے گئی کتابوں جن میں ازالہ اوہام نشان آ سانی کا مہادا لیتے ہوئے ثابت ہر نے کی کوشش کی کہ مرزا صاحب نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ ان پر یہ امر واضح کرنے کی کوشش کی کہ مرزا صاحب نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ ان پر یہ امر واضح کی تحریریں ہوں گی اور ''ایک غلطی کا ازالہ'' ایک بنیادی تحریر ہے۔ انہوں نے اس کیا گیا کہ اس بارے میں مرزا صاحب کی متعلقہ تحریریں بیادی تحریر ہوں گی اور ''ایک غلطی کا ازالہ'' ایک بنیادی تحریر ہے۔ انہوں نے اس کیا گیا کہ اس بارے میں مرزا صاحب کی متعلقہ تحریریں ہوں گی اور ''ایک غلطی کا ازالہ'' ایک بنیادی تحریر ہے۔ انہوں نے اس

رسا کے کے پچھ جھے پڑھے لیکن وہ نہیں جوموضوع سے متعلق ہیں۔

کیپٹن عبدالواجد نے اس بات کا انکار کیا کہ مرزا صاحب یا قادیا نیوں کے لا ہوری گروہ نے بھی امت مسلمہ یا جو بھی کلمہ (اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور حجمہ اللہ کا رسول ہے) پڑھتے ہوں' کو بھی مرزا صاحب کے بارے میں ان کے عقیدے کی وجہ سے کا فرقرار دیا ہو۔ تاہم انہوں نے اس بات کوشلیم کیا کہ جومسلمان مرزا صاحب کو کا فرکہتے ہیں' وہ اس الزام کے بعد کا فرہوجاتے ہیں۔

ان دونوں دعووں میں کوئی وزن نہیں۔ مرزا صاحب کی تحریروں سے واضح ہوگیا کہ نہ صرف انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا بلکہ لا ہوری گروہ کا بانی (مولوی محمطی) بھی 1914ء تک جب اس نے قادیا نیوں کی بڑی جماعت سے علیحدہ ہوکر اپنا گروہ بنالیا' انہیں نبی مانتا رہا۔ اس مفروضے کی تائید میں عبدالقادر کی کتاب''حیاتِ طیب'' جو مرزا صاحب کی سوانح حیات ہے' سے حوالے دیے جا سکتے ہیں۔ صرف دوا قتباسات کافی ہوں گے۔

صفحہ 299 پر بیان کیا گیا ہے کہ 1904ء میں مولوی کرم الدین کے مقدمہ میں مجمع علی (لا ہوری) استغاثہ کی طرف سے بطور گواہ پیش ہوا اور حلفاً بیان دیا کہ

□ "كذب مرى نبوت كذاب ہوتا ہے۔مرزاصا حب ملزم مرى نبوت ہے۔ "
صفحہ 300 پر مولوى محمد على كى تحرير جو اس كے اخبار "پيغام صلى" مورخه
16 كتوبر 1913ء ميں شائع ہوئى ھى ميں سے مندرجہ ذيل اقتباس نقل كيا گيا ہے:

د جهم حضرت مسيح موعود اور مهدى موعود كواس زمانه كانبئ رسول اور نجات د مهنده مانة بن بن "

ان اقتباسات سے یہ بات واضح ہے کہ مولوی مجمعلی اور اس کے ساتھی مرزا صاحب کو ان کی زندگی اور ان کے گرھی نشین علیم نور الدین کے زمانہ تک نبی مانتے رہے۔ یہ بعد کی بات ہے کہ جب مولوی مجمعلی احمد یوں کی عام جماعت سے علیحدہ ہوا تو اس نے پیمخلف موقف اختیار کرلیا کہ

□ "امت كے اندر ہوكر بھى نبوت كا دعوىٰ كرنا كذاب كا كام ہے۔"
(النبوة فى الاسلام صفحہ 115)

اور بیږکه

" دو میں مرزاصاحب کو نبی قرار دینا نہ صرف اسلام کی نیخ کئی سجھتا ہوں۔'

(پیغام صلح علد 2 صفحہ 119 مورخہ 16 اپریل 1915ء)

جب مرزاصاحب نے صرف مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو آئمیں کفر کے نتوے کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی فتو گی ان کے پیروؤں پر بھی منطبق ہوتا تھا۔ مولانا محمہ حسین بٹالوی جنہوں نے براہین احمد یہ کے کھا جزاء کے تحریر کرنے پر مرزا صاحب کی تحریف کی تھی ان دعووں کی بنا پر حقیقت حال سے آگاہ ہوگئے اور ان کے سخت مخالف بن گئے۔ انہوں نے نہ صرف خود ان کے کافر ہونے کا فتو کی دیا بلکہ اس پر تمام ہندوستان کے علاء کی ایک بہت بڑی تعداد کے دستخط حاصل ہے۔ (حیات طیبہ از عبدالقاور صفحہ 132) علاء کی ایک بہت بڑی تعداد کے دستخط حاصل ہے۔ (حیات طیبہ از عبدالقاور صفحہ 132) تا ہم ان فتو وں سے متاثر ہوئے بغیر اس فلتے کا معروضی مطالعہ ہونا چاہیے۔ مرزا صاحب اور ان کے جانشینوں کی تحریروں کے اقتباسات سے بہ ثابت ہو چکا ہے کہ مرزا صاحب اور ان کے جانشینوں کی تحریروں کے اقتباسات سے بہ ثابت ہو چکا ہے کہ

تاہم ان تووں سے مثاتر ہوئے بعیراس ملتے کا معروضی مطالعہ ہونا چاہیے۔ مرزاصاحب اوران کے جانشینوں کی تحریروں کے اقتباسات سے بیٹابت ہو چکا ہے کہ مرزاصاحب نے نبی ہونے کا غیرمبہم دعویٰ کیا تھا اوران تمام لوگوں کؤ جنہوں نے ان کا دعویٰ قبول نہیں کیا تھا' کافر قرار دیا تھا۔

اب اسلام کا ان لوگوں کے بارے میں کیا موقف ہے جو ایک کافر کے واضح کفر کونظر انداز کریں میاس سے آئکھیں بند کرلیں اور اسے مامور من اللہ مجد ذمسیح موعود اور مہدی مانیں حالانکہ وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہونے کی وجہ سے ایسانہیں ہوسکتا۔ کیا کفر کی تائید کفرنہیں ہے۔

اسلام کامسلمہ اصول ہیہ ہے کہ جو شخص کفر کو نیکی سمجھے یا اس پر راضی ہو جائے یا اس پرخوش ہو جائے وہ مسلمان نہیں ہے۔

(اکفارالملحدین ازمولانا انورشاه کشمیری صفحه 59) البحرالرائق ٔ جلد 5 مفحه 24 برککھا ہے کہ جو یہودی احبار کے خطبوں کو ستحسن خیال کرے اور ان کی تاویل کو پیند کرئے وہ کافر ہے۔ مرزا صاحب نے اس اصول کو پچھ زیادہ صاف گوئی میں پیش کرتے ہوئے لکھ دیا کہ

''اور کا فرکومومن کہنے والا بھی کا فر ہو جاتا ہے''

(هقيقة الوحي صفحه 461 روحاني خزائن ج22 ص 168)

قرآن كريم كى آيت نمبر 2:256 اس كلتے يرموزوں ہے اوروہ يہ ہے:

لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت و يومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي لا انفصام لها والله سميع عليم.
(البقره:256)

دین کے معاملے میں کوئی جرنہیں ہے۔ ہدایت گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے۔ نوجس نے طاغوت کا اٹکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا اس نے مضبوط رسی پکڑلی جو ٹوٹنے والی خاننے والا جاننے والا ہے۔

قرآن كريم ميں متعدد مواقع پر لفظ "طاغوت" الله كے مقابل كے طور پر استعال ہوا ہے۔ د يكھئے فدكورہ بالا آيت نيز آيت نمبر 16:66 (الله كى بندگى كرواور طاغوت سے بچو) اور آيت نمبر 76:4 (جولوگ ايمان لائے بيں وہ الله كى راہ ميں جنگ كرتے بيں اور جنہوں نے كفركيا، وہ طاغوت كى راہ ميں لڑتے ہيں)۔

طاغوت شیطان، ساحر، کائن اور ضلالت کے لیڈر کے معانی کو مضمن ہوتا ہے۔ جو ہری کہتا ہے:

"الطاغوت الكاهن والشيطان وكل داس فى الضلال." (قرطبى) (طاغوت كابن شيطان اورگرابى كابرليدُر بوتا ہے)

کل داس فی الضلال (ضلالت کا ہرلیڈر) میں کسی ایسے مذہب یا نظریے کا ہائی جولوگوں کو گمراہ کرے یا جو صراط منتقیم کے مخالف ہؤشامل ہے۔ (ضیاء القرآن از پیرمحمد کرم شاہ 'جواب سپریم کورٹ کے شریعت ن کے جج ہیں 'جلداول' صفحات 179 180) اسی بناء یراس آیت نمبر 2:650 میں مستعمل لفظ" طاغوت" کا ترجمہ مختلف

مترجمین نے مختف کیا ہے۔ پکھتل نے اس کا ترجمہ "جھوٹا خدا" جبکہ آربری نے "بت" کیا ہے۔ مولانا محود حسن نے اس کا ترجمہ" گراہ کرنے والا" کیا ہے۔ یہ بہت ہی مناسب ترجمہ ہے اور سب کو شامل کرتا ہے۔ یہ ایسے خص کو شامل ہے جو الحاد کے سی فرہب کی بنیا در کھتا ہے۔

ایک مومن یا مسلمان کا وصف سے ہے کہ اللہ پر ایمان رکھے اور طاغوت جس میں جھوٹا نبی شامل ہے کا کفریا انکار کرے۔اس کا نتیجہ سے ہے کہ جوشخص ایک جھوٹے نبی ضلالت کے لیڈریاسی ایسے فدہب کے بانی جو اسلام سے انحراف ہو کا انکار نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہوسکتا خواہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ ایسے شخص کا معاملہ جو طاغوت اور اللہ تعالی دونوں پر ایمان رکھے، اس سے بھی بدتر ہوگا۔اسے سی بھی تصوریا تاویل سے مسلمانوں کے مساوی درجہ پر نہیں رکھا جا سکتا۔ "سد ذرائع" کے اصول کی روسے بھی امت کو انتشار سے بچانے کی خاطر ایسے گراہ شخص کو دائر ہ اسلام سے خارج قرار دینا جا ہے۔تا کہ طاغوت پر اعتقاد کے شرسے امت مسلمہ محفوظ رہے۔

مرزاصاحب نے رسالہ 'ایک غلطی کا ازالہ' میں پہلی دفعہ نبوت کا دعویٰ کیا۔
اس کے لکھنے کی وجہ بیتھی کہ اس کی تحریر سے چند روز پہلے ایک '' خالف' نے مرزا صاحب کے ایک پیروکار پر بیاعتراض کیا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے، وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ پیروکار نے اس الزام کا انکار کر دیا۔ مرزا صاحب نے لکھا کہ بیا انکار درست نہ تھا۔ حق بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وی جو میرے پر نازل ہوتی ہے' اس میں ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود بین نہ ایک دفعہ بلکہ صد ہا دفعہ پھر کیوکر بیہ جواب صحح ہوسکتا ہے کہ ایسے الفاظ کچھ تھوڑ نے نہیں بیں ..... اور برابین احمہ بیم میں' جس کو طبع ہوئے بائیس برس ہوئے بین ان میں سے ایک بیروی اللہ ہے:

"هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله. (ريكموصفح 498 'برابين احمريه) اس میں صاف طور پراس عاجز کورسول کر کے پکارا گیا ہے۔ پھراس کے بعد اس کتاب میں میری نسبت ہے وقی اللہ ہے جوی الله فی حلل الانبیاء یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں (دیکھیں براہین احمدیہ صفحہ حاشیہ 504) پھراس کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی ہے وتی اللہ ہے:

"محمد رسول الله و الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم" قرآن كريم كى آيت نمبر 29:48 ثرجمه يول ہے: (محمد الله كا رسول ہے اور جواس كے ساتھ بين كافروں يرسخت اور آپس ميں زم بيں)

"اس وحی الہی میں میرا نام محد رکھا گیا اور رسول بھی ..... اسی طرح براہین احدید میں اور کی جگدرسول کے لفظ سے اس عاجز کو یاد کیا گیا۔"

(ايك غلطي كا از اله ص 2، 3 روحاني خزائن ج 18 ص 206 207) ،

پھر مرزا صاحب نے اس اعتراض پر بحث کی ہے کہ چونکہ حضرت محمد ﷺ آخری نبی ہیں' ان کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں دوبارہ آمد بحثیت نبی کے مسلمانوں کے عقیدے کی تردید کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت محمد ﷺ کے آخری نبی ہونے کی آیت کا معنی بیہے کہ

ا ''آ مخضرت الله کے بعد پیش گوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیے اسے اور ممکن نہیں کہ اب کوئی رسی مسلمان نبی کے لفظ کو اپنی سے اور ممکن نہیں کہ اب کوئی ہندویا یہودی یا عیسائی یا کوئی رسی مسلمان نبی کے لفظ کو اپنی سیرة صدیق کی نسبت ثابت کر سکے نبوت کی تمام کھڑکیاں بندگی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرة صدیق کی کھلی ہے یعنی فنافی الرسول کی۔' (ایک غلطی کا از الدص 3 روحانی خزائن ج 18 ص 207)

## مرزاصاحب مزيد كهتي بين:

۔ ''پس جو شخص اس کھڑی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے، اس پر ظلی طور پر وہی نبوت کی چادر ہے۔ اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جادر ہے۔ اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمہ سے لیتا ہے اور نہ اپنے لیے بلکہ اس کے جلال کے لیے۔ اس لیے اس کا نام آسان پر حمد اور احمد ہے۔ اس

ے بی<sup>معن</sup>یٰ ہیں کہ محمر کی نبوت آخر محمر کو ہی ملی گو بروزی طور پر۔''

(ايک غلطي کا از اله ص 3 '4 روحانی خزائن ج 18 ص 207 '208)

نيزصفيه 5 روحاني خزائن ج 18 ص 209 برانهول في لكها:

□ "دلیس باوجوداس شخص کے دعویٰ نبوت کے جس کا نام ظلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا ہور پر محمد اور احمد رکھا گیا چربھی سیدنا محمد خاتم النہین ہی رہا' کیونکہ بیر محمد ثانی اس محمد ﷺ کی تصویر اور اس کا نام ہے۔''

انہوں نے مزیدلکھا:

□ "نام محمدٌ اور احمدٌ سے مسمی ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی۔' (روحانی خزائن ج18 ص 211)

قرآن کریم کی آیت نمبر 3:62

واخرين منهم لما يلحقوا بهم

(اورانہی میں سےان دوسروں میں بھی جوابھی ان میں شامل نہیں ہوئے) کوبھی مرزا صاحب نے اسی طرح توڑ مروڑ کر اور غلط معنی پہناتے ہوئے اپنے نظریے پر چسپاں کرنے اوراپیے سمیت مستقبل کے نبیول پر منطبق کرنے کی کوشش کی ہے اور لکھا ہے:

۔ ''میں سسہ بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور خدانے آج سے بیس برس پہلے براہین احمد میہ میں میرانام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنخضرت ﷺ کا ہی وجود قرار دیا ہے' پس اس طور سے آنخضرت ﷺ کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلز لنہیں آیا کیونکہ ظل اینے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا''۔

(ايك غلطى كاازاله، صفحه 8 روحانی خزائن ج 18 ص 212)

قرآن کریم کی آیت نمبر 3:62 کواس سے قبل کی آیت 2:62 سے ملا کر پڑھنا چاہیے۔ان کا تعلق آنخضرت ﷺ کی بعثت کے مقاصد سے ہے کہ

" اسی نے بھیجا ہے امیوں میں ایک رسول انہی میں سے جو ان کو اس کی آیات پڑھ کرسنا تا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے

اور بے شک بیاوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اور انہی میں سے ان دوسرول میں بھی جوابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔''

(خط کشیدہ اس مصے کا ترجمہ ہے جس سے مرزا صاحب نے غلط مفہوم نکالا ہے)

یہ دونوں آیات (2:62 اور 3:62) صرف ایک ہی نبی یعنی حضرت نبی

کریم ﷺ کا تذکرہ کرتی ہیں۔ان کا واضح مفہوم یہ ہے کہ ان کا پیغام جو وحی اللی یعنی
آیات کریمہ اور حکمت پر مشمل ہے کی تعلیم ان کی وفات کے بعد آئندہ نسلوں میں
جاری رہے گی۔ان آیات میں آئندہ ہونے والے نبیوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیونکہ نبوت
پر مُہر لگ چکی ہے۔

انہوں نے چراین بروزی نبوت کا دعویٰ وُہرایا اور کھا:

" "اسى لحاظ سے ميرانام محمد اوراحر ہوا كي نبوت اور رسالت كسى دوسرے كے پاس نبيل كئى۔ محمد كى چيز ، حمد كے پاس بى ربى۔ " (صفحہ 12 روحانی خزائن ج18 ص 216) يوس نبيل كئى۔ محمد كى باس بى ربى۔ " (صفحہ 25 روحانی خزائن ج18 ص 216) يہ واضح ہے كہ مرزا صاحب كے اس ادعا كہ وہ خود محمد اوراحد (رسول اللہ علی كے اساء گرامی) بین كے نتائج سخت اضطراب كا باعث بنے۔ مرزا صاحب كے ساتھى رسول كريم كے صحاب بن گئے۔ مسلمانوں كے كلمہ لا الله الا الله محمد رسول الله ميں مرادم زا صاحب ہو گئے۔ جہاں بھى لفظ محمد پر حمایا لکھا جائے ، اس سے مرادم زا صاحب ہو گئے۔

اب خوداسی تصور کا تجزیه کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالقادر محمود کی کتاب ''الفلسفة الصوفیتہ فی الاسلام'' کے صفحات 5 تا 11 میں اس امرکی وضاحت کی گئی ہے کہ ظلی اور بروزی کے معانی ہندوؤں کے ہاں حلول اور تناسخ کے تصورات سے بہت زیادہ مشابہ ہیں۔ مرزا صاحب نے خود تسلیم کیا ہے کہ بروز کا معنی اوتار ہے۔ اپنے لیکچر سیالکوٹ مورخہ 2 نومبر 1904ء (صفحہ 33 '34 روحانی خزائن ج 20 ص 228) میں کہتے ہیں:

🗖 " " تربیجی واضح ہو کہ میرا اس زمانہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آنامحض

مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں اور ہندوؤں اور عیسائیوں نتیوں تو موں کی اصلاح منظور ہے۔''

□ ''اور جیسا کہ خدانے مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود کر کے جھیجا ہے الیہا ہی میں ہندوؤں کے لیے بطور اوتار کے ہوں ..... اب بیہ واضح ہو کہ راجہ کرشن جیسا کہ میرے پر ظاہر کیا گیا ہے ورحقیقت ایک ایسا کامل انسان تھا..... اور ایخ وقت کا اوتاریعن نبی تھا..... خدا کا وعدہ تھا کہ آخری زمانہ میں اس کا بروزیعن اوتار پیدا کرے۔''

ضميمه رساله جهاد (مطبوعه 1900ء) مين انهول نے لكھا:

□ "" سواس وقت خدانے مجھے.....حضرت عیسیٰ مسے کا اوتار کر کے بھیجا، ایسا ہی اس نے ..... میرا نام محمد اور احمد رکھا اور مجھے تو حید پھیلانے کے لیے تمام خواور بواور رنگ اور روپ اور جامہ محمدی بہنا کر حضرت محمد ﷺ کا اوتار بنا دیا۔ سومیں ان معنوں میں عیسیٰ مسے بھی ہوں اور محمد مہدی بھی ..... اور یہ وہ طریق ظہور ہے جس کو اسلامی اصطلاح میں بروز کہتے ہیں۔"

(گورنمنٹ انگریزی اور جہاد (ضمیمدر سالہ جہاد) ص5 6 روحانی خزائن ج 17 ص 27 28 29)

اسلام کی صاف و شفاف شریعت میں حلول یا تناسخ کا کوئی تصور نہیں پایا
جاتا۔ ان اصطلاحات کا رواج ایسے لوگوں مثلاً مزدک اور لیمان کی جانب سے ہوا جو
تناسخ کے قائل تھے۔ اسی طرح اسلام میں ظلیت کا بھی کوئی تصور تک موجود نہیں۔
تناسخ کے قائل تھے۔ اسی طرح اسلام میں ظلیت کا بھی کوئی تصور تک موجود نہیں۔
(خاتم انہین 'مولانا انور شاہ کشمیری' صفحہ 210)

مولانا محمد بوسف بنوری''موقف ملة الاسلامیہ' میں لکھتے ہیں کہ مذاہب کے تقابلی مطالعہ سے بیدامر واضح ہوتا ہے کہ ظلیت اور بروز کا سارا نظریہ ہندوتصور ہے اور اسلام میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں۔ نیز عبدالقادر بغدادی (م 429ھ) نے بھی کہا ہے کہ حلول کی دلیل جھوٹی اور بے کار ہے۔ (اصول الدین' صفحہ 72)

مجدد الف ٹانی جن کی تحریروں پر مرزا صاحب اعتاد کرتے ہیں بھی نبوت

میں طل کے تصور کی تردید کرتے ہوئے اپنے مکتوب نمبر 301 میں کہتے ہیں کہ نبوت قرب الہی سے عبارت ہے۔ اس میں ظلیت کا کوئی اشارہ یا اشتباہ تک موجو دنہیں ہوتا۔ درخواست دہندگان کی ایک اور دلیل ہے ہے کہ قادیانی ' امت مسلمہ کا حصہ ہیں اور محض عقیدے کے اختلافات کی بناء پر امت کے ایک رکن کواس سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی تعریف کی روسے جو محض بھی اللہ تعالی کی تو حید اور حضرت محمد سیالی کی نبوت کا عقیدہ رکھے وہ مسلمان اور امت مسلمہ کا رکن ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کی تبوت کا عقیدہ رکھے وہ مسلمان اور امت مسلمہ کا رکن ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کی آبیت نمبر 4:44 کا حوالہ دیا کہ 'جو تخص مسلمان ایسا سلام (السلام علیم یعنی تم پر سلامتی ہو) کہ اسے غیر مسلم نہیں کہنا چاہیے۔'' نیز فقہاء کی ان آ راء کا حوالہ دیا کہ جو لا اللہ الا ہو کے اسے غیر مسلم نہیں کہنا جا سکتا۔ اس کے علاوہ چند احادیث پیش کیں اللہ پڑھے' اسے (جہاد میں) قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ چند احادیث پیش کیں جن یران آ راء کی بنیاد ہے۔ تو اب سوال ہے ہے کہ امت یا امت مسلمہ کیا چیز ہے؟

لفظ امت (جمع امم) مختلف معنوں میں استعال ہوتا ہے مثلاً لوگ یا افراد (آیت نمبر 21:43) مدت (آیت نمبر (آیت نمبر 7:11) طریقہ یا اصول (آیت 43:23) مدت (آیت نمبر 7:11) راہنما یا قائد (آیت 11:16) قوم (آیت 36:16) ایک ہی نبی یا ایک ہی دین کے پیروکار (آیات 213:21 اور 21:21) (دیکھئے غریب القرآن فی لغتہ القرآن از علامہ شیرازی صفحہ 18 '19 نیزعمۃ القاری جلد 5 صفحہ 198)

امام راغب کہتے ہیں کہ امت ہرالیی جماعت ہے جو کسی امر میں مشترک ہو۔ (جو نظریۓ عقیدے اور ساجیٴ ثقافیٰ معاثیٴ سیاسی اور دینی خواہشات کے اشتراک کو شامل ہے)۔(المفردات فی غریب القرآن صفحہ 23)

اس کی واضح مثال قرآن کریم کی درج ذیل آیت ہے:

□ وما من دابة في الارض ولا طئر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شئى ثم الى ربهم يحشرون. (الانعام:38)

اورکوئی جانور نہیں جوزمین پر چاتا ہواورکوئی پرندہ نہیں جودونوں بازوؤں سے اثتا ہوگر ہے سب تہاری ہی طرح جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی کسر نہیں

چھوڑی پھریہ سب اپنے پروردگار کے حضور استھے کیے جائیں گے۔

اس آیت میں جانوروں کی ہراس نوع کوشامل کیا گیا ہے جوایک ہی طرز پر زندگی بسر کرتے ہیں مثلاً کڑی اپنا جالا بنتی ہے اور سفید مور اپنا گھونسلا تکوں سے بناتے ہیں۔

قرآن کریم کی روسے سب انسان ایک ہی امت تھے۔ (آیت 213:2) پھر بعد میں دوگروہوں میں تقسیم ہو گئے اور امت کے تعین کے لیے جماعتی رشتہ گروہی رشتہ یا دینی رشتہ ہی فیصلہ کن عضر قرار پائے۔

آیت نمبر 48:5 میں ارشاد ہوتا ہے:

□ ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة.

(اوراگرالله چاہتا توتمہیں ایک ہی جماعت بنادیتا)

جماعت کی وحدت سے مراد ایمان میں متحد ہونا ہے۔ (الینما صفحہ 23)

بعض اوقات لفظ امت سے مراد ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی جانب کسی

پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے۔ (ویکھئے آیات 47:10 '44:23 '44:35 اور 5:40) اور 5:40) اور 5:40) اور 5:40) اور 7ھئے ہیں۔ (آیات اور 7ھی اس کا اطلاق ایسے لوگوں پر ہوتا ہے جو کسی ایک نبی پر ایمان رکھتے ہیں۔ (آیات

الاجابه كهاجاتا ہے۔ (ويكھئے كشاف اصطلاحات الفنون تھانوي حصداول صفحه 91)

قرآن کریم میں حضرت محمد ﷺ کی امت کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔

آیت 3:110 میں ارشاد ہوتا ہے:

□ كنتم خير امة اخرجت للناس.

(تم وہ بہترین امت ہو جےلوگوں کے لیے کھڑا کیا گیا ہے)

اور پھراس امت کی صفات کا بیان ہواہے:

□ تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تومنون بالله.

(آل عمران:110)

(ثم بحلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہواور اللہ پر ایمان رکھتے ہو)

اور پھر یہی آیت بہترین امت اور اہل کتاب کے مابین فرق کو واضح کرتی ہے:

ولو امن اهل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المومنون واکثر هم الفاسقون. (آل عران: 110)

(اوراگراہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ان میں سے پچھے تو مومن ہیں اوراکش نافر مان ہیں )

حضور نبی کریم ﷺ نے فنی طور پر امت کے لفظ کو دونوں معنی لیعنی آپ ﷺ پر ایمان رکھنے والوں اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کی جماعت اور صرف آپ ﷺ پر ایمان رکھنے والوں کی جماعت کے لیے استعال فرمایا ہے۔ آپ ﷺ نے یہ لفظ ان دونوں معانی کے لیے ''میثاق مدینہ'' میں استعال فرمایا ہے۔ میثاق کا دیباچہ یوں ہے:

هذا كتاب من محمد النبى (رسول الله عَلَيْ ) بين المومنين والمسلمين من قريش و اهل يثرب و من اتبعهم فلحق بهم وجاهد معهم فانهم امة واحدة من دون الناس.

یہ نوشتہ ہے محمد نبی کی طرف سے قریش بیڑب کے مومنوں اور مسلمانوں کے درمیان اور ان گیر شامل ہو جائیں اور ان درمیان اور ان کے تالع ہوں اور ان میں شامل ہوں۔ پس وہ دوسر بے لوگوں کے مقابل میں ایک امت ہیں۔ اسی میثاق کی دفعہ 26 میں بیرالفاظ ہیں:

ان يهود بنى عوف امة مع المسلمين.

بنی عوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہیں۔

(سیرت ابن ہشام ٔ جلداول ٔ صفحہ 554 ٔ اردوتر جمہ) جولوگ معاہدے میں فریق ہیں، وہ گروہ ہیں لینی ان میں سے ہرایک ایک امت ہیں۔

اور وہ یہودی جو بعد میں اس میثاق کے فریق بن گئے انہیں مسلمانوں کے

ساتھ شامل کر کے ایک ہی امت قرار دیا گیا کیونکہ بیثاق میں فدکورہ مقاصد اور خواہشات، تمام معاہدین کے لیے بکساں ہیں اور ایک ہی دین کی اتباع کی بنا پر مسلمان ایک ہی امت ہیں۔ یوں یہ بیثاق سیاسی معنوں میں ایک ایسی قوم کی بنیاد رکھتا ہے جو مسلم اکثریت اور غیر مسلم اقلیتوں پر مشتمل ہے۔ بایں ہمہ یہ مسلمانوں کے الگ امت ہونے کی منفر دخھوصیت پر بھی اصرار کرتا ہے۔

حضرت ابراجیم اور حضرت اساعیل نے مکہ میں کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی:

ربنا و اجعلنا مسلمین لک و من فریتنا امة مسلمة لک. (البقره: 128)

"اے ہمارے رب ہم دونوں کو تو اپنا فرما نبردار بنا اور ہماری ذریت سے بھی تو اپنی ایک فرما نبردار امت بنا۔"

اسلام کا ایک معنی فرما نبرداری اور اطاعت ہے۔ 'دمسلم' کا معنی''فرما نبردار' ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جولوگ فرما نبرداری کرتے ہیں' وہ ایک امت شار ہوتے ہیں یا مسلمان اپنے اسلام (فرما نبرداری) کی بدولت ایک ہی قوم ہوں گے۔ یوں اسلام کا مشترک رشتہ انہیں ایک امت میں پرو دے گا کیونکہ اصول یہ ہے کہ مشتر کہ خواہشات اور نظریات کے حامل اشخاص ایک قوم ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت آیات نمبر خواہشات اور نظریات کے حامل اشخاص ایک قوم ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت آیات نمبر کا 104:3

□ ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف و ينهون
 عن المنكر واولئك هم المفلحون (آلعران:104)

اور جاہیے کہتم میں سے ایک گروہ ہو جو نیکی کی دعوت دے اور معروف کا حکم کرے اور برائی سے روکے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

وممن خلقنا امة يهدون بالحق و به يعدلون ( الاعراف: 181) اورجن كوجم نے پيدا كيا ہے ان ميں ايك گروہ ايسے لوگوں كا بھى رہا ہے جو حق كے مطابق راہنمائى كرتے اور اسى كے مطابق فيصلے كرتے ہیں۔ اسلام (فرمانبرداری) صرف حضور نبی کریم ﷺ کی امت کا دین یا نظام حیات نہیں ہے۔ تمام انبیاء اسلام کی تبلیغ کرتے رہے کیونکہ ان پر بھی یہی وی اور نبوت نازل ہوتی تھی۔ (آیت نبر 163:4) ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ وہ مسلم تھے۔ (آیت 66:3) وہ اسلام جوآپ ﷺ کوعطا ہوا، وہ وہ ی دین قیم ہے جو ابراہیم کا دین ہے۔ (آیت 61:65) تمام انبیاء نے لوگوں کو یہی دعوت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ کے احکام کی اطاعت کریں۔ (آیات 65:7) 7:7 اور 85:7 اور 85:7)۔ آیات 42:21 اور 52:23 میں انبیاءً سابقین کا تذکرہ کرنے کے بعد خصوصیت سے ارشاد ہوا:

ان هذه امتكم امة واحدة بيه تم سب كا دين أيك ہى دين واضح رہے كہ قرطبى نے كہا ہے الامة هنا الدين (يہال لفظ امت سے مراد دين ہے) تاہم اس كا معنى جماعت بھى ہوسكتا ہے۔

اسلام میں ایمان بنیادی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مؤمن لازماً اللہ تعالیٰ پر اور حضرت محمد علیہ تک تمام انبیا علیہم السلام پر ایمان رکھے اور آپ علیہ کہ آخری نبی اور رسول تسلیم کرے اور یہ کہ ان کے بعد روز قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہ آئے گا' اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ تمام کتابوں' فرشتوں اور آخرت پر ایمان رکھے۔ اگلی شرط اقامت صلوق ہے' پھر روزے رکھنا' جج کرنا اور زکو ۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ ایمان کے اجزاء ہر دین میں یکساں رہے ہیں لیکن نماز اور روزے کا طریقہ' زکو ۃ کی جزئیات اور جج کے احکام مسلمانوں کو دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ اسی طرح عبادت گاہ (مسجد) اور مومنین کو نمازوں کے لیے بلانے کا طریقہ بھی دوسرے ادبیان عبادت گاہ (مسجد) اور مومنین کو نمازوں کے لیے بلانے کا طریقہ بھی دوسرے ادبیان کیا گیا ہے جے انسانیت کی خاطر کھڑا کیا گیا ہے جے انسانیت کی خاطر کھڑا کیا گیا ہے جے انسانیت کی خاطر کھڑا کیا گیا ہے۔ (آیت 3: 110)۔ وہ معروف کا حکم کرتے اور مشکر سے روکتے ہیں۔ سے الگ ہیں۔ مسلمانوں بالمعووف و تنہون عن المنکو . "تاموون بالمعووف و تنہون عن المنکو . "

(آيات 3:104 اور 3:110)

رسول الله علية علية كوصال مبارك ك بعد يورى امت يرفرض ب كدوه دين ك مقاصد كوآ ك برهائيں \_ (آيت 3:144) اور انہيں تھم ديا گيا ہے كه وہ ثابت قدم رہیں اور متحدر ہیں کیونکہ استقلال اور ثابت قدمی میں انہیں دوسروں پر بازی لے جانا ہے۔ (آیت نمبر 3:200) اور پیمسلمانوں کا طریقہ یا شیوہ نہیں کہ وہ ہدایت الہی واضح ہو کینے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کریں (آیت 4:155)۔اس کامعنی سے موا كه انهيس لازماً نبي مكرم عليه كي اطاعت كرني حيايي- آيت نمبر 4: 59 مين امت مسلمہ کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ برسرافتذارا شخاص (جن سے مراد مرکزی بیئت حاکمہ اوراس کے ما تحت عمال ہیں) کی اطاعت کریں۔ان فرامین سے بیہ مجھنا مشکل نہیں کہ بیامت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ وہ اسلام کا برچم بلندر تھیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے بالکل متحدر ہیں۔ نسل رنگ اور وطن سے قطع نظرتمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔انما المومنون احوة (10:49) ـ ايك كاقل سب كاقل ب اورايك كا موت سے بجانا سب کا بچانا ہے۔امت مسلمہ کوئل وعدل پر قائم رہنے اوراس پر جھے رہنے اوراسے دنیا میں قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے (آیت4:135)۔ انسانیت کی فلاح اور بہتری کی خاطرانہیں معتدل اور امت وسط بنایا گیا ہے (آیت 143:3)۔

اس طرح پوری امت مسلمہ خدائے واحد کی پرستش کرتی ہے اور یہ ایک ہی آخری نبی اور رسول کی امت ہے اور دنیا کے ہر ہر گوشے سے ایک ہی مشتر کہ مرکز '' کعبہ'
کی جانب رخ کر کے نماز اوا کرتی ہے۔ مسلمان امت کے تمام افراد کو ایک دوسرے کا بھائی گردانتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں پر کسی مصیبت یا پریشانی کے آنے سے دکھ محسوس کرتے ہیں۔ ان کا نظر یہ اور خواہشات کیساں ہیں۔ یہ ہائیک امت کا حقیق معیار۔ مسلمان دیگر تمام فدا ہب کے لیے بہت زیادہ روا دار ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی مسلمان دیگر تمام فدا ہب کے لیے بہت زیادہ روا دار ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی دونوں نہیں کرتے۔ انہیں یہ دونوں نہایت عزیز ہیں۔

ریاض الحن گیلانی نے اجھائی سالمیت اور پیجھتی کی اساس عوامل اور ساخت

پر بحث کی ہے اور کہا ہے کہ بیجبی نامیاتی اور میکانی ہوتی ہے۔ نامیاتی بیجبی سے مرادالی سالمیت ہوگی جس کے نتیج میں عمل کی تقسیم ہوتی ہے جبکہ میکانی بیجبی سوسائٹ یا جماعت کی الیسی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے جس میں تمام افراد میں بنیادی خواص مشترک ہوتے ہیں۔ اور اسی اشتراک کے نتیج میں وہ ایک دوسرے سے ہمدردی اور بیجبی کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے استدلال کیا کہ امت مسلمہ کے لیے میکانی بیجبی کا وصف موزوں ہے اور O.G.Burn کی سوشیالوجی کی ایک درس کتاب سے یہ اقتباس پیش کیا:

□ "میکانی سالمیت سے عوامی معاشرے کی بنیادی خصوصیات کا اظہار ہوتا ہے۔
تنہائی ثقافتی یگا گئت باہم مربوط مفاہمتوں کے ایک ہی جال کا روایتی نظام اور سب سے
عالب ساجی تعلقات میں ذاتی انسانی کردار اور دوسرے درجے پر موروثی اداروں کی
اہمیت اور لادینی طبقات کے بالقابل مقدس امورکی اضافی اہمیت (ٹیوسک) نامیاتی
تنظیم یا تشکیل سے خالف خصوصیات کے اظہار کا میلان ہوتا ہے۔ (مریڈا)"

یہ اقتباس ساجی ڈھانچے اوراس کی تہذیبی طرز تشکیل پرروشی ڈالتا ہے۔
ابن خلدون نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ہی نسل کے قبائل اور خونی رشتوں
میں مر بوط حلیفوں اوراتحادیوں میں گروہی عصبیت پر بحث کی ہے۔ یہ شدید عصبیت اس
بدوی زندگی کا نتیجہ ہے جو انتہائی جرات دلیری اور شجاعت کوجنم دیتی ہے۔ (مقدمہ
اگریزی ترجمہ جلداول صفحہ 264) اس نے اسی عصبیت کے بل بوتے پرمکی اقتدار کی
انہیت پرروشنی ڈالتے ہوئے بتایا ہے کہ اس بارے میں دینی وحدت ویگائلت اہم ترین
کئتہ اور موثر عضر شار ہوتی ہے۔ اس نے لکھا ہے:

اس اور درشتی وخودداری بلند ممتی الخلق بین اور درشتی وخودداری بلند ممتی اور حکم انی کا رازیہ ہے کہ عرب چونکہ وشنی الخلق بین اور درشتی وخودداری بلند ممتی اور حکم انی کا چرکا بڑے پیانہ پر اپنے اندر رکھتے ہیں اس لیے بیا ایک دوسرے کا محکوم بننا بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے گوارا کرتے ہیں۔ بیا پی خواہشات میں کسی خاص نکتہ پر بڑی مشکل سے جمع ہوتے ہیں۔ اب جب نبوت یا ولایت کی دعوت ان میں پھیلتی ہے تو داعی چونکہ

انہیں میں سے ہوتا ہے تو ان کی نخوت اور اکڑکا فور ہوجاتی ہے اور بیہ بہت آسانی سے رام ہوکرا کھے ہوجاتے ہیں۔ دین خودان کی مزاجی درشتی اور اکڑ حسد وخود پیندی کے مادہ کی بیخ کنی کرتا ہے۔ ان میں نبی یا ولی ان کو احکام خداوندی پر قائم رکھنے اور ناپیندیدہ صفات وخصائل ان کی جگہ پیدا کرنے کی انتقل کوشش کرتے ہیں اور اظہارِ حق کے لیے ان سب کو ایک جی اور ایک دل کر دیتے ہیں۔ جب بیا تحاد و انقاق کی ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں تو ملکوں پر چھا جاتے ہیں اور ملکوں کی زمام حکومت اپنے ہتھ میں سنجال لیتے ہیں۔ عرب کو درشت خو اور درشت مزاج ہوتے ہیں گر تمام قوموں سے جلد ترحق و ہدایت قبول کر لیتے ہیں نیاس لیے کہ ان کی طبیعتیں کی ملکات قوموں سے جلد ترحق و ہدایت قبول کر لیتے ہیں نیاس لیے کہ ان کی طبیعتیں کی ملکت اور فدموم عادات سے پاک ہوتی ہیں۔ وشی الطبع ہونے کے باوجود فطرت سلیمہ پر قائم ہیں اور فدموم عادات سے پاک ہوتی ہیں۔ وشی الطبع ہونے کے باوجود فطرت سلیمہ پر قائم ہیں اور بہت صد تک محفوظ ہوتے ہیں اور فدکورہ ناشائستہ جذبات قبول کرنے سے بہت دُور اور بہت حد تک محفوظ ہوتے ہیں اور فدکورہ بالا حدیث 'ثر بر بح فطرت پر پیدا ہوتا ہے'' کا مصداتی ہوتے ہیں۔''

اس امر کا انکار ناممکن ہے کہ رنگ علاقے 'نسل زبان اور تہذیب کے امتیازات سے قطع نظر جماعت میں تعاون رفاقت اور اخوت اور نظریاتی وحدت پیدا کرنے کا قوی تر محرک ایمان ہے۔ نظریاتی اساس سے پر جوش جذباتی وابستگی اور گہرا ارتباط ہی ان برادرانہ جذبات کی آبیاری کرتے ہیں جن کی مثالیں تاریخ اسلام سے پیش کرنا مشکل نہیں۔سندھ کے راجہ داہر پر حملہ چند مسلمانوں کی امداد کی فریاد پر ہوا تھا۔ چند مسلمان بھائیوں کی فریاد پر لبیک کہتے ہوئے مسلم افواج نے سخت مشکلات کے باوجود اتنا طویل فاصلہ طے کرلیا۔

تا ہم جدید دور کی قوم اور ایک دینی امت کے مابین بہت بڑا فرق ہے۔قوم اشخاص کے ایک مجموعے کا نام ہے لیکن اس مجموعے کا اساسی عامل اور قوت محرکہ ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ایسے مجموعے کے عوامل اور اوصاف کئی ہوتے ہیں لیکن افراد اور گروہوں کا ذاتی مفاد ان میں سے ایک بلکہ بڑا معیار ہوتا ہے۔لیکن ایک دینی امت کی تشکیل

میں ایبا کوئی عامل موجود نہیں ہوتا۔ امت مسلمہ کی تشکیل و تقویت میں معاون عوامل میں اسلام کی انسانیت نواز خصوصیات وطن رنگ نسل زبان یا تہذیب کے فرق سے صرف نظر کرتے ہوئے ہرامیر وغریب آتا و غلام مرد وعورت کی مساوات کی تا کید اخوت اور انفرادی آزاد یوں کی ضانت شامل ہیں۔

افواج اسلام انہی اوصاف کی علمبردار تھیں اور انہوں نے بردباری رواداری کی سپرٹ اور علم و تحقیق کی محبت کو پھیلایا اگر چہائیے سیاسی ضعف کے ادوار میں وہ خود ظلم اور مذہبی تشدد کا شکار ہوئے۔

ایک امت کے افراد میں انجذ اب کے دیگرعوامل میں اپنے ورثے سے محبت اور اپنی تاریخ پر افتخار بھی شامل ہیں۔

سے تمام عوامل دین کی تعلیمات اور اسلام کے قوت محرکہ ہونے کے امتیازی وصف کا نتیجہ ہیں۔لیکن سب سے برنا عضر مسلمانوں کے دلوں میں حضور نبی رحمت سے کا اکرام اور محبت ہے کیونکہ احت انہی کی بدولت ان تمام تعموں سے بہرہ یاب ہوئی۔ اس اکرام ومحبت کی گہرائی کا اظہار اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے آپ سے کی حیات کی تمام تفصیلات و جزئیات محفوظ کرتے ہوئے ان کی سیرت پر ہزاروں کی حیات کی تمام تفصیلات و جزئیات محفوظ کرتے ہوئے ان کی سیرت پر ہزاروں کتابیں لکھ ڈالیں۔مسلمانوں پر قرآن کریم اور نبی کریم سے کی اطاعت فرض ہے۔ اسی لیے انہوں نے آپ سے کی حیات مبارکہ کے تمام واقعات خواہ وہ کتے ہی معمولی کیوں نہ ہوں کو محفوظ اور مدون کر دیا ہے۔آپ سے کی اطاعت کرنا آپ سے محبت کے ہم معنی ہے۔لیکن حضور علیہ الصلاق والسلام کی اطاعت سے برتر ان کی سے محبت کے ہم معنی ہے۔لیکن حضور علیہ الصلاق والسلام کی اطاعت سے برتر ان کی ذات سے جذباتی وابسکی اور والہا نہ محبت ہے۔رسول اللہ سے سے گہری محبت جا ہمانی واضح کر دیا ہے کی بدولت ختم نبوت کا عقیدہ ہر مسلمان کے ایمان کا عملامہ اقبال نے واضح کر دیا ہے کی بدولت ختم نبوت کا عقیدہ ہر مسلمان کے ایمان کا جم اور والہا نہ محبت کی سالمیت کا اہم ترین عضر ہے۔

امت میں اخوت اور سالمیت کے شعور سے ہی اس کے استحکام کو فروغ ملتا ہے اور یہاستخکام جذباتی جوش وولولے کے ساتھ شامل ہوکر انتشار کے تمام محرکات کے

خلاف مزاحت منظم کرتا ہے۔ اس لیے امت نے نبوت کے تمام دعووں کی تختی کے ساتھ مزاحت کی ہے تا کہ چشمہ کا ایمان صافی رہے اور اس طرح اسلام اور ختم نبوت کے باہمی تعلق میں کسی بھی مداخلت کونا گوار قرار دیا ہے۔

قادیانی امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہیں۔ اس بات کوخودان کا اپنا طرز عمل خوب واضح کرتا ہے۔ ان کے نزدیک تمام مسلمان کا فر ہیں۔ وہ ایک الگ امت ہیں۔ یہ متناقض ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کی جگہ لے لی ہے اور مسلمانوں کو اس امت سے خارج قرار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے خارج قرار دیا ہے۔ مسلمان انہیں امت مسلمہ سے خارج قرار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دونوں ایک ہی امت میں سے نہیں ہو سکتے۔ یہ سوال کہ امت مسلمہ کے افراد کون ہیں؟ برطانوی ہندوستان میں کسی ادارے کے موجود نہ ہونے کی بناء پر حل نہ ہوسکا۔ لیکن اسلامی ریاست میں اس موضوع کو طے کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں اور اس لیے اب کوئی مشکل در پیش نہیں ہے۔ مقتنہ اور وفاقی شرعی عدالت اسے طے کرنے کے لیے مااختیار ہیں۔

قادیا نیوں اور مسلمانوں کے مابین یہ شکش اور قطعی علیحدگی خود مرزا صاحب
اور ان کے جانشینوں کی تحریروں کا نتیجہ ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی کتاب انوارِ خلافت میں اس تلتے پر مفصل گفتگو کی ہے اور استدلال کو واضح کیا ہے کہ کیوں قادیا نی غیراحمدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے اور غیراحمدیوں کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے اور اپنی لڑکیوں کا نکاح غیر احمدیوں سے نہیں کر سکتے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ قادیا نیوں کے نزدیک غیراحمدی کافر ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ تادیا نیوں کن نزدیک غیراحمدی کافر ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دلکھنؤ میں ہم ایک آ دی سے ملئ جو بڑا عالم ہے۔ اس نے شخ یعقوب علی جو ہمارے ہمراہ تھے سے کہا کہ آپ کے دشمن یہ مشہور کرتے پھرتے ہیں کہ آپ غیراحمدی لوگوں کو کافر سجھتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا آپ کہددیں کہ واقعی ہم آپ لوگوں کو کافر کہتے ہیں۔ یہن کروہ حیران سارہ گیا۔''
آپ کہددیں کہ واقعی ہم آپ لوگوں کو کافر کہتے ہیں۔ یہن کروہ حیران سارہ گیا۔''

قادیا نیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ (مسلمانوں سے) دینی امور میں الگ ہو جایا کریں۔ (انوار خلافت صفحہ 90-93)

## كلمة الفصل مين كها كيا ب:

۔ ''حضرت مسے موعود نے غیر احمد یوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ غیر احمد یوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں۔ ان کولڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا۔ ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اب باقی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر' کرسکتے ہیں۔ دوشتم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک دینی دوسرے دنیوی۔ دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے اور دنیوی تعلقات کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے اور دنیوی تعلقات کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے اور دنیوی تعلقات کا سب سے بڑا ذریعہ رشتہ و ناطہ ہے۔ سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے۔'' (کلمۃ الفصل صفحہ 169)

آئینہ صدافت میں مرزا بشرالدین مجموذ مرزاصاحب کی ایک مزعومہ وتی کا ذکر کرتا ہے کہ''جوشخص سے موعود کے ایک لفظ کو بھی جھوٹا خیال کرے گا' وہ خدا کے دربار میں مردود تھرے گا۔'' پھر وہ احمد یوں پر زور دیتا ہے کہ''وہ اپنے امتیازی نشانات کو نہ چھوڑیں کہ وہ ایک سپچ نبی کو مانتے ہیں اور ان کے مخالف اسے نہیں مانتے۔'' مرزا صاحب کے زمانے میں ایک تجویز پیش کی گئی کہ احمدی اور غیر احمدی دونوں مل کر اسلام کی تبلیغ کروگی؟ کیا خدا کی نشانیوں اور نعمتوں کو چھیاؤ کے جواس نے تہمیں عطاکی ہیں؟''

قادیانیوں کے اس طرزعمل میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ عالمی مظہر ہے کہ ایک دین کے پیرووں کو کافر منکریا اپنے دین ہے کہ ایک دین کے پیرووں کو کافر منکریا اپنے دین کے دائر سے سے خارج قرار دیتے ہیں۔ یہی بات یہودیوں عیسائیوں مجوسیوں ہندووں اور دوسرے لوگوں کے ہاں بھی ہے۔ یہ امر نہ صرف فرجی گروہوں کے ہاں درست ہے بلکہ لا دینی نظریاتی گروہوں مثلاً کمیونسٹوں اورسوشلسٹوں کے ہاں بھی موجود ہے۔ بلکہ لا دینی نظریاتی گروہوں مثلاً کمیونسٹوں اورسوشلسٹوں کے ہاں بھی موجود ہے۔ محتلف انبیاء کی امم (امت کی جمع) کے افراد میں عموماً مسلمہ اصول ہے کہ

جو شخص بھی ایک امت کے نبی کونہیں مانتا، وہ اس امت سے خارج یا اس جماعت سے باہر ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ میہ ہے کہ مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت کی بناء پر جو ان پر ایمان نہیں لاتا یا انہیں جھوٹا نبی یا کذاب سمجھتا ہے وہ مرزا صاحب کی امت یا جماعت جو احمد یوں کے نام سے معروف ہیں میں سے ہرگز نہیں ہوسکتا۔

□ نمازوں اور نکاح کے بارے میں ہدایات خود مرزا صاحب کی ہیں نہ کہ کسی جانشین کی۔ انہوں نے خاص دعویٰ نبوت سے پہلے لکھا تھا'' جو شخص میری پیروی نہیں کرتا اور جماری بیعت نہیں کرتا یا جمارا مخالف ہے' وہ خدا کا نافر مان اور جہنمی ہے۔''

تذكره صفحه 336 'طبع سوم اقتباس از خط مرزا صاحب مودخه 16 جون 1899ء بنام بابوالهی بخش)

اس حقیقت کے باوجود کہ مرزا صاحب اس سے قبل بیان کر چکے ہیں کہ سے موجود پر اعتقاد کرنا ایمان کا جزونہیں' پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ حقیقة الوحی' صفحہ 187اور 180 روحانی خزائن ج 22 ص 185 '186 پر وہ کفر کی دوقتمیں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

الله المحضرت المحلق الك بيد كفركه الك شخص اسلام سے بى الكاركرتا ہے اور المخضرت الله وہ من موجود كونييں المتا اور اس كو باوجود اتمام جمت كے جھوٹا جانتا ہے جس كے مائے اور سچا جائے كے بارے ميں خدا اور رسول نے تاكيدكى ہے اور پہلے نبيوں كى كتابوں ميں بھى تاكيد پائى جاتى ہے۔ پس اس ليے كہ وہ خدا اور رسول كے فرمان كا مكر ہے كافر ہے۔ (مرزا صاحب كونہ مائے كى وجہ سے كافر ہے) اور اگر غور سے ديكھا جائے تو بيدونوں قتم كے كفرايك بى قتم ميں داخل ہيں۔ كيونكہ جوش باوجود شاخت كر لينے كے خدا اور رسول كے تم كونہيں مانتا وہ بموجب نصوص صريحة قرآن اور حديث كے خدا اور رسول كو بحى نہيں مانتا وہ بموجب نصوص صريحة قرآن اور حديث كے خدا اور رسول كو بحى نہيں مانتا اور اس ميں شك نہيں كہ جس پر خدا تعالى كے نزديك اول قتم كفرى وقت موجب نصوص صريحة قرآن اور حديث كے خدا اور رسول كو بھى نہيں مانتا اور اس ميں شك نہيں كہ جس پر خدا تعالى كے نزديك اول قتم كفريا دوسرى قتم كفرى نسبت اتمام جمت ہو چكا ہے۔ وہ قيامت كے دن مواخذہ كے لائق ہوگا اور جس پر خدا

کے نزدیک اتمام جحت نہیں ہوا اور وہ مکذب اور منکر ہے تو گوشریعت نے اس کا نام بھی کا فربی رکھا ہے اور ہم بھی اس کو باتباع شریعت کا فرکے نام سے ہی پکارتے ہیں۔' ایک سوال کے جواب میں مرز اصاحب نے (هیقة الوحی' ص 163 روحانی خزائن ج 22 ص 167 '168 پر) کہا:

"خبکہ میں نے ایک مکذب کے نزدیک خدا پر افتر اکیا' اس صورت میں نہ
میں صرف کا فر بلکہ بڑا کا فر ہوا اور اگر میں مفتری نہیں تو بلا شبہ وہ کفر اس پر (لیعنی مرزا
صاحب کو جھٹلانے والے پر) ہوگا۔علاوہ اس کے جو جھے نہیں مانتا، وہ خدا اور رسول کو
مجی نہیں مانتا۔''

مجیب الرحمان نے ریاض الحسن گیلانی کے ان دلاکل پر بیاعتراض کیا اور کہا کہ غیر احمد یوں کے گفر کا فہ کورہ بالا نظر بیصر ف 1923ء تک رہا تھا اور اس بارے کے تمام حوالوں کا تعلق اسی مدت سے ہے۔ انہوں نے گزارش کی کہ مرزا بشیر احمد نہ احمد یوں کا امام تھا اور نہ خلیفہ، صرف ان کا ترجمان تھا۔ لیکن مرزا بشیر الدین محمود نے منیر انکوائری رپورٹ کے سامنے واضح کیا تھا کہ اس نے غیر احمد یوں کو ان معنوں میں کا فرقر ارنہیں دیا تھا کہ وہ امت مسلمہ سے خارج ہیں مفہوم بیتھا کہ ان کا کفر ، کفر بھیر نہ تھا۔ شخت خطرے کے ایسے اوقات میں جبکہ پاکستان کی امت مسلمہ کا اشتعال اپنے عروج پرتھا، مرزا بشیر الدین محمود کی اس وضاحت کی حیثیت کچھ پیچھے ہٹنے کی اس پالیسی سے زیادہ نہتی جے جیسا کہ پہلے واضح ہو چکا ہے خود مرزا صاحب کئی بار اختیار کر چکے تھے۔ مرزا صاحب فی جیسا کہ پہلے واضح ہو چکا ہے خود مرزا صاحب کئی بار اختیار کر چکے تھے۔ مرزا صاحب نے خود کہا کہ ایسا شخص کا فر ہے کیونکہ وہ خدا اور اس کے رسول کا منگر گردانا جائے گا۔ تو ایسے شخص کے امت مسلمہ سے خارج ہونے کا اس سے بہتر ثبوت اور کیا ہوگا۔ ایسے شخص کے امت مسلمہ سے خارج ہونے کا اس سے بہتر ثبوت اور کیا ہوگا۔

(تذكره صفحات 107 ـ 363 'طبع سوم)

□ مرزا صاحب نے اپنے مکتوب مورخہ مارچ 1906ء بنام ڈاکٹر عبدالحکیم میں کھا''خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہرایک وہ شخص جس کومیری دعوت پینچی ہے

اوراس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ " ( تذکرہ صفحہ 607 طبع سوم ) مرزابشیرالدین محمود نے غیراحمہ یوں کوعیسائیوں کے برابر قرار دیا۔ پینخ نور محمہ نے مرزا صاحب سے درخواست کی کہ وہ جماعت (جماعت احمدیہ) سے اس کا استعفا قبول کرلیں' جس پر انہوں نے جواب دیا'' شخ نور محمد کو بتا دو کہ وہ صرف جماعت سے علىجده نهيس موا بلكه اسلام سي بهي نكل كيا ہے۔ " (سيرة المهدى جلدسوم صفحه 49) برامر بہت معروف ہے کہ یا کتان کے سابق وزیر خارجہ سرظفر اللہ خال نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں بردھا تھا۔ اخبار' زمیندار' مور ند 8 فروری 1950ء کے مطابق جامع مسجدا يبك آباد ك خطيب مولانا محمد اسحاق في سرظفر الله سينماز جنازه مين شركت نه کرنے کی وجہ بوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ قائد اعظم کوصرف ایک سیاسی لیڈرسجھتے ہیں۔ان سے استفسار کیا گیا کہ کیا وہ بھی مرزاصاحب کو نہ ماننے کی وجہ سے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں؟ "حکومت کے وزیر ہوتے ہوئے بھی" سرظفر اللہ نے جواب دیا: "آپ مجھے ایک کافر حکومت کامسلمان ملازم بامسلمانوں کی حکومت کا کافر ملازم سمجھ لیں'۔ مجیب الرحلیٰ سرظفر اللہ کے اس موقف کی تروید نہ کر سکے۔ البذاب امرکسی قتم کے شک وشبے کے بغیر ثابت ہوجاتا ہے کہ جبیبا کہ سرظفر اللہ نے پیش کر دیا ہے یا تو یا کستان میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت کافرے یا قادیانی کافر ہیں جس کابدیمی نتیجہ یہ ہے کہ دونوں ہر گزنہیں مل سکتے اور نہ ہی ایک امت کے افراد ہو سکتے ہیں۔ دونوں میں وحدت کا کوئی نکتہ موجود نہیں کیونکہ مسلمان ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کے برعکس قادیانی مرزا صاحب کوایک نیا نبی مانتے ہیں۔مسلمانوں کی ایک عظیم صاحب بصیرت شخصیت (حضرت علامه اقبالؓ) نے قادیا نیوں کو امت مسلمہ کی سالمیت کے لیے خطرہ اور انتشار علمبردار قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا''اس (امت مسلمہ) کی سالمیت صرف عقیدہ ختم نبوت کی رہین منت ہے'۔ (Thoughts and Reflections of Iqbal p.249) (قادياني اور جهورمسلمان از علامه محمد اقبالٌ مطبوعه الميشمين (دبلي) 14 مئي

1935ءمطبوعة حرف اقبالٌ مرتبه لطيف احمد خان شرواني صفحه 104)

علامه اقبال نے مزید کہا:

ا المراد ما تا ہے کہ وہ انتشار انگیز قو توں کے خلاف اپنا دفاع کرے اور اپنے دفاع کے کیا کاررہ ما تا ہے کہ وہ انتشار انگیز قو توں کے خلاف اپنا دفاع کرے اور اپنے دفاع کے کیا طریقے ہیں؟ مدل تحریریں اور ایسے شخص کے دعووں کا ابطال جو اپنی اصل جماعت کی تگاہوں میں '' فدہبی مہم جو'' ہو۔ تو کیا بیمناسب ہے کہ جس اصل جماعت کی سالمیت خطرے میں ہوئا اسے برداشت کی تلقین کی جائے اور باغی گروہ کو تحفظ کے ساتھ اپنی تبلیغ جاری رکھنے کی اجازت دی جائے خواہ بیبلیغ سخت جھوٹ اور گستا خانہ عبارات سے بھی لبریز ہو۔'' اجازت دی جائے خواہ بیبلیغ سخت جھوٹ اور گستا خانہ عبارات سے بھی لبریز ہو۔'' وادیا نی اور جمہور مسلمان از علامہ حمد اقبال مطبوعہ اسٹیشمین (دبلی) 14 مئی 1935ء (قادیا نی اور جمہور مسلمان از علامہ حمد اقبال مرتبہ لطیف احمد خان شروانی صفحہ 108) برطانوی سامراج اور استعار کی حکومت سے مرزا صاحب کی محبت اور وفاداری

برطالوی سامراج اوراستعاری حکومت سے مرزا صاحب ی محبت اور وفاداری ایک بدیبی امر ہے۔ انہوں نے تقریباً اپنی ہر کتاب میں کم از کم کئی صفحات انگریزی سرکار کی تعریف و توصیف کے لیے مخصوص کیے ہیں اور ان کے جانشینوں کا طرز عمل بھی یہی رہا ہے۔ ذیل میں ایسی تحریروں کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

۔ دبعض احمق اور نادان سوال کرتے ہیں کہ اس گور نمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں۔ سویاد رہے کہ بیسوال ان کا نہایت جمافت کا ہے کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واجب ہے اس سے جہاد کیسا؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آ دمی کا کام ہے سومیرا ندہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں کہی ہے کہ اسلام کے دو جھے ہیں: ایک بیا کہ خدا کی اطاعت کرے دوسری اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سامیہ میں ہمیں پناہ دی ہو۔ ' (شہادۃ القرآن مطبوعہ 1893ء صفحہ کا دوحانی خزائن ج6 ص 380) میں پناہ دی ہو۔ ' (ور اب اہل عقل جب ایک طرف دینی جمایت کے مضمون میری تحریوں میں یاتے ہیں اور دوسری طرف میری شحییں سنتے ہیں کہ اس گونمنٹ کی سچی خیرخواہی میں یاتے ہیں اور دوسری طرف میری شحییں سنتے ہیں کہ اس گونمنٹ کی سچی خیرخواہی

اوراطاعت کرنی جاہیے تو وہ میرے برکوئی بدظنی نہیں کر سکتے اور کیونکر کریں۔ بدایک

واقعی امر ہے کہ مسلمانوں کو خدا اور رسول کا حکم ہے کہ جس گور نمنٹ کے ماتحت ہوں' وفاداری سے اس کی اطاعت کریں۔ میں نے اپنی کتابوں میں بیشر کی احکام مفصل بیان کردیے ہیں۔اب گور نمنٹ غور فرماسکتی ہے کہ جس حالت میں میرا باپ گور نمنٹ کا ایسا سچا خیر خواہ تھا اور میرا بھائی بھی اسی کے قدم پر چلا تھا اور میں بھی انیس برس سے یہی خدمت اپنے قلم کے ذریعے سے بجالاتا ہوں۔''

(كشف الغطاء مطبوعه 1998ء صفحه 7 روحاني خزائن ج14 ص186) "اورجىياكمين نے يہلے اس سے شرائط بيعت كى دفعہ جہارم ميں سمجھايا ہے سرکارانگریزی کی سچی خیرخواہی اور بنی نوع کی سچی ہمدردی کریں اوراشتعال دینے والے طریقوں سے اجتناب رکھیں اور پر ہیز گار اور صالح اور بے شرانسان بن کریاک زندگی کا نمونه دكھائيں'' (كتاب البرية مطبوعه 1998ء صفحہ 13 روحانی خزائن ج13 ص13) " و ی کمشنر نے تھم دیا کہ اب اگر احمد یوں کو کوئی تکلیف ہوئی تو مسلمانوں کے جتنے لیڈر ہیں' ان سب کو نے قانون کے تحت ملک بدر کر دیا جائے گا۔ ایسا تھم صرف وہی شخص صادر کرتا ہے جس کی ہدردیاں پوری جماعت کوشامل ہوں۔تمہارے مالا باری بھائیوں سے اس حکومت کا بیتازہ سلوک ہے اور جوکسی کے بھائی سے ہمدردی کرے تو وہ اس سے بھی کرتا ہے سوتمہیں اس حکومت کا شکر گزار ہونا جا ہے کیونکہ مالا باری احدی ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارا ایک مبلغ ماریشس گیا تھا۔ غیر احمد یوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جہال جاہے اسے تقریر نہ کرنے دی جائے۔اس نے حکومت سے سرکاری بال (كاستعال) كى اجازت ما كلى \_ گورز في است اس بال مين جفته مين تين دن خطاب كرنے كى اجازت دے دى۔ يوں اس نے آ دھا ہفتہ ہمارے مبلغ كودے ديا اور آ دھا مفته اینے لیے رکھ لیا۔' (انوار خلافت از مرز ابثیر الدین محمود احمرُ صفحہ 96)

□ کتاب البرید کے صفحہ 8 اور 9 روحانی خزائن ج 13 ص 8 '9 پران کتابوں کے نام تاریخ طباعت اور صفحات کے نمبر درج کیے گئے ہیں جن میں مرزا صاحب نے برطانوی حکومت کی مدح وستائش کی۔انہوں نے اپنی 24 کتابوں اور رسالوں کا حوالہ دیا

ہے جن میں سرکار برطانیہ کی تعریف و توصیف کے بل باندھے ہیں۔ان کی وفات سے کم از کم گیارہ سال قبل ایسے صفحات کی تعداد کئی درجنوں تک پہنچتی ہے۔

ریاض الحن گیلانی نے ان چند مثالوں کی بنیاد پر بخث کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی حکومت سے مرزا صاحب کی مستقل وفاداری بلا وجہ اور بے مقصد نہتی ۔ انہوں نے اسے اپنے پیروکاروں کے ایمان کا جزواوران کی بیعت کے حلف کا حصہ بنا دیا تھا۔ انہوں نے جہاد کی بھی ممانعت کر دی ٔ حالانکہ اس کے بارے میں قرآن کریم میں خاص احکام پائے جاتے ہیں۔ مرزا صاحب خودشاہ سے بھی زیادہ شاہ کے وفادار سے وجہ بہتی کہ احمد بہتر کی کو حکومت کی ہمدردیاں حاصل تھیں اور انہی کی ہدایات پراوران کے تحفظ و تائید کے سائے میں شروع ہوئی تھی۔ 1857ء کی جنگ آزادی کے بعد حکومت کا مفاد یہتھا کہ امت مسلمہ میں انتشار وافتراق پیدا کیا جائے اور اسلام ہی سے ایک نئے مفاد یہتھا کہ اختراع سے یہ مقصد اورا ہوتا تھا۔

فاضل وکیل نے مرزا صاحب پر تقیدی کہ انہوں نے قرآن کریم کی مخالفت میں جہاد کومنسوخ کیا۔ انہوں نے اپنے گئتے کے ثبوت میں مرزا صاحب کی تحریروں کا حوالہ دیا اور درج ذیل چندمثالیں پیش کیں۔

1۔ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قال اب آگیا مسے جو دین کا امام ہے دین کا امام ہے دین کا اختتام ہے دین کا اختتام ہے

اب آسان سے نور خدا کا نزول ہے
اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے
دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد
مکر نبی کا ہے جو بیے رکھتا ہے اعتقاد

(ضميمة تحفة كولزوبيط ع 1902ء صفحه أ 4 روحاني خزائن ج 17 ص 77 مرزاصا حب كي نظم)

2- "اس ( سرصلیب ) کا یہ معنی نہیں ہوسکتا کہ ککڑی کی وہ صلیب جے عیسائی لئکاتے ہیں اسے سے تو ڈردے گا ..... اس سے ایک اور صدافت ظاہر ہوتی ہے جو وہی صدافت ہے جو ہم لائے ہیں۔ ہم نے صاف صاف کھول کر اعلان کر دیا ہے کہ اب جہاد منسوخ ہے۔ (امن کا قیام) مسے موعود کا فریضہ ہے کہ جہاد کا خاتمہ کر دے۔ سواس مقصد کی خاطر جہاد کی ممانعت کر دینا ہمارے لیے لازی تھا۔ سوہم کہتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے اور دین کے نام پر تلوار اٹھانا یا ہتھیا راٹھانا سخت گناہ ہے۔ "

(ملفوطات ٔ جلد 4 ، طبع 1902 ء صفحہ 18)

3۔ اور پھرسے موعود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا۔

(اربعين نمبر 4 مطبوعه 1900ء صفحه 14 روحانی خزائن ج 17 ص حاشيه 443)

رارین برند سیر بولد 1900ء خد 14 اوطان ران کا ۱۲ کا طاحیہ 443 اور اور میں کوئی امر جنگ جوئی اور فساد کا نہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بردھیں گئے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جا ئیں گئے کیونکہ مجھے مسیح اور مہدی مان لیتا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔'' (مجموعہ اشتہارات جلد 3) از 1898ء تا 1908ء صفحہ 19)

اسی نوع کے مزید اقتباسات ، جو بکثرت موجود ہیں کا تذکرہ غیر ضروری ہے۔
مجیب الرحلٰ نے دلیل دی کہ انیسویں صدی اور بیسویں صدی کے اوائل
میں صرف مرزا صاحب ایسے واحد شخص نہ تھے جنہوں نے برطانوی گورنمنٹ سے
وفاداری کا اظہار کیا تھا بلکہ ملک کے متعدد علاء اور مفکرین نے اس سامراجی طاقت کی
تعریف میں کچھ نہ کچھ کھھا تھا۔

مجیب الرحمٰن کے پیش کردہ اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان علاء نے جہاد کی مخالفت کرتے ہوئے کئی عوامل کو مدنظر رکھا تھا۔ بردی وجہ بیتھی کہ مسلمان مغلوب ہو چکے تھے لیکن انہیں فرجبی آزادی حاصل تھی اور ان پر ان کا اپنا پرسٹل لاء نا فذتھا۔ ایک دوسری وجہ جو کئی علاء نے ملحوظ رکھی' بیتھی کہ جہاد اس وجہ سے جائز نہتھا کہ قیادت کے لیے کوئی امام موجود تھا اور نہ قال کے لیے اسلحہ۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ ان فاوی میں

ہے اکثر کے پس بردہ جہاد میں کامیابی کا عدم امکان کار فرما تھا۔

مسکداتنا سادہ نہیں جیسا کہ مجیب الرحمٰن نے پیش کیا ہے۔ اس ملتے کی توشیح سے قبل یہ بیان کرنا مناسب ہوگا کہ صرف مسے موعود کے حوالے سے یضع الحرب یعنی جنگ کا خاتمہ کرنے کے اصول کا مطلب یہ ہے کہ آل دجال ' کسر صلیب اور خنازیر کے قبل کے نتیج میں اسلام کوغلبہ عام نصیب ہونے کی وجہ سے دنیا میں کفار کا وجود نہیں رہے گا۔ اس کا یہ مفہوم نہیں کہ کفار کی حکومت کی مزاحمت نہیں کی جائے گی۔

یضع الحرب (جنگ کا خاتمہ کرنے) کا اصول اس دور کے حالات پر جب مرزا صاحب نے قرآن کریم کے حکم جہاد کومنسوخ اور ممنوع قرار دیا تھا' قطعاً منطبق نہیں ہوتا۔

یہ بھی درست نہیں کہ انہوں نے صرف ایک مخضر مدت کے لیے جہاد کو معطل کیا تھا۔ فہ کورہ بالا اقتباسات اس دعوے کی تر دید کرتے ہیں۔ سے کی آمد پر (جہاد کے خاتمہ کی) حدیث سے مراد جہاد کا قطعی خاتمہ ہے۔ اس کی بنیاد پر جہاد کی منسوخی کسی عبوری نوعیت کے نئے کے حکم کی نئی کر دیتی ہے۔

اس مسئلے کوصوبہ پنجاب کی سیاسی صورت حال کی روشیٰ میں دیکھنا چاہیے یہ ایسا وقت تھا کہ جاگیرداروں اور زمینداروں کا سارا طبقہ حکومت وقت کا خوشامدی شار ہوتا تھا اور وہ اس کی رضا جوئی کی خاطر سب پھھ کرنے کو تیار رہتے تھے اور کسی انگریز سے ملاقات باعث افتخار بچھتے تھے۔

مرزاصاحب کی تحریروں سے بیامرواضح ہے کہان کی ذات اوران کے بھائی سمیت ان کے خاندان نے برطانویوں سے اپنی دائی وفاداری جاری رکھی۔الی تحریریں جن میں مرزا صاحب نے برطانویوں کی مدح وستائش کی ہے ہے مقصد نہیں ہیں۔ فہورہ بالا اقتباس سے ایک مقصد واضح ہے کہ احمدی برطانوی حکومت کی پناہ میں سے جبکہ موریشس سے متعلق دوسرے اقتباس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حکومت وقت کے اس قدر منظور نظر سے کہ مسلمانوں کی مخالفت کے باوجود کومت موریشس نے قادیانی مبلخ کو احمدیت کے برچار کے لیے ہفتے میں تین دن کے لیے گورنمنٹ ہال الاٹ کر دیا۔

اگریزی سرکار کے لیے مرزا صاحب کی تعریف ٔ چاپلوسی اور تملق کی حد سے بھی متجاوز ہے۔ اس سے عوام کے ذہنوں میں ایسے شکوک کا پیدا ہوتا بقینی ہے کہ یا تو وہ امت مسلمہ میں انتشار و افتراق کھیلانے اور انہیں دائمی غلامی میں جکڑنے کی غرض سے کومت وقت کی جانب سے سونیا ہوا کردار ادا کر رہے تھے یا وہ اس سے مفادات کے حصول کی جبتی میں تھے۔

یہ دلیل کہ دوسرے علاء نے اس قتم کا فتوی دیا تھا میل نہیں کھاتی کیونکہ یہ حکومت کی جایت میں کوئی اکادکارائے یا فتوی نہ تھا بلکہ بیدامن کوچھڑانے کا مسلس عمل تھا۔

اسے محض اتفاق قرار دینا مشکل ہے کہ مرزا صاحب جو مجد دُمسی موعود اور مہدی اور نبی ہونے کی دعوبیار سے نے حکومت برطانیہ کی مدح سرائی کی جب کہ تیرہویں صدی کے افتقام کے قریب اور بعد میں ایران میں بابی مذہب کے بانی مرزا علی مجد باب اور (بہائی مذہب کے بانی) حسین علی بہاء اللہ نے روسیوں کی مدح سرائی کی تھی اور دونوں نے کی حلاوہ ازیں بہاء اللہ نے برطانوی حکومت کی بھی مدح سرائی کی تھی اور دونوں نے جہاد کومنسوخ قرار دیا تھا۔ درحقیقت بہاء اللہ نے بھی مرزا صاحب کے انداز پر جہاد کی منسوخی کا تھی۔

اس کتے پر بحث کے اختتام پر مناسب ہوگا کہ علامہ اقبال کی آراء اور خیالات سے اقتباس پیش کیا جائے:

" دو المام میں تصورِ خلافت ایک فدہی ادارے کی تشکیل کرتا ہے؟ ہندوستانی مسلمان اور اسی طرح ترک سلطنت سے باہر کے تمام مسلمان کس طرح ترک خلافت سے متعلق ہو سکتے ہیں؟ کیا ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالسلام؟ اسلام کے نظریہ جہاد کے حقیقی معنی کیا ہیں؟ قرآن کریم کی آیت 'اللہ کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرواور اپنے میں سے اولی الامریعنی حاکموں کی 'میں 'اپنے میں سے' کا کیا معنی ہے؟ اور امام مہدی کے ظہور کی پیش گوئی کرنے والی احادیث نبویہ کا کیا مفہوم ہے۔ یہ اور کچھ اور سوالات جو بعد میں اٹھے' واضح وجوہ کی بناء بر صرف ہندوستانی

مسلمانوں کے لیے تھے۔ تاہم پور پی سامراجی جواس وقت عالم اسلام میں تیزی سے نفوذ کررہا تھا' بھی ان میں گہری دلچیسی رکھتا تھا۔ ان سوالات سے اٹھنے والی بحثوں نے ہندوستان میں تاریخ اسلام کا ایک دلچیس ترین باب رقم کیا۔ داستان بڑی طویل ہے اور تاحال کسی موثر قلم کی منتظر ہے۔ مسلمان سیاست وان جن کی تگاہیں بڑی حد تک حالات کے حقائق پر مرکوز تھیں' علماء کے ایک طبقے کی جمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئے کہ وہ دینی استدلال کی راہ اپنائیں' جوان کے خیال میں موقع ومحل کے لحاظ سے مناسب تھا۔ لیکن بیآسان نہ تھا کہ مض منطق کے بل ہوتے پران اعتقادات پر قابو پالیا جائے جوصد یوں سے ہندوستانی مسلمانوں کے شعور میں پختہ تھے۔

الیی صورت میں منطق یا تو سیاسی مصلحت اختیار کر لیتی ہے یا رسوم ورواج کا دھارا بدل دیتی ہے۔ دونوں صورت میں استدلال عوام کومتاثر کرنے میں ناکام رہ جاتا ہے۔ اسلام کے راسخ فرہبی عوام کوصرف ایک چیز قطعی متاثر کرسکتی ہے اور وہ ہے وتی کی سند۔ قدیم راسخ اعتقادات کے موثر استیصال کے لیے بیضروری سمجھا گیا کہ مندرجہ بالا سوالات میں مضمر دینی نظریات کی مناسب سیاسی تعبیر کے لیے الہامی بنیاد تلاش کی جائے۔ بیالہامی بنیاد احمدیت نے فراہم کی اور احمدی خود بید دعوی کرتے ہیں کہ انہوں نے برطانوی سامراج کی بیہ بہت بردی خدمت کی۔'

(پنڈت جواہر لال نہرو کے سوالات کا جواب از علامہ محمد اقبال مطبوعہ حرف اقبال مرتبہ لطیف احمد خان شروانی صفحہ 131، 132) اور صفحہ 31 پر بحث سمیٹتے ہوئے لکھتے ہیں:

□ "خبیبا کہ میں نے اوپر واضح کیا ہے مسلمانوں کے نہبی افکار کی تاریخ میں احمدیت کا کردار یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی موجودہ سیاسی غلامی کے لیے الہامی اساس فراہم کرنا چاہتی ہے۔'(پنڈت جواہر لال نہرو کے سوالات کا جواب از علامہ محمد اقبال مطبوعہ حرف اقبال مرتبہ لطیف احمد خان شروانی صفحہ 133)

ایک درخواست دہندہ مجیب الرحلیٰ جنہوں نے بحث میں حصدلیا نے اینے

## ولائل کے بین کات پیش کیے:

- (1) ( آئين کي) دفعه 203 ڏي کي گنجائش اور حد
  - (2) فہم قرآن کے اصول
  - (3) قرآن کریم کی روح
  - (4) مذہب کو ماننے اور اس برعمل کرنے کی گنجائش
    - (5) این ندهب کی تبلیغ کرنے کاحق
- (6) قیام پاکستان سے پہلے اور قیام کے وقت قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان عقلف معاہدوں کا اثر جو انہیں ندہب کی مکمل آزادی جس میں اس کے پرچار کاحق شامل ہے کی ضانت دیتا ہے۔

مجیب الرحمان نے ریاست کے اقتدار اور وفاقی شرعی عدالت کوتفویض کردہ اختیارات کی حدود کے حوالے سے (آئین کی) دفعہ 203۔ ڈی کی گنجائش پر بحث کی اور دلیل دی کہ قرآن اور سنت کی رو سے ایسے تھم کی کوئی اطاعت نہیں ہوتی جس سے گناہ کا ارتکاب یا اللہ اور اس کے رسول کی معصیت لازم آتی ہؤاس کی اساس معروف حدیث لا طاعة لمخلوق فی معصیة المخالق (اللہ کی نافر مانی میں کسی بھی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں) ہے۔ (بخاری کتاب الاحکام جلد 2 صفحات 1057 1058 کوئی اطاعت نہیں) ہے۔ (بخاری کتاب الاحکام جلد 2 صفحات 1057 1058) اور اسی طرح کی دیگر احادیث۔

## قرآن کریم کی آیت:

□ ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم. فان تنازعتم في شئى فردوه الى الله والرسول ان كنتم تومنون بالله واليوم الاخر. ذلك خير واحسن تاويلاه (الناء:59)

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرواور اپنے اولوالا مر کی۔ پس اگر کسی امر میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ بیطریقہ بہتر اور انجام کارزیادہ اچھاہے۔ پر بنا رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیر آیت حاکم اور ککوم کے مابین نزاع سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ آیت میں اولوالامر سے مراد صرف ارباب اقتدار بین نہ کہ علاء یا کوئی اور دینی عالم جیسا کہ بعض علاء بیصے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دفعہ 203۔ ڈی کے نفاذ سے اللہ تعالی اور دوسروں جن میں ریاست بھی شامل ہے سے وفاوار یوں میں تصادم سے بچاؤ اور تصفیہ مقصود ہے۔ پہلے مفروضے کے لیے انہوں نے متعدد کتب کے حوالے دیے۔ دوسرے نکتے کے لیے انہوں نے عدالت کی توجہ خصوصاً ترجمان القرآن جلد اول صفحہ 98 پر پیش کردہ رائے کی طرف مبذول کروائی کہ قرآن کریم کے اس محم میں جلد اول صفحہ 98 پر پیش کردہ رائے کی طرف مبذول کروائی کہ قرآن کریم کے اس محم میں جس اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے اس کا تصفیہ کرنے کے لیے ایک ادارے کا وجود ہونا چاہیے۔ فان تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ و الرسول (النساء: 59)

(پس اگر کسی امر میں تہمارااختلاف ہوجائے تواسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ)

دلائل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیعدالت ایسابی ایک ادارہ ہے۔

اولوالامر کی تشریح و توضیح پر کسی کتاب سے حوالے دینے اور اس نکتے پر بحث کرنا اس لیے غیر ضروری ہے کہ پیش کردہ نکتہ قطعی ہے اور بیعدالت مقدمہ نمبرایس پی کے۔ 2 '1982ء میں ایبا قرار دے چکی ہے کہ اولوالا مرسے ریاست میں برسراقتدار

لوگ جن میں مقدّنهٔ انتظامیه اور عدلیه شامل ہیں مراد ہیں۔

آئین کی دفعہ 203۔ ڈی میں بتایا گیا ہے کہ اس عدالت کا فریف ہے ہے کہ جو قوانین عدالت کے دائر ہ اختیار میں آتے ہول ان میں قرآن اور سنت رسول اللہ سے تصادم اور تناقض کوختم کرے۔ اس لیے بیرضج دکھائی دیتا ہے کہ بید عدالت اپنے آئینی دائر ہ اختیار کی حد تک ایسا ادارہ ہے جو ترجمان القرآن ، جلد اول صفحہ 98 کی تحریر کے مطابق کسی قانون کے مندرجات میں اختلاف کوقرآن کریم اور سنت رسول سے کی روسے مل کرسکتا ہے۔ جمیب الرحل کی اس دلیل پرشاید ہی کوئی اعتراض ہوسکتا ہو۔

یددلیل کہ گناہ میں کوئی اطاعت نہیں ہے بھی قطعی ہے۔ بیعدالت اس خکتے کی رفینس مجریہ کا پہلے ہی تفصیل کے ساتھ جائزہ لے چکی ہے۔ نیز پریس اینڈ پہلی کیشنز آرڈینس مجریہ

1963ء (آرڈینس 30 مجریہ 1963ء) اور پنجاب سندھ صوبہ سرحداور بلوچتان کے سرفٹس ایکش پر اپنے حالیہ فیصلوں میں ایک مسلم ریاست کی قانون سازی کی گنجائش کا بھی جائزہ لے تکی ہے۔

دوسرے نکتے پرانہوں نے دلیل دی کہ جس چیز کوقر آن اور سنت جائز قرار دی ہے۔ دیں اسے حکام ناجائز قرار نہیں دے سکتے اور اس کے لیے نص صریح کا وجود ضروری ہے۔ انہوں نے تقلید کونظر انداز کرنے کی ضرورت پرزور دیا۔

یه درحقیقت پارلیمن کے قادیانیوں کوغیر مسلم قرار دینے کے حق کو بالواسطہ چینئے ہے۔ اس تکنے کامخضر جواب سے کہ بینکتہ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا: ایک قانونی مسئلہ ہے۔ اس لیے پارلیمنٹ نے جو قانون ساز ادارہ ہے آرٹیکل 260 میں اعلان کرکے اپنے دائرہ اختیار کے اندر کام کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا:

"دیسوال کہ کوئی شخص یا جماعت دائرہ اسلام سے خارج ہو چکی ہے خالص قانونی مسلہ ہے اور اسے اسلام کے تعمیری اصولوں کی روشن میں ہی حل کرنا چاہیے۔" مذکورہ بالا دلیل کی طرح وفاقی حکومت کے وکیل شخ غیاث محمد نے بھی الیم

ہی دلیل پیش کی ہے۔ یہ عدالت پہلے صوبائی سرونٹس ایکٹس کا جائزہ لیتے ہوئے اس تکتے اور اپنے دائرہ کار کی گنجائش کا فیصلہ دے چکی ہے۔ یہ قرار دیا گیا تھا کہ عدالت کا دائرہ کار قرآن وسنت کی صرف صرت کے نصوص تک محدود نہیں ہے عدالت کسی قانون کی پیچید گیوں کا جائزہ لیتے وقت قرآن اور سنت کے وضع کر دہ اصولوں سے استفادہ کر سکتی ہے۔ عدالت نے مقدمہ محمد ریاض وغیرہ بنام وفاقی حکومت وغیرہ پی ایل ڈی 1980 ، ایف۔ ایس۔ سی میں قرار دیا تھا کہ وہ پلک لاء میں تقلید کے اصول کی پابند نہیں ہے۔ مجیب الرحمان کے خدشات کے ازالے کے لیے یہ کافی ہے۔

مجیب الرحمٰن نے پھرفہم قرآن کے اصول کا تذکرہ کیا اور کہا کہ پہلا اصول یہ ہے۔ کہ قرآن کوخود قرآن ہی کی روشنی میں سمجھا جائے 'کیونکہ وہ ایک ہی مضمون کو مختلف اسلوبوں سے پیش کرتا ہے۔ تکرار سے مقصود انسانی ذہن پر مضمون کوفشش کرنا ہے '

مجھی ایک مضمون کو ایک جگہ مختصر کیا گیا ہے اور اسے دوسری جگہ کھول کر تفصیل سے واضح کر دیا گیا ہے۔

انہوں نے مندرجہ ذیل آیات قرآنیکا حوالہ دیا ہے:

□ وكذلك نصرف الايت وليقولوا درست و لنبينه لقوم يعلمون. (الانعام:105)

اسی طرح ہم اپنی دلیلیں مختلف اسلوبوں میں بیان کرتے ہیں اور تا کہ وہ بول اٹھیں کہتم نے پڑھا ہے اور تا کہ ہم اس کو اچھی طرح واضح کر دیں' ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔

□ ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الانفورا٥ (ين اسرائيل:41)

اور ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر بات واضح کر دی ہے تا کہ وہ یا در ہانی حاصل کریں۔لیکن بیرچیزان کی بیزاری ہی میں اضافہ کیے جار ہی ہے۔

□ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فابي اكثر الناس الاكفورا (بن اسرائيل:89)

اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر تنم کی حکمت کی ہاتیں بیان کی ہیں۔ باتیں بیان کی ہیں۔

□ ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلاً ٥ (الكيف:54)

اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہرفتم کی مثالیں گونا گوں طریقوں سے بیان کردی ہیں کیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑ الوواقع ہوا ہے۔

ان اصولوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ بحث کے دوران مجیب الرحمٰن ہماری توجہ قرآن کریم کی متعدد آیات پر مبذول کراتے رہے جوان کے مطابق اپنی وجہزول تک محدود نہیں ہیں بلکہ انہیں اپنے مفہوم میں عام سجھنا چاہیے۔

آنہوں نے دوسرااصول میہ پیش کیا کہ سی آیت کو بیجھنے کے لیے اس کے سبب نزول کی دریافت ضروری ہے۔ میہ امرکسی آیت کے فہم میں معاون ہوتا ہے۔ تاہم اس کا معنی سبب نزول کی حد تک محدود یا مخصوص نہ ہوگا اور اس کے انطباق کا عموم کم نہیں ہوگا۔ میدان رہنما اصولوں پر مشتل ہیں جو روزِ قیامت تک قابل نفاذ ہیں۔ انہوں نے الاتقان (جلداول نوع 9 'اسباب نزول صفحہ 70 تا 87) کے حوالے دیے۔

تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر قرآن سے کوئی راہنمائی میسر نہ آئے تو رسول اللہ عظیمی کی جانب رجوع کیا جائے۔ آخری اصول یہ ہے کہ اگر سنت سے بھی کوئی روشیٰ نہ پڑتی ہوتو پھرتفییر میں راہنمائی حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ آثار (رسول اللہ عظیمی کے صحابہ کے اقوال) ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ قرآن کریم کی روح کوشچے طور پر سجھنے اور اسے مدنظر رکھنے کی کوشش کی جائے۔

چوتھے تکتے پڑجس میں عقیدے کی آزادی اور اپنے مذہب پرعمل کرنے کا حق شامل ہیں جیب الرحمٰن نے کہا کہ اس بارے میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں:

- (1) کیااسلام کسی غیرمسلم کوالله تعالی کی توحید کا اعلان کرنے کاحق یا اجازت دیتا ہے؟
- (2) کیا اسلام کسی غیر مسلم کورسول ﷺ کواپنے دعوے میں صادق تسلیم کرنے کا حق یا اجازت دیتا ہے؟
- (3) کیا اسلام غیرمسلم کو بیرتن دیتا ہے کہ وہ قر آن کریم کو ایک اچھے نظام حیات کی حامل اور قابل اطاعت کتاب تسلیم کرے؟
- (4) کیاکسی غیرمسلم کو بیاجازت ہے مانہیں کہ وہ اگر چاہے تو قر آن کریم کے احکام پڑمل کرے؟
  - (5) اگر جواب نفی میں ہے تو اس نفی کی تائید میں قرآن وسنت کا تھم کہاں ہے؟
- (6) ایسے مخص کے بارے میں قرآن کریم کیا لائحہ ممل تجویزیا مہیا کرتا ہے جو قرآن کی حقانیت محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت اور اللہ کی تو حید کو مانتا ہو لیکن اسے اللہ علیہ مسلمان نہ سمجھا جائے اور نہ ہی اسے ایساسمجھا جانے کاحق دیا جائے ؟

قرآن کریم کی آیات 29:8°256:40°99:10°99:10°3:26°3:26°3:20°3:20°3:91°3:91°3:90°3:90°3:91°4:95 نیز مشہور مفسرین کی تفاسیر سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے بیخلاصہ پیش کیا کہ احکام اسلام کی رُوسے:

(الف) دین قبول کرنے کے لیے کوئی جرنہیں ہونا چاہیے۔

(ب) اسے رضا کارانہ طور پر قبول کر لینے پر کوئی یا بندی نہیں ہونی چاہیے۔

(ج) کسی کوطانت استعال کر کے اس کے مذہب سے نہیں نکالنا جا ہے اور

( د ) جوکوئی اپنے دین سے وابسۃ رہنا نہ چاہے اسے دین ترک کر دینے سے روکنانہیں جاہیے۔

انہوں نے ان آبات کا حوالہ بھی دیا:

□ من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله. ولهم عذاب عظيم (الخل:106)

جواپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا کفر کرے گا' بجز اس کے جس پر جبر کیا گیا ہواور اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو' لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے گا تو ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔

□ ياايها الذين امنو لا يحل لكم ان ترثو النساء كرهاً ولا تعضلو هن لتذهبوا ببعض ما اتيتمو هن الا ان ياتين بفاحشة مبينة. وعاشرو هن بالمعروف. فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ٥ (الشاء:19)

اے ایمان والو! تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہتم عورتوں کے زبردتی وارث بن جاؤ اور نہ یہ بات جائز نہیں کہتم عورتوں کے زبردتی وارث بن جاؤ اور نہ یہ بات جائز ہے کہ جو پچھتم نے ان کو دیا ہے اس کا پچھ حصہ واپس لینے کے لیے ان کو نگ کرو مگر اس صورت میں کہ وہ کسی تھلی ہوئی بدکاری کی مرتکب ہوئی ہوں۔اوران کے ساتھ معقول طریقے پر برتاؤ کرو۔اگرتم ان کو ناپسندکرتے ہوتو بعیرنہیں

| کہ ایک چیز کوتم ناپسند کرواور اللہ تہمارے لیے اس میں بہت بڑی بہتری پیدا کر دے۔        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت</li> </ul>        |
| ويومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع                       |
| عليم0 (القرة:256)                                                                     |
| دین کےمعاملے میں کوئی جرنہیں۔ ہدایت گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے                     |
| توجس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹو منے |
| والانہیں اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔                                            |
| <ul> <li>ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلنك عليهم حفيظاً وما انت</li> </ul>             |
| عليهم بوكيل٥ (الانعام:107)                                                            |
| اوراگراللہ چاہتا تو بیشرک نہ کرپاتے اور ہم نے تم کوان پرنگران نہیں مقرر کیا           |
| ہے اور نہتم ان کے ضامن ہو۔                                                            |
| <ul> <li>ولو شاء ربک لا من من فی الارض کلهم جمیعا. افانت تکره</li> </ul>              |
| الناس حتى يكونوا مومنين ٥ (ييُس:99)                                                   |
| اوراگر تیرا رب چاہتا تو روئے زمین پر جتنے لوگ بھی ہیں،سب ایمان قبول                   |
| کر لیتے' تو کیاتم لوگوں کومجبور کرو گے کہ وہ مومن بن جائیں۔                           |
| <ul> <li>□ قل یاایها الناس قد جاء کم الحق من ربکم. فمن اهتدی فانما یهتدی</li> </ul>   |
| لنفسه. ومن ضل فانما يضل عليها. وما انا عليكم بوكيل٥ (يُس:108)                         |
| کہہ دؤ اے لوگو! تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے تو                         |
| جو ہدایت قبول کرے گا، وہ اپنے ہی لیے کرے گا اور جو بھٹکے گا' تو اس کا وبال اس پر      |
| آئے گا اور میں تمہارا ذمہ دارنہیں ہوں۔                                                |
| <ul> <li>□ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مومنين ( الشعراء: 3 )</li> </ul>                 |
| (اے نبی ﷺ) شایدتم کھو دو گے اپنی جان اس (غم) میں کہ بیالوگ ایمان                      |
| لانے والے نہیں بنتے!                                                                  |

| ان نشا ننزل عليهم من السماء اية فظلت اعناقهم لها خضعين ٥                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (الشعراء:4)                                                               |                   |
| اگرہم چاہیں تو ان پر آسان سے کوئی نشانی ا تار دیں۔پس ان کی گر دنیں اس     |                   |
| چھی رہ جائمیں۔                                                            | كآك               |
| وهدينه النجدين0 (البلد:10)                                                |                   |
| اوراس کوہم نے دونوں راہیں سمجھا دیں۔                                      |                   |
| قد افلح من زكها٥ وقد خاب من دسها٥ (الشُّس:9،10)                           |                   |
| بے شک کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا' اور نامراد ہوا جس نے اس کو          |                   |
| -                                                                         | آ لوده کیا        |
| وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا                 |                   |
| ن ناراً احاط بهم سرادقها. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى            | للظلمير           |
| . بئس الشراب. وسائت مرتفقاً ٥ (الكيث:29)                                  | الوجوه.           |
| کہہ دیجیے، یہی حق ہے تمہارے رب کی جانب سے تو جس کا جی جاہے                |                   |
| ئے اور جس کا جی جاہے کفر کرے۔ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آ گ تیار کر         | ايمان لا.         |
| جس کی قناتیں ان کواپنے گیرے میں لے لیں گی اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد    | ر کھی ہے          |
| گے تو ان کی فریادری ایسے یانی سے کی جائے گی جو یکھلے ہوئے تا نبے کے مانند | کریں ً۔           |
| روں کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برایانی ہوگا! اور کیا ہی براٹھکانہ۔           | ہوگا۔ چیم         |
| سورة الكافرون كى آيات 4 '5 اور 6 اس مسئلے كوقطعى طور پر طے كرتے ہوئے      |                   |
| اپنے دین پررہنے دیتی ہیں:                                                 | مر شخ <i>ض</i> کو |
| ولا انا عابد ما عبدتم ٥ ولا انتم عابدون ما اعبد ٥ لكم دينكم               |                   |
| ٥ (الكافرون: 4 تا 6 )                                                     | ولى دير           |
|                                                                           |                   |

اور نہ میں پوجنے والا ہوں جن کوتم نے پوجا۔اور نہتم پوجنے والے ہو جسے میں پوجتا ہوں۔تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔

## آيت نمبر 10:100 كي تفسير مين سيد قطب لكهت بين:

" " " آگر اللہ تعالی کو منظور ہوتا تو تمام انسانیت کو ایک ہی راہ پر مجبور کرتا اور انہیں اس کے خلاف کسی فتم کا اختیار نہ دیتا۔ لیکن اس کی حکمت جس کے پچھے مقاصد ہم سمجھ سکیں کا تقاضا یہ تھا کہ انسان کی تخلیق اس طرح ہو کہ اسے نیکی اور بدی یا ہدایت اور گراہی کی استعداد اور صلاحیت سے بہرہ ور کیا جائے۔ پس ایمان کی بنیاد ہر شخص کی اپنی پیند پر ہے۔ رسول اللہ عظیم کی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ کیونکہ قلب وضمیر کے ارادوں اور جذبات میں جبرکی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ "

("في ظلال القرآن" جلد 4 صفحه 478)

اساعیل حقی کی تفیر ''روح البیان' (جلد 4 'صفحہ 84) میں بھی بھی مفہوم دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی کی حکمت کا بیو منشا نہ تھا کہ انسانوں کی تخلیق ایسے نہج پر ہوتی کہ وہ سب مومن بن جائیں۔ بلکہ منشائے خداوندی بیہ ہے کہ ہر انسان خودا پی پسند کے مطابق ایمان یا کفر کو اختیار کرے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے دیکھا کہ اس کے رسول ﷺ کی خواہش بیہ ہے کہ تمام لوگ دائرہ ایمان میں داخل ہوجا ئیں تو اس نے رسول آپ کی مشیت پر معلق کر دیا اور تابیا کہ تمہارے خالق کی بیم مرضی نہیں ہے تو پھر کیا آپ ایسے امر میں کیسے جر کر سکتے ہیں جو اللہ تعالی کی منشا کے خلاف ہے کہ تمام لوگ مشرف بدایمان ہوجا ئیں۔

اسی تفیر میں المشفی کی اس رائے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ بیآ یت آیت آیت ہوا دے منسوخ ہنیں ہے کیونکہ جہاد سے منسوخ ہن مزید بتایا گیا ہے کہ درست بات بیہ کہ بیمنسوخ نہیں ہے کیونکہ ایمان کے مسئلے میں جبر درست نہیں ہوتا اور اس لیے بھی کہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ (نیز دیکھے ''مدارک التنزیل'' جلد 2' صفحہ 38'''المناز'' جلد 2' صفحہ 483 کے درست المراغی'' جلد 2' صفحہ 577 کے 484 ''معارف القرآن'' جلد 4' صفحہ 577 ''تفییر المراغی'' جلد 2' صفحہ 158

□ وما جعلنک علیهم حفیظاً وما انت علیهم بو کیل 0 (الانعام:107) اور تهم نے تم کوان پر نگران مقرر نہیں کیا۔اور نہتم ان کے ضامن ہو۔

كى تفسير ميں بھى اسى قتم كا بيان ہوا ہے (ويكھئے''تفسير المراغی'' جلد 7' صفحہ 211' ''روح البيان'' جلد 3' جز 4 ' صفحہ 48'''المنار'' جلد 7 ' صفحہ 501-502'''فی ظلال القرآن'' جلد 7' صفحہ 305-306'''معارف القرآن'' جلد 3' صفحہ 413' ''تفسير كبيرامام رازي'' جز 12' صفحہ 103)۔

المنارين مل مكران ما وكيل ك فرائض بيان كرت موئ بتايا كيا ہے كه رسول الله ﷺ کی بعثت کا مقصد بیرتھا کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت اور تعلیم دیں اور انہیں اسے قبول کرنے کی صورت میں فوز وفلاح کی خوشخری دیں اور دین الہی پر ایمان نہ لانے اوراسے قائم نہ کرنے کی صورت میں انہیں برے نتائج سے آگاہ کر دیں۔ پنجبر عظام کے یہی فرائض ہیں۔ تاہم وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی مخلوق کے نگران نہ تھے اور نہ ہی انہیں اس امر کا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنی قوم کو ایمان لانے پر مجبور کر دیتے۔ فی ظلال القرآن (ازسید قطب شہید) کے مطابق بیآیت امت کی تشکیل سے بحث کرتی ہے۔ دین میں اکراہ یا جبر کے مسئلہ پر تمام مفسرین نے بحث کی ہے۔ دیکھئے ''لمغنی'' حصه 8' صفحه 243' ''تفسیر بیضاوی'' جلد اول 'صفحه 362' ''مدارک التزيل ' جلداول صفحه 170 ' ' في ظلال القرآن' جلد 3 ' صفحه 26-28 ' ' المراغي'' جلد 13 'صفحه 53' "المنار' جلد 9' صفحه 665 كرجمان القرآن' جلد اول صفحه 7 6 2 ' (وتفهيم القرآن علد اول صفحه 9 1 ' 'روح المعاني ' جلد 3 ' صفحه 13-12 - المغنى كے مطابق ايك رائے يہ ہے كمض دهمكى بھى اكراہ ہے - المنار جلد 3 صفحہ 16 کے مطابق اصل دین عقیدہ ہے جو اطمینان قلبی کی بدولت نصیب ہوتا ہے۔ اطمینان قلب کا واحد ذریعہ استدلال اور جحت ہے نہ کہ اکراہ یا جبر۔ایک اہم نکتہ (دیکھئے "المنار" جلد 9' صفحہ 665) یہ ہے کہ سی کو اپنا عقیدہ ترک کرنے پر مجبور کرنا جائز نہیں۔مجبور نہ کیے جانے کاحق ایک بنیادی حق شار کیا گیا ہے۔ (''فی ظلال القرآن'' جلد 3' صفحات 28-28) آیت نمبر 18:29 کی تفییر کے لیے ''المراغی'' جز 15' صفحه 143 '' في ظلال القرآن' جز 15 ' صفحه 95 ''تفسير المظهر ي' جلد 6 ' صفحه

10)۔''تفہیم القرآن'' جلد 3' صفحہ 23' پر زور دیا گیا تھا۔ یہ آیت واضح طور پر ہر انسان کوکوئی عقیدہ قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیتی ہے۔

ان آیاتِ کریمہ پربنی ان تمام دلائل کا لب لباب یہ ہے کہ دین کے معاملہ میں کوئی جرنبیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں کہ تمام لوگ مؤن بن جا کیں۔ رسول اللہ عظیہ کی بعث کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کریں 'یہ مقصود خہ تھا کہ وہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کریں۔ قرآن وسنت میں الیی کوئی چیز موجود نہیں جو اس امر پر پابندیاں عائد کرنے کی اجازت دے کہ غیر مسلم اللہ تعالیٰ کی توحید نہیں جو اس امر پر پابندیاں عائد کرنے کی اجازت دے کہ غیر مسلم اللہ تعالیٰ کی توحید ایمان لائیں 'یا قرآن کو اپنا وستور حیات بنا کیں۔ اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ کسی شخص کو زیردتی اس دین سے نکالا جائے جس سے وہ وابستہ رہنا چاہتا ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ آرڈ پینس قادیا نیوں کو دین اسلام' جس سے وہ وابستہ رہنا چاہتا ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ آرڈ پینس قادیا نیوں کو دین اسلام' جس سے وہ وابستہ رہنا چاہتے ہیں' سے زبردتی کہ سے زبردتی کہ سے دہ وابستہ رہنا چاہتے ہیں' سے زبردتی کہ استعال تک محدود نہیں بلکہ یہ ایسے حالات پیدا کرنے کو بھی شامل ہے جو کسی کے استعال تک محدود نہیں بلکہ یہ ایسے حالات پیدا کرنے کو بھی شامل ہے جو کسی کے استعال تک محدود نہیں بلکہ یہ ایسے حالات پیدا کرنے کو بھی شامل ہے جو کسی کے استعال تک محدود نہیں بلکہ یہ ایسے حالات پیدا کرنے کو بھی شامل ہے جو کسی کے استعال تک و مین یا اس پر عمل کرنے کے لیے سازگار نہ ہوں۔

مجیب الرحمان کے پہلے چارسوالوں کا جواب اثبات میں دینا ہوگا۔ سی غیر مسلم کے اس حق پر الیم کوئی آئین قانونی یا شرعی پابندی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کا اعلان کرے پیغبر ﷺ کو اپنے دعوے میں سپالسلیم کرے قرآن کریم کو اچھے دستور حیات کا حامل سلیم کرے اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہو۔ چارسوالوں کے مثبت جواب کے بعد پانچواں سوال پیدا نہیں ہوتا۔ چھے سوال کا واضح جواب یہ ہے کہ ایسے غیر مسلم سے قرآن وسنت کی عائد کردہ شرائط جن کا تذکرہ مناسب موقع پر آئے گا کے تحت دوسری اقلیتوں جیسا سلوک کیا جائے۔

مجیب الرحمٰن نے ''اکراہ'' کے بارے میں جو چاراصول بنائے ہیں وہ بھی قطعی ہیں۔لیکن تیسرےاصول کا اطلاق جبیبا کہ مجیب الرحمٰن نے کیا ہے درست نہیں ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ سی شخص کو طاقت کے استعال سے اس کے دین سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اپنے تحریری دلائل میں وہ اس پر بیاضافہ کرتے ہیں.....''جیسا کہ ہمیں نکالا گیا ہے۔'' زیر بحث آرڈیننس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ انہیں اپنے مذہب سے نکال دیا گیا ہے۔

بداستدلال کیا گیا تھا کہ احمدیوں پر اینے آپ کومسلمان کہنے یا ایسا ظاہر كرنے ير يابندى عائد كرنا أنبيل اين دين سے جوان كے مطابق اسلام ب كالنے کے مترادف ہے۔اس سوال یر ہم پہلے غور کر چکے ہیں اور اس نتیج پر پہنچے ہیں کہ ہر دو عقیدوں کے قادیانی مسلمان نہیں ہیں بلکہ غیرمسلم ہیں۔ لہذا آرڈینس انہیں اپنے آپ کوالیا کہلانے سے روکتا ہے جو وہ نہیں ہیں۔ کیونکہ انہیں اینے آپ کوجھوٹ موٹ مسلمان ظاہر کرکے کسی شخص خصوصاً امت مسلمہ کو دھوکا دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بیرامر پہلے واضح ہو چکا ہے کہ مرزا صاحب اور لا ہوری گروہ کے علاوہ دیگر قادیانیوں نے الٹا مسلمانوں کوغیرمسلم اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دے کرایئے آپ کوالی جماعت کی جگہ جس میں قرآن کریم کی محبت اور عقیدت سب سے بلند ہے ، مسلم امت قرار دے لیا ہے۔ یہ برداشت نہیں کیا جاسکتا اور نہ غیرمسلموں کو بیاجازت دی جاسکتی ہے کہ وہ امت کا شیرازہ بکھیر کرمسلمانوں کے حقوق اور مراعات پر غاصبانہ قضه کرلیں۔ پھر بیامر قادیانیوں کے مرزا صاحب کوخواہ نبی یا مجد ، مهدی موعود یا مسے موعود ماننے کے حقوق بر بھی اثر انداز نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے ان کے اس حق میں مراخلت ہوتی ہے کہ وہ اینے ندہب برعمل کریں اور اس کے اصولوں کے مطابق اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کریں۔

شریعت اسلامیہ غیر مسلموں کو اپنے دین کو مانے نیز اس پر عمل کرنے کا پورا تحفظ دیتی ہے۔ فدکورہ بالا آیات کریمہ اور ان کی تفسیر میں مفسرین کی آ راء اس امرکی تائید کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے معزز خلفاء نے مشرکوں اور غیر مسلموں سے خواہ وہ مسلمانوں سے برسر پیکار تھے یا نہیں دوسرے امور کے علاوہ انہیں دین کی آ زادی سے متعلق بہترین شرائط پر معاہدے کیے۔

اس بارے میں رسول اللہ ﷺ نے جو پہلا قدم اٹھایا وہ مدینہ کے بہودیوں عیسائیوں اور دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ تحریری میثاق تھا۔اس معاہدے کی پہلی دفعہ ڈاکٹر حمید اللہ کے الفاظ میں یہ طے کرتی ہے کہ''معاہدے کے تمام فریقوں کو ایک ہی امت (جماعت) قرار دے دیا گیا۔'' یہ واضح طور پر ایک ایسی سیاسی قوم بنانے کی کوشش تھی جومسلمانوں اور غیر مسلموں کی مدکر سکے۔

اس معاہدے کی دفعہ 26 کا بیان ہے کہ بنی عوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کرایک امت ہیں لینی انہوں نے سیاسی اتحاد کی بنیاد پر ایک سیاسی وحدت قائم کی ہے۔معاہدے کے فریقوں جن میں مسلم امت شامل تھی نے اس معاہدے کے تحت ایک سیاسی امت تھیل دینے پر اتفاق کر لیا ہے۔امة من دون الناس (دوسرے لوگوں کے بالمقابل ایک سیاسی وحدت) (دفعہ 1) اور امة و احدة (متحدہ سیاسی وجود) (دفعہ 26) قرار دیا گیا۔

امة واحدة من دون الناس كى تشكيل كے بعدان سب كے تقوق اور فرائض بيان كيے گئے جن ميں صاف صاف بتايا گيا كہ برايك كواپنے دين كو ماننے اوراس پر عمل كرنے كاحق ہوگا۔ تاہم دفعہ 26 ميں بيہ خاص شق ركى گئى كہ يہودى اپنے دين پر رہيں گے۔ (ديكھئے سيرت ابن بشام اردوجلد 1 'صفحہ 554) عمر ابوالنصر كى كتاب هارون البوامكة (اردوتر جمہ از شخ محمہ احمہ پانى پئ وصفحات 278، 279) ميں بتايا گيا ہے كہ ہارون الرشيد كے دور ميں تعصب اور غير روادارى كى ايك مثال نہيں ملتی۔ شام مصر اور روم ميں عيسائيوں كوعبادت كے ليے گر بے تقيير كرنے اور صليب كے جاوس تكالنے كى عام اجازت تھى۔ يہوديوں كواپنے معابد ميں عبادت كرنے كا پوراحق تھا۔ آتش پرست كى پابندى كے بغير اپنى آگ روش ركھتے اور عبادت كرنے كا پوراحق تھا۔ آتش پرست كى پابندى كے بغير اپنى آگ روش ركھتے اور اس كى عبادت كرنے كا پوراحق تھا۔ آتش پرست كى پابندى كے بغير اپنى آگ روش در تھا وال كا يگر بير مندر ميں عبادت كرنے اور اپنے ديوتاؤں كے آگے جھكنے پركوئى پابندى نہ تھى۔ مخضر ہے كہ مذہب كے معاطع ميں كوئى جبر نہ تھا۔

(جلد 3' صفحہ 194) میں لکھتا ہے کہ تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کی برق رفتارتر تی کی ایک وجہ یہ ہے کہ خلفاء اسلام ہرقوم اور ہر مذہب کے علماء کی بڑی قدر کرتے تھے اور انہیں فراخد کی سے نوازتے تھے اور کسی کے مذہب اور نسب یانسل کا بھی خیال نہ کرتے تھے۔ ان میں ہر مذہب کے لوگ عیسائی یہودی صابی سامری اور آتش پرست مل کر رہتے تھے۔ ان میں ہر مذہب کے لوگ عیسائی یہودی صابی سامری اور آتش پرست مل کر رہتے تھے۔ خلفاء ان سے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتے۔ غیر مسلموں کو بھی وہی مقام اور آزادی حاصل تھی جو مسلمانوں کے امراء اور افسروں کو دی جاتی۔

صفحہ 282 پر عیسائیوں کے ساتھ ہارون الرشید کے سلوک اور بردباری کی ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ ''اس کا صبر وخل اس قدر قوی تھا کہ ایک قیصر روم کی مکر روعدہ خلافیوں اور سرحدوں پر غارت کے واقعات سے نگ آ کر اس نے چیف جسٹس امام ابو یوسف ؓ سے پوچھ لیا کہ اسلامی قلم و میں عیسائیوں کے گرجا گھروں کو تحفظ کیوں دیا جاتا ہے اور انہیں شہروں میں صلیب کے جلوس نکالنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے۔ امام ابو یوسف ؓ نے جرات مندانہ جواب دیا کہ حضرت عمرؓ کے دور میں رومی علاقوں کی فتح کے بعد عیسائیوں کو تحفظ حاصل ہوگا اور بعد عیسائیوں کو تحفظ حاصل ہوگا اور انہیں اپنے فد جب پرعمل کرنے اور صلیب کو لے کر چلنے کا پوراحق ہوگا۔ اب اس تھم کوختم کرنے کا کی کو اختیار نہیں ہے۔'

یہ حقیقت بہت معروف ہے کہ مسلم فاتحین کے مطالبے کے باوجود حضرت عمر نے ذمیوں کے قبضے میں موجود مفتوحہ اراضی کو ان میں تقسیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عمر کی طرف سے بیت القدس کے باشندوں کو دی گئی عام معافی کا معاہدہ ایک تاریخی دستاویز ہے۔اس کے متعلقہ حصوں کو ذیل میں نقل کیا جاتا ہے:

''اللہ کے بندے عمر امیر المونین نے اہل ایلیا کو ان کی جانوں اور مالوں کو پناہ میں پناہ دی ہے۔ ان کے گرجا' صلیبین' بیاز' تندرست اور تمام مذاہب کے لوگ پناہ میں رہیں گے۔ ان کے گرجاؤں میں کوئی نہیں رہے گا' نہ وہ گرائے جائیں گے۔۔۔۔ اور نہ ان کی صلیب اور مال کی کسی چیز کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ ان کے مذہب کے معاطع

میں ان پر کوئی زبرد ہی نہیں کی جائے گی۔''

(تاریخ طبری طلد 2 اردوتر جمه از سید محمد ابراجیم صفحه 501 وثیقه 357 صفحات 304-305 از سیاس وثیقه جات مرتبه و اکثر حمید الله الفاروق مولانا شبلی نعمانی حصد دوم صفحه 149)

حضرت حذیفتہ بن الیمان ؓ نے اہل مدنیار کوتحریری ضانت دی کہ ان کا مذہب تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ تبدیل نہیں کیا جائے گا۔

(تاریخ طبری صفحہ 155)

جرجان کی فتح کے موقع پر امان کے معاہدے میں بیش رکھی گئی کہ ان کی جانوں جائیداداور دین کو تحفظ حاصل ہوگا۔اوران میں سے کوئی چیز تبدیل نہیں کی جائے گئے۔'(ایضا صفحہ 155)

رسول الله علیہ کہ آپ سے مقن حنین اور خیبر کے لوگوں کو دیے گئے امان نامے میں بنایا گیا ہے کہ آپ علیہ کو دی الله کے ذریعے نتیوں طبقات کے اپنے گھروں کولوٹے کی اطلاع ہو گئی تھی سوضرورلوٹ جائیں۔ان سب کے لیے خدا اور اس کے رسول کی طرف سے پناہ ہے۔ نہ صرف تمہاری جانوں کے لیے امان ہے بلکہ تمہارے دین اموال غلاموں اور جملہ املاک کے لیے بھی۔ان سب چیزوں میں خدا اور اس کے رسول کا ذمہ ہے۔ ماسوا فہ کورہ بالا رعایتوں کے بیمراعات بھی دی جاتی ہیں۔

- 1۔ جزید کی معافی۔
  - .....2
  - ...... \_3
  - 4۔ ترک بیگار۔
- 5۔ فوجی مہم میں شرکت سے استناء۔
- 6۔ فوجی ضرورت کے لیے تبہارے گھر خالی کرانے کی معافی۔

9۔ مسلح ہوکر نگلنے کی اجازت ہے۔

10۔ تم خود پر حملہ آور کے خلاف جنگ کر سکتے ہو۔ ایسی لڑائی میں تمہارے مخالف کے مقتولوں کی دیت یا قصاص تم سے نہ دلوایا جائے گا۔

18۔ تمہارے جنازے لے جانے کی راہ میں رکاوٹ نہ ہوگی۔

19۔ اہل بیت رسول اللہ ﷺ اور جملہ مسلمانوں پر تمہارے شرفاء کی تعظیم واجب ہے۔

------21t20

22\_ اسلام میں کسی کو جبرأ مسلمان کرنا روانہیں۔

------26t23

27۔ جو شخص میرا بین طریع یا اسے سنے اور اس میں تغیریا اس کی مخالفت کرئے ایسے شخص پر اللہ اور ملا تکہ اور تمام جہان کی لعنت ہے۔.... میں اس کا دشمن ہوں گا (روز قیامت کو)۔ (سیاسی وثیقہ جات نمبر 34 'صفحات 59 تا 62 تا 68) رسول اللہ ﷺ اور نجران کے وثیقہ نمبر 94 (ایضا' صفحات 96 تا 98) رسول اللہ ﷺ اور نجران کے عیسائیوں کے درمیان طے پانے والا معاہدہ ہے۔ یہ بہت ہی نرم شرائط پر مشمل ہے۔ وین عیسائیوں کے درمیان طے پانے والا معاہدہ ہے۔ یہ بہت ہی نرم شرائط پر مشمل ہے۔ وین سے متعلق شرائط دفعہ 8 ہو اور 9 میں موجود ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے خود کوان کے دین (کی آزادی)' ان کے گوشہ شین پاور یوں اور کا ہنوں کے تحفظ کا ذمہ دار قرار دیا۔

رسول الله علیہ کے سید بن حارث اوراس کی جماعت کے دوسر ہے عیسائیوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے میں دوسرے امور کے علاوہ انہیں عقیدے اور دین پر عمل کرنے کے امور میں کامل آزادی دی گئی۔ (دفعہ 5) ان کے گرج عبادت خانے فافقا ہیں اور مسافر خانے خواہ وہ پہاڑوں میں ہوں یا کھے میدان یا تیرہ و تار غاروں کے اندر ہوں یا آبادیوں میں گرے ہوئے ہوں یا وادیوں کے دامن اور ریستانوں میں ہوں سب کی حفاظت میرے ذھے ہے۔ (دفعہ 4 'ایضا صفحہ 109) کسی عیسائی کو مسلمان ہونے کے لیے مجبور نہ کیا جائے گا (دفعہ 23)۔ ان سے نہ بی گفتگو میں احسن مسلمان ہونے کے لیے مجبور نہ کیا جائے گا (دفعہ 23)۔ ان سے نہ بی گفتگو میں احسن

طریق سے پیش آیا جائے (دفعہ 24)۔

حضرت سلمان فاری کے رشتہ داروں کے لیے جو آتش پرست سے بھی فرمانِ نبوی کے ذریعے اسی طرح ان کے فدہب کے بارے میں کامل آزادی دی گئی فرمانِ نبوی کے ذریعے اسی طرح ان کے آتش کدوں کی بحالی اور ان کی آمدنی اور فروغ میں انہیں آزادی ہے (دفعہ 4)۔ جس مسلمان کے گھر میں نصرانی عورت ہو، اسے اپنے میں انہیں آزادی ہے (دفعہ 4)۔ جس مسلمان کے گھر میں نصرانی عورت ہو، اسے اپنے ملاء سے فرجی شعائر ادا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ وہ عورت جب چاہے اپنے علاء سے مسئلہ دریافت کرسکتی ہے۔ جو شخص اپنی نصرانی بیوی کو اس کے فرجی شعائر ادا کرنے سے منع کرئے وہ خدا اور رسول کی طرف سے ان کو دیے گئے میثاق کا مخالف اور عنداللہ کا فرب ہے۔ (دفعہ 35)۔

حضرت عمر فی این خلافت میں اہل نجران کی امان کی تجدید کی اور رسول اللہ علیہ کی خطرت عمر فی اللہ علیہ کی کا میں اللہ علیہ کی کا طریق کے طریق کی اور ان کے طریق عبادت پادریوں اور راہوں کے تحفظ کے بارے میں مزید خاص مراعات دے دیں۔

(وثیقہ نمبر 98 'ایسنا 'صفحات 114-115)

ڈ اکٹر حمید اللہ کی کتاب (Muslim Conduct of State) کی دفعہ 208 اور 209 ہوں:

۔ ''(208) حنی فقہ کا معروف مجموعہ یعنی البحر الرائن واضح کرتی ہے کہ غیر مسلموں کے قبرستان کا اتنابی احترام کیا جائے گا جتنا کہ خود مسلمانوں کے قبرستانوں کا جہارہ میں ان کی جان جائیداد اور عزت کا احترام کیا جاتا ہے اور جس طرح انقال کے بعد ان کی ہڈیوں کا احترام کیا جائے گا۔ (209) امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اس امر پر متفق ہیں کہ اگر غیر مسلم قرآنِ کریم' حدیث رسول یا اسلامی فقہ پڑھنا چاہیں تو انہیں اس سے روکانہیں جاسکتا۔''

اس كتاب كى دفعه 200 ميس بيان كيا كيا ب

🗖 " "اسلامی قانون نے مسلمانوں اور غیرمسلموں کے درمیان واضح فرق رکھا

ہے۔ کی پہلوؤں سے غیر مسلموں کی حالت بہتر ہوتی ہے۔ وہ زکوۃ کی ادائیگی سے مشکی ہیں جبکہ تمام مسلمان مرد عورت جوان بوڑھے اور ہر سال اپنی بچت کے 200 درہم صحے سے زائد پر اڑھائی فیصد کے حساب سے لازمی طور پر زکوۃ اداکرتے ہیں۔ وہ لازمی بحرتی سے بھی مشٹی ہوتے ہیں جبکہ تمام مسلمان لازمی بحرتی کے تحت آتے ہیں۔ انہیں ایک نوع کی خود مختاری حاصل ہوتی ہے۔ ان کے مقد مات کا تصفیہ ان کے اپنے ہم عقیدہ لوگوں کے ہاتھوں اور ان کے پرسنل لاء کے مطابق ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست ان کی جان اور جائیداد کے تحفظ کی آئی ہی ذمہ دار ہوتی ہے جاتنا کہ سلمانوں کے جان و مال کی۔ "

عبدالوحیدخان اپنی کتاب'' تاریخ افکارِسیاست' کے صفحہ 181 پر مسلمانوں کی نہ ہی رواداری کے بارے میں لکھتا ہے:

۔ '' تقریباً ہر دور میں فدہبی رواداری اسلامی ریاست کی نمایاں خصوصیت رہی ہے۔الیی مثالیں ملتی ہیں کہ بعض اوقات حکومت نے مسلمانوں پر فدہبی پابندیاں عائد کر دیں اور بسا اوقات مسلمان اپنے عقائد کی وجہ سے (جو حاکم وقت کے عقائد سے مختلف ہوتے) ابتلاء کا شکار ہوئے۔لیکن اسلامی ریاست کی غیر مسلم رعایا جس مساوی سلوک اور اپنے دینی معاملات میں کامل آزادی سے بہرہ ور رہی' تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔''

وہ مزید کہتے ہیں کہ اسلامی ریاستوں میں کلمل ذہبی آ زادی موجود رہی اور مختلف فداہب کے لوگ اپنے اپنے طریقوں پر (اور اپنے ضمیر کے مطابق) عمل کرتے۔ ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ متوکل علی اللہ کے زمانے میں ذمیوں پر پچھ زیاد تیوں کی مثالیس مل سکتی ہیں۔ لیکن ان کے پس پردہ ایک عضریہ تھا کہ اس وقت خود غیر مسلم، قائم حکومت کے خلاف سازشیں کرنے گئے تھے اور الیمی سازشیں ان کی عبادت گاہوں میں تیار ہوتی تھیں۔ بدیں وجہ حکومت کو ان کا لباس مقرر کرنے اور ان کی نقل وحرکت پرنظر رکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ ورنہ خود متوکل علی اللہ بالکل اور دنیاں شخص تھا اور ذہبی رواداری کا حامی بھی۔

وہ مزید لکھتے ہیں کہ عباسی حکومت میں فرہبی آزادی اس قدرزیادہ تھی کہ مانی کے پیروکار جنہیں اپنے وطن ایران میں جائے پناہ خال کی بغداد میں آزادی سے اپنے خیالات کا پرچار کرتے تھے۔ نیز ہندوستان کے علاء بہودی اور عیسائی مبلغ بھی اسلای علاقوں میں کسی روک ٹوک کے بغیر اپنے فداہب کی تشہیر کرتے تھے۔ بنوامیہ کے دور میں غیر مسلموں کوریاست کے اعلیٰ عہدوں پر فائز کرلیا جاتا تھالیکن بنوعباس کے دور میں غیر مسلم کو وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ مختشم کا وزیر اعظم فضل بن مروان عیسائی تھا اور اس کے عہد میں بیت الحکمت جس میں مختلف موضوعات کی کتابوں کا ترجمہ ہوا کا سارانظم ونس غیر مسلموں کے ہاتھوں میں تھا۔ بنوعباس کے دربار میں جرائیل خاندان کو جواہمیت حاصل تھی وہ ایک معروف تاریخی واقعہ ہے۔

عبدالرحیم اپنی کتاب (Muhammadan Jurisprudence) سے نبی (طبع 1958ء) کے صفحہ 251 پر' روالحقار (جلد 3' صفحہ 290-310) سے نبی کریم ﷺ کی ایک حدیث درج کرتا ہے کہ ' فغیر مسلموں کو ان کے عقیدے پر چھوڑ دو۔'' اسی قاعدے کی رو سے اس کے مطابق شافعیہ کا فتو کی بیہ ہے کہ اسلامی قانون غیر مسلم کی شراب نوشی میں مداخلت نہیں کرے گا' جبکہ امام ابوصنیفہ گی رائے ۔۔۔۔۔۔ قانون غیر مسلم کو شراب کی فروخت کا حق دیتا ہے اور جو اسے ضائع کرے گا' وہ تا وان اوا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ نیز اس کے مطابق قانون اسلامی ریاست کے مجوبی شہری کو ایبیا رشتہ کرنے سے نہیں روکے گا جو اسلام کی نگاہ میں ممنوع ہو۔ اور اگر بیوی نے درخواست دی' تو عدالت اس کے خلاف بیوی کے نان نفتے کا تھم جاری کردے گی۔'' مولانا مودودی اپنی کتاب''اسلامی ریاست' میں لکھتے ہیں:

''ذمی دوطرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو اسلامی حکومت کا ذمہ قبول کرتے وقت کوئی معاہدہ کریں اور دوسرے وہ جو بغیر کسی معاہدہ کے ذمہ میں داخل ہوں۔ پہلی قتم کے ذمیوں کے ساتھ تو وہی معاملہ کیا جائے گا جومعاہدے میں طے ہوا ہو۔ رہے دوسری قتم کے ذمی تو ان کا ذمی ہونا ہی اس بات کوستازم ہے کہ ہم ان کی

جان اور مال اور آبروکی اسی طرح حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہیں ، جس طرح خود اپنی جان اور مال اور آبروکی کریں گے۔ ان کے قانونی حقوق وہی ہوں گئ جومسلمانوں کے ہوں گے۔ ان کو ہوگ ، جومسلمانوں کے خون کی ہے۔ ان کو اپنے ندہب پڑمل کرنے کی پوری آزادی ہوگ ۔ ان کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی۔ ان کو اپنی ندہجی تعلیم کا انظام کرنے کا حق دیا جائے گا اور اسلامی تعلیم ہہ جبر اُن پڑئیں طونی جائے گا۔ (صفحہ 523)

قرآن کریم کی آیات، رسول الله ﷺ اور آپ ﷺ کے خلفاء کے معاہدوں اور تاریخ کے دوسرے مسلم خلفاء کے طرزعمل سے بیدعیاں ہے کہ اُس دور میں غیر مسلموں کو وہ مراعات اور حقوق حاصل سے جو تاحال استعاری حکمرانوں نے کئی ممالک میں اپنی رعایا کونہیں دیے۔ بیر حقیقت ہے کہ گئی ممالک نے ایسے حقوق اپنے شہریوں کو نہیں دیے۔ این فرمسلموں کو نہیں دیے۔ این فرمسلموں کو کامل آزادی حاصل رہی اور فرہب کو مانے اور اس پڑمل کرنے کے بارے میں غیر مسلموں کو کامل آزادی حاصل رہی اور فرہب کو مانے اور اس پڑمل کرنے کاحق فی الواقع بنیادی انسانی حق شارکیا گیا۔

دین کے بارے میں اسلام کامل رواداری کا درس دیتا ہے اور اس امر کو ہر انسان کے ضمیر پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ چاہے تو اسلام قبول کر لے۔ کسی قتم کے جبر کی اجازت نہیں دی گئی۔ جو چاہے ایمان لائے اور چاہے تو نہ لائے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ عظیہ کو بھی عقیدے کے بارے میں مداخلت کا کوئی اختیار نہ تھا۔ آپ عظیہ کا فریضہ صرف اللہ کے پیغام کی دعوت دینا اور اس کی تعبیر وتشری نیز اہل ایمان کو جنت کی بشارت دینا اور کفار کو دوزخ کی خبر دینا تھا۔ (کیونکہ آپ عظیہ بشیر ونذریجی تھے)۔

تاہم بیرتمام دلاکل غیر متعلق ہیں کیونکہ زیر بحث قانون قادیا نیوں کو اپنا عقیدہ بدلنے اور اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔

ان حالات میں مجیب الرحلٰ نے شکایت کی کہ قادیانیوں پر اسلام کو اپنا دین ماننے پر یابندی لگا دی گئی ہے اور آئیس اذان جو دین کا ایک حصہ ہے کہنے کے حق اور

ا پنی عبادت گاہ کومسجد کا نام دینے سے محروم کر دیا گیا ہے۔لیکن نہ وہ مسلمان ہیں اور نہ ہی عبادت کا اطلاق ہی ہے اس اور نہ ہی اور نہ ہی میدامور اکراہ 'جبریا دھمکی کے ان اصولوں کے تحت آتے ہیں' جن پر آیات کا اطلاق ہوتا ہے۔

مجیب الرحمٰن نے قرآن کریم اور سنت کی رُوسے معاہدات کی لازمی پابندی
کرنے پر بحث کی۔ ان دلاکل کا جائزہ لینا اس لیے ضروری نہیں کہ اوفوا بالعقود
(معاہدے پورے کرو) اور اوفوا بالعهد (عہد پورا کرو) کے واضح احکام اس
مفروضے کی صحت میں کوئی شک نہیں رہنے دیتے۔ اس امر کی بہترین مثال معاہدہ
عدیبیہ ہے جس میں فریقین کے مابین طے شدہ شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جو
شخص مشرکین مکہ میں سے مسلمان ہوکران کی اجازت کے بغیر مسلمانوں میں شامل ہوگا،
اسے اہل مکہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن میں اہل مکہ
کے جور وستم کا شکار ہونے والے مسلمان کی نظے اور مدینہ پہنچ گئے۔ لیکن معاہدہ کے
احکام کی پابندی کرتے ہوئے آپ سے اللے نے انہیں والیس لوٹ جانے کا تھم دے دیا۔

مجیب الرحمان نے دلیل دی کہ قیام پاکستان کے دفت قائد اعظم اور احد یوں کے درمیان فی الواقع ایک عہد تھا' اور قائد اعظم کا پاکستان میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کی کامل مساوات اور دوسرے امور کے علاوہ آئییں اپنے اپنے ندا جب کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کی آزادی دینے کا اعلان ایک خمنی معاہدے یا ضانت کے متر ادف تھا' جسے عمل کرنے کی آزادی دساتیر میں شامل یا ملحوظ رکھا گیا تھا۔ ان دساتیر نے پاکستان کے تمام شہر یوں کو اپنے ندا جب کو ماننے 'ان پر عمل کرنے اور تبلغ کرنے کے حق کی ضانت دی تھی اور 1974ء تک قادیا نیوں کو غیر مسلم قر ار نہیں دیا تھا۔

ہمیں قادیانیوں اور قائداعظم کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ نہیں دکھایا گیا کہ انہیں مسلمان سمجھا جائے گا اور نہ ہی قیام پاکستان یا قائداعظم کی زندگی میں بیسوال اٹھا تھا۔ 1956ء 'اور 1962ء کے دساتیر یا 1973ء کے اصل دستورکا کوئی سہارانہیں لیا جاسکتا' کیونکہ قادیانیوں کوالیک ایسی دستوری ترمیم کے ذریعے غیرمسلم قرار دیا گیا تھا جو

بالا تفاق منظور ہوئی تھی اور جومسلمانوں کےمسلسل احتجاجات کا نتیجہ تھی۔ یوں قادیا نیوں کوغیرمسلم قرار دے دیا گیا۔

اس آرڈینس کے نفاذ کی ضرورت کو سجھنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ 1974ء کی اس آ کینی ترمیم کے اثرات کا جائزہ لیا جائے جس کے ذریعے قادیا نیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ مجیب الرحمٰن نے اس رائے کا پرجوش اظہار کیا کہ آ کین نے قادیا نیوں کو صرف غیر مسلم قرار دیا ہے اور ان پرخود کو غیر مسلم ہونے کی حیثیت سے کوئی ذمہ داری عاکم نہیں گی۔ ہم نے ان سے یہ استفسار کیا کہ کیا پاکستان کے قادیا نی شہر یوں پر آ کین کی پابندی لازمی ہے یا نہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ ان پر اس کی پابندی لازمی ہے۔ اسی تسلیم سے یہ تیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اعلان کے مطابق قادیا نی اس امر کے پابند ہیں کہ وہ آ کئین اور قانون کی رو سے غیر مسلم ہیں۔ وہ انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے ان نشتوں سے بطور امیدوار کھڑے ہو سکتے ہیں جو غیر مسلموں کے لیے خصوص ہیں۔ ایسے مقد مات جن میں عقیدے کا مسئلہ در پیش ہو انہیں لاز ما اپنے آپ کو غیر مسلم کہنا ہوگا۔ اپنے مسلمان ہونے کے مفروضے کی بنیاد پر وہ کسی بھی قانونی میں حقید کے دوران ان کا خود کو مسلمان کہنے پر آپ کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اس پٹیشن پر بحث کے دوران ان کا خود کو مسلمان کہنے پر اصرار واضح طور پر غیر آ کینی ہے۔

دفعہ 360 (3) قادیا نیوں کو آئین اور قانون کے مقاصد کے لیے غیر مسلم قرار دیتی ہے۔ دفعہ 20 پاکستان کے شہر یوں کو دیگر امور کے علاوہ اپنے فدہب کو مانے کے حق کی ضانت دیتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بید دفعہ آئین کی دوسری دفعات کے تابع ہے۔ اس نکتے کو مجیب الرحمٰن نے تسلیم کیا تھا۔ آئین کی دفعہ 260 (3) کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہوئے دفعہ 20 کی مندرجہ بالاعبارت کا مطلب بیہ ہوگا کہ قادیانی بیہ اعلان کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی تو حید یا مرزا صاحب کی نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں کی خود کے مسلمان ہونے اور اپنے فدہب کے اسلام ہونے کا اعلان نہیں کر سکتے۔ کین خود کے مسلمان ہونے اور اپنے فدہب کے اسلام ہونے کا اعلان نہیں کر سکتے۔ مختر تھم میں نا دانستہ طور پر کچھ آراء در آئی تھیں لیکن اس جامع فیصلے میں موقف پوری

طرح واضح کر دیا گیا ہے اس لیے اس بات پر زور دینا درست نہیں ہے کہ آئین انہیں اینے آپ کوغیر مسلم کہنے پر مجبور نہیں کرتا۔

اس بارے میں ساری دفت قادیا نیول کے اس رویے کی بناء پر پیدا ہوئی کہوہ خود کومسلمان یا اینے عقیدے کو اسلام نہ کہنے کے بابند ہونے کے باوجود اینے آپ کو مسلمان کہنے اور اپنے پروپیگنڈے اور تبلیغ کو اسلام کے نام پر جاری رکھنے پر اڑے رہے۔ انبیں خود کو براہ راست یا بالواسطه مسلمان ظاہر کرنے سے مجتنب رہنا جا ہے تھا کیکن وہ وه طائی کے ساتھ اینے خالف طرز عمل سے مسلم امت کا صبر وضبط آ زمانے پر جے رہے۔ اليسے القاب جو رسول الله عليہ كے صحابة، آب عليہ كى بيوبوں اور افراد خاندان کے لیے مخصوص ہیں کے استعال پر پابندی لگانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو استعال كرك قادياني اي آپ كو بالواسط مسلمان ظاہر كرتے ہيں۔ ام المونين (مسلمانوں کی ماں)امپرالمومنین خلیفتہ المسلمین خلیفتہ المومنین (سب امت مسلمہ کے سربراہ یا حاکم اعلیٰ کے لیے ہیں) کے القاب مونین اور مسلمین کے الفاظ پر مشمل ہیں اورلوگوں کو بید دھوکا دے سکتے ہیں کہ ان کے حاملین مسلمان ہیں یا خود کومسلمان کہلاتے ہیں۔ رضی الله عنه کی ترکیب قرآن کریم میں رسول الله ﷺ کے صحابہ یا زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے لیے بطور دعا استعال ہوئی ہے۔ "صحابی" اور" اہل بیت" کے کلمات مسلمان علی الترتیب رسول اللہ ﷺ کے ساتھیوں اور آپ ﷺ کے خاندان کے افراد جو سب بلا شبہ بہترین مسلمان تھے کے لیے استعال کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کے ساتھیوں اور ان کے افرادِ خاندان کے لیے الیمی اصطلاحات کے استعال کامعنی سے ہے کہ قادیانی اینے آپ کومسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ دوسرا کلتہ بھی وزنی ہے کہمسلمانوں کے نزدیک قادیانیوں کا مرزا صاحب کی بیوی افراد خاندان ساتھیوں اور جانشینوں کے لیے ایسی مقدس اصطلاحات کا استعال ان کی بے حرمتی کے مترادف ہے:

اسی طرح اذان کہنا اور عبادت گاہ کو مسجد کا نام دینا اس بات کی پختہ علامت ہے کہ اذان پڑھنے والا یا مسجد میں مجتمع یا نماز پڑھنے والے اشخاص مسلمان ہیں۔

ان القابات اور اوصاف کے استعال کی ممانعت کی دفعات سے آئینی دفعہ کا نفاذ ہوتا ہے اور اس آرڈیننس میں اسی اصول کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قادیانی کسی بھی طریقے سے براہ راست یا بالواسط اپنے آپ کومسلمان کہلایا ظاہر نہیں کرسکتے۔

ندہب کی تبلیغ پر پابندی کا محرک بھی اسی طرح کی سوج ہے۔ قادیا نیوں نے خود کو مسلمان کہنے اور مسلمانوں کو بیسلی دینے کہ احمدیت کو ماننے کا معنی اسلام کوترک کرنا یا ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرنا نہیں 'بلکہ بہتر مسلمان بننے کا موقع ہے' کی حکمت عملی کی بدولت ان میں اور زیادہ تر پنجاب میں پھے کا میابی حاصل کی۔ اس مقصد کے لیے وہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کے دلوں میں سخت فرقہ واریت اور علماء کی مسلمل شدت کے خلاف موجود فرت کے روایتی سروں کو چھیڑتے ہیں اور انہیں اپنی تبلیغ 'جسے وہ اسلام میں آزاد خیالی قرار دیتے ہیں' کی جانب راغب کرتے ہیں۔ یہ حکمت عملیٰ جس نے انہیں پچھ فائدہ دیا ہے' اس سوداگر کے اس فراڈ سے گہری مماثلت رکھتی ہے جو اپنے گھٹیا سامان کو ایک شہرت یافتہ فرم کا اعلیٰ قسم کا معروف سامان ظاہر کرکے چاتا کرتا ہے' قادیا نی سلم کرلیں کہ ان کی تبلیغ اسلام کے لیے نہیں بلکہ سی اور مذہب کی طرف ہے' تو بے خبر مسلمان بھی اپنے ایمان کو چھوڑ کر کفر قبول کرنے سے نفرت کریں گئی بلکہ اُلٹا قادیا نیوں کے دلوں سے احمدیت کا طلسم ٹوٹ جائے گا۔

ہم پروفیسر طاہر القادری کی اس رائے سے متفق ہیں کہ اگر قادیانی آئینی دفعات کی پابندی کرتے تو اس آرڈیننس کے نفاذ کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ ندہب کی تبلیغ پر یابندی لگانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے:

آیک دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ قادیانی اپنے آپ کومسلمان ظاہر کر کے جس مسلمان سے ملتے اسے اپنے فرہب کی تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے اور مرزا صاحب کو نبی کہہ کراس کے جذبات کی سخت تو ہین کرتے کیونکہ تمام مسلمان حضرت محمد سے کہ کہ کراس کے جذبات کی سخت غم وغصہ اور منافرت کے جذبات بوت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔اس سے مسلمانوں میں سخت غم وغصہ اور منافرت کے جذبات جنم لیت جن کی نتیج میں امن وامان کا مسئلہ پیدا ہوجاتا تھا۔ان کے سے موعود اور مہدی

کے دعوے پر جذبات سخت مشتعل ہوئے تھے۔ یہ خالی دعوے نہیں بلکہ قادیا نیت کی تاریخ اورخود مرزا صاحب کی کتابوں سے واضح ہوتا ہے کہ انہیں نہ صرف علماء بلکہ عام مسلمانوں کے ہاتھوں سخت عداوت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے ان کی تحریروں میں اپنی خالفین کے لیے سخت بے ہودہ اور غیر مہذب زبان استعال کی گئی ہے۔ ایسے واقعات بھی ہوئے جن میں اجتا کی احتجاجات کیے گئے۔ مثال کے طور پر عبدالقادر کی کتاب محیل ہوئے جن میں اجتا کی احتجاجات کیے گئے۔ مثال کے طور پر عبدالقادر کی کتاب مخالفوں کے لیے بددعاؤں اور سخت کلامی سے پر ہیں۔ انہوں نے خود بھی ان سے خالفوں کے لیے بددعاؤں اور سخت کلامی سے پر ہیں۔ انہوں نے خود بھی ان سے مسلمانوں کی عمومی عداوت کا ذکر کیا ہے۔ (دیکھئے ''جمامتہ البشریٰ' صفحہ 36 ' روحانی شخرائن ج 7 ص 202 ''ازالہ اوہام'' صفحہ 11 روحانی خزائن ج 7 ص 202 ''ازالہ اوہام'' صفحہ 11 روحانی خزائن ج 7 ص 202 ''ازالہ اوہام'' عند 11 روحانی خزائن ج 7 ص 202 ''ازالہ اوہام'' عند 11 روحانی خزائن ج 7 ص 202 ''ازالہ اوہام'' عند 11 روحانی خزائن ج 7 ص 202 '' ازالہ اوہام'' عند 11 روحانی خزائن ج 7 ص 202 '' ازالہ اوہام'' عند 11 روحانی خزائن ج 7 ص 202 '' ازالہ اوہام'' عند 11 روحانی خزائن ج 7 ص 202 '' ازالہ اوہام' عند 11 روحانی خزائن ج 7 ص 202 '' ازالہ اوہام'' عند 11 روحانی خزائن ج 7 ص 202 '' ازالہ اوہام'' عند 11 روحانی خزائن ج 7 ص 202 '' ازالہ اوہام'' عند 11 روحانی خزائن ج 7 ص 202 '' ازالہ اوہام'' عند 11 روحانی خزائن ج 7 ص 202 '' ازالہ اوہام'' عند 11 روحانی خزائن ج 7 ص 202 '' ازالہ اوہام'' عند 11 روحانی خزائن ج 7 ص 202 '' ازالہ اوہام' خزائن کے 18 سے 1

□ ''پس یہی وہ دعویٰ ہے جس پر میری قوم (غیر احمدی مسلمان) مجھ سے لڑتی ہے اور وہ مجھے مرتد سجھتے ہیں۔ اور وہ زور سے بولتے ہیں اور ملھہ حقیقی کا کوئی احترام ہجانہیں لاتے۔انہوں نے کہا کہ وہ کافز' کذاب اور دجال ہے۔اگر انہیں حکام کی تلوار کاخوف نہ ہوتا تو وہ میریے تل کے دریے تھے۔''

مرزا صاحب کے پچھ واقعات سے صدے اور طوفان کی الیمی لہر اٹھی کہ وہ ان کے مرزا صاحب کے پچھ واقعات سے صدے اور طوفان کی الیمی لہری کے مولف کی دی مریدوں میں زلزلوں کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔سیرت المہدی کے مولف کی دی ہوئی تعداد کے مطابق ایسے زلزلے یا پچے تھے:

- (1) پہلاطوفانِ عظیم جس نے احمدیت کو ہلا کر رکھ دیا، وہ مرزا صاحب کی اس پیش گوئی کے بعد کہ اس حمل کے دوران پسر موعود پیدا ہوگا' 1886ء میں لڑکی کی پیدائش تھی۔
  - (2) دوسرا طوفان اس لڑ کے کی وفات پر اٹھا جواس لڑ کی کے بعد پیدا ہوا تھا۔
- (3) تیسرا صدمہ جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو متزلزل کر دیا وہ سیح موعود اور مہیں موعود ہونے کا دعویٰ تھا۔

(4) چوتھا طوفان آتھم کی موت کے بارے میں پیش گوئی کے پورانہ ہونے پراٹھا۔

(5) پانچواں زلزلہ مرزا صاحب کا انقال تھا (مولوی ثناء اللہ کی وفات سے بہت پہلے اور وہ بھی ایک مہلک بیاری سے جو ہیف بتائی گئی تھی۔ (اور پھر الیم موت جو مرزا صاحب کے اپنے وضع کردہ اصول کے مطابق بارگاہِ اللہ سے مردوداوراس برافتراء کرنے والوں کے لیے ہی مخصوص ہے )۔

(سيرت المهدي ص 103 تا 108 روايت نمبر 116)

اس تعداد کی بنیاد بھی مرزا صاحب کی ایک پیش گوئی پررکھی گئی ہے جس میں انہوں نے پاپنے زلزلوں کی پیش گوئی کی تھی۔ لیکن اگر اس پیش گوئی کے مفہوم کے مطابق ان واقعات میں سے ہر واقعہ کو ایک زلزلہ شار کیا جائے تو یہ فہرست یقیناً ناقص ہے۔ محمدی بیگم سے شادی میں ناکامی پر مرزا صاحب کو جس تمسخر کا سامنا کرنا پڑا، وہ علم الزلازل کی رُوسے بہت لمبے عرصے اور مسلسل طوفا نوں پر مشتمل تھا۔ اسی طرح نبوت کا دعویٰ کرنے پر مرزا صاحب جس مخالفت اور عداوت کا نشانہ بینے اس کی نوعیت الی تھی دعویٰ کرنے پر مرزا صاحب جس مخالفت اور عداوت کا نشانہ بینے اس کی نوعیت الی تھی کہ آج تک اس کی شدت کم نہیں ہوئی۔ پہلئے دوسرے چوشئے پانچویں زلز لے اور محمدی بیٹر نبی یا رسول اللہ سے بیگم کے واقعہ نے مرزا صاحب کو مسلمانوں عیسائیوں اور ہندوؤں میں کیساں طور پر ہنی نہاں اور نشور طبقے میں کیساں طور پر مرز ہونے کے دعووں نے عامتہ اسلمین علمائے دین اور دانشور طبقے میں کیساں طور پر عداوت عمد وغصے اور ملامت و مذمت کا لا متناہی سلسلہ پیدا کر دیا۔

(د يكھيے "سيرت المهدى" جلد 1 ° ص 103 تا 108 روايت نمبر 116 ، جلد 2 ° صفحات 44 روايت نمبر 355 ° 64 روايت نمبر 417 ، جلد 3 ° صفحہ 94 روايت نمبر 625 )

یہ ان کی زندگی میں مسلمانوں کے بار بار رونما ہونے والے سخت ترین اشتعال کی ایک تصویر ہے۔

قیام پاکستان کے بعد 1953ء کے مارشل لاء کا نفاذ منیر انکوائری سمیٹی کی

مسلمان ام المونین اہل بیت صحابی امیر المونین خلیفۃ المونین اورخلیفۃ المسلمین کی اصطلاحات صرف علی الترتیب رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات افرادِ خاندان ساتھیوں اور آپ ﷺ کے صالح خلفاء ہی کے لیے استعال کرتے رہے۔ مسلمانوں کے نزدیک بیاصطلاحات صرف ان عظیم شخصیات اور رسول کریم ﷺ کی صحبت و رفاقت سے مشرف ہونے والے اشخاص کے لیے مخصوص ہیں کیکن قادیانی انہیں مرزاصاحب کی ہوئ خاندان اور ساتھیوں کے لیے جنہیں غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے استعال کرتے ہیں۔اس امر کا مسلمانوں نے ہمیشہ برا منایا ہے اسی بنا پر آرڈینس نے ایسی صطلاحات کے استعال کونو جداری جرم قرار دے دیا ہے۔

امہات المونین' ام المونین اورازواج مطہرات کے کلمات صرف رسول اللہ علیہ کی بیویوں کے لیے خصوص ہیں اور ان کے خصوص استعال پرخود قرآن کریم کا اشارہ موجود ہے۔قرآن کریم کی آیت 6:33 میں نبی کریم علیہ کی بیویوں کی شان میں ارشاد ہوتا ہے:

## "وازواجه امهتهم"

(اورنبی (ﷺ) کی بیویاں ان (امت) کی مائیں ہیں)

اسی طرح متعدد الی احادیث موجود ہیں جن میں پیغیر ﷺ کی ہر زوجہ کو ام المونین (مومنوں کی ماں) کہا گیا ہے۔ ہر مسلمان کی حقیق ماں سوتیلی ماں (دیکھئے آیت نمبر 23:4) کے علاوہ وہ بھی مسلمانوں کی مائیں ہیں۔اس تعلق کی وجہ اولاً دوسری تمام خواتین پر پیغیر ﷺ کی ازدواج کی فضیلت و تفوق ہے اور ٹانیاً آپ ﷺ کے بعد

آپ ﷺ کی کسی زوجہ سے نکاح کرنے کی ممانعت ہے۔

سورہ الاحزاب كى آيت 32 ميں ارشاد موتا ہے:

ینساء النبی لستن کاحد من النساء.

اے نبی کی بیو یو!تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو۔

نيزاس سے بل آيت 30 ميں فرمايا:

□ ينساء النبى من يات منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ٥١

اے نبی کی بیویؤتم میں سے جو کسی کھلی بے ہودگی کی مرتکب ہوگی تو اس کے لیے دوگنا عذاب ہے اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔

یددونوں آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کی ازدوائ دوسری خواتین کے ماندنہیں ہیں۔ انہیں ام المونین یا از واج مطہرات کا خطاب دینے کی ایک وجہ یہی ہے۔ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ اس اصول کی بنا پر کہ اللہ کی رسول کی وراثت امت کو ملتی ہے رسول اللہ ﷺ کی بیویوں کو کوئی وراثت نہیں ملی تھی۔ یوں وہ اپنے گزارے کے لیے کسی ذریعہ آمدن سے محروم ہو گئیں۔ آپ ﷺ کی زندگی میں بھی انہوں نے نہایت غربت میں گزارا کیا۔ اس کے باوجود اگر ان کے پاس کوئی پونجی ہوتی یا گھر میں کھانے کی کوئی چیز میسر آجاتی تو وہ اسے اپنے استعال میں لانے کے بیائے کسی مختاج کو صدقہ کر دیتیں۔

ایک دفعہ انہوں نے پچھ مطالبات کیے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فوراً یہ تنبیہ نازل ہوئی کہ یا تو تم پنیمبر ﷺ کی معیت میں روکھی سوکھی زندگی گزارتی رہو یا تنہیں دنیا کا سامان دے دلا کر رخصت کر دیا جائے گا۔ (آیت 28:33) تا ہم انہوں نے رسول اکرم ﷺ کی مبارک رفاقت کو اختیار کیا۔ آپ ﷺ کی ان از واج مطہرات میں سے کچھالیی بھی تھیں جو متمول خاندانوں سے آئی تھیں اور خوشحالی دیکھے چکی تھیں مثلاً حضرت سودہ محضرت صفیہ خضرت جو بریہ اور حضرت ام حبیبہ لیکن انہوں نے بھی نظر و فاقے سودہ کی حضرت صفیہ خضرت جو بریہ اور حضرت ام حبیبہ لیکن انہوں نے بھی نظر و فاقے

کی زندگی کو پیخمبر ﷺ سے الگ ہونے پرتر جیج دی۔ ان عظیم شخصیات کا کسی بھی دوسری عورت سے موازنہ کرنا اور ان کے خطاب کو کسی دوسری عورت پر منطبق کرنا ناممکن ہے۔

ایک اور اصطلاح جس کے استعال سے قادیا نیوں کو روک دیا گیا ہے ''اہل بیت'' ہے۔ یہ حضرت رسول اکرم ﷺ کے خاندان کے افراد کے لیے مستعمل ہے۔ سورہ عود کی آیت 73 میں ارشاد ہوا:

- رحمت الله و بركاته عليكم اهل البيت.
   الله كى رحمت اور بركتين نازل مول آپ پرائے گھر والو!
   سورة الاحزاب كى آيت 33 ميں ارشاد موا:
- □ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا٥

اے نبی کے گھر والو! اللہ تو بس بیر چاہتا ہے کہتم سے آلودگی کو دور کرے اور تنہیں خوب یاک کر دے۔

ان ارشادات سے اہل بیت رسالت کواس امر سے آگاہ کرنا مقصود ہے کہ انہیں ہرفتم کے گناہوں اور معصیت سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنے عقیدے عمل اور معاملات میں تقوی اور طہارت کے اعلیٰ معیار کا یا بندر ہنا چاہیے۔

قرآن کریم اس امری صراحت کرتا ہے کہ خاندانِ رسالت کے تمام افرادان صفات ومحامد سے متصف تھے۔ بصورت دیگرنوح علیہ السلام کے بیٹے کوبھی ان کے اہل بیت سے خارج قرار دیا گیا تھا کیونکہ اس نے کفر کواختیار کرلیا تھا اور احکام الہیہ کا مشر تھا۔ سورة ھودکی ان آیات کو پڑھئے:

□ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنى من اهلى وان وعدك الحق وانت احكم الحكمين قال ينوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسئلن ماليس لك به علم انى اعظك ان تكون من الجهلين 0 اورنو ح نے اپنے رب و پکارا اور کہا اے میرے پروردگار! میر ابنیا تو میرے اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے پروردگار! میر ابنیا تو میرے

اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ پکا ہے اور تو تمام فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ فرمایا اے نوح! وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ وہ نہایت نابکار ہے۔ پس مجھ سے اس چیز کے لیے درخواست نہ کروجس کے بارے میں تمہیں پچھ علم نہیں۔اور میں تجھے تھیجت کرتا ہوں کہتم نادانوں میں سے نہ بنو۔ (ہود: 46،45)

اہل بیت کی اصطلاح بھی جیسا کہ کئی احادیث سے واضح ہوتا ہے حضرت رسول اللہ ﷺ کے خاندان کے افراد کے لیے مخصوص ہے۔

ایسے اشخاص جومسلمان نہیں ہیں یا جومسلمان نہیں سے، ان کو اس نام سے نہیں پکارا جا سکتا۔ قادیا نیوں کی طرف سے مرزا صاحب کے افراد خاندان کے لیے ایسے نام کا استعال زخموں پرنمک چھڑ کئے کے مترادف ہے۔ وہ اوصاف جن سے رسول اللہ علیہ کے افرادِ خاندان متصف تھے وہ کسی اور شخص میں موجود نہیں ہو سکتے اس لیے یہ کوئی جیرت کی بات نہیں کہ مسلمانوں نے اس تو ہین کا برا منایا۔ اس اصطلاح کے استعال سے امن وامان کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا یہی امت کے مفاد میں تھا کہ اس کے استعال سے محمد کر دیا جائے۔ استعال کوفو جداری جرم قرار دے کر قادیا نیوں کو اس کے استعال سے مع کر دیا جائے۔

رضی الله عنه کامعنی ہے''اللہ اس سے راضی ہوا۔'' قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں کافی راہنمائی موجود ہے جن کے لیے یہ وصف استعال ہوسکتا ہے۔ ذیل میں متعلقہ آیات درج کی جاتی ہیں:

□ والسبقون الاولون من المهجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضواعنه واعدلهم جنت تجرى تحتها الانهر خلدين فيها ابداً ذلك الفوز العظيم ٥

اورمہاجرین وانصار میں سے جوسب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں اور پھر جن لوگوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے اور اس نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کررکھے ہیں جن کے نیچ نہریں بہتی ہول گی۔ان میں یہ بمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور بڑی کامیابی یہی ہے۔(التوبہ: 100)

□ لقد رضى الله عن المومنين اذيبا يعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينته عليهم واثابهم فتحاً قريباً (الشخ:18)

الله راضی ہوا ایمان والوں سے جبکہ وہتم سے بیعت کررہے تھے درخت کے بیچے تو اللہ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا تو اتاری ان پرطمانیت اور ان کو ایک عنقریب ظاہر ہونے والی فتح سے نوازا۔

□ لا تجد قوما يومنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباء هم او ابناء هم او اخوانهم اوعشيرتهم. (الجادلہ:22)

مُمْ كُوكُى الى قوم نَہيں پا سكتے جواللداور روز آخرت پر ايمان ركھتى ہواور وه دوسى ركھ ان سے جواللداور اس كے رسول سے برسر مخالفت ہوں اگر چہ وہ ان ك باب ياان كے بيئے ياان كے بھائى يا المل كنبه بى كيوں نہ ہوں۔

□ اولئك كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنت تجرى من تحتها الانهار خلدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون (الجادل:22)

یمی لوگ ہیں جن کے دلول میں اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک فیضانِ خاص سے ان کی تائید فرمائی ہے اور ان کو داخل کرے گا ایسے باغول میں جن کے نیچ نہریں جاری ہول گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔اللہ ان سے راضی ہوئے۔ یمی لوگ اللہ کی پارٹی ہیں۔سن رکھو کہ اللہ کی یارٹی ہیں۔سن رکھو کہ اللہ کی یارٹی ہی قلاح یانے والی ہے۔

ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بثارت صرف رسول اللہ اللہ اللہ کے سے اللہ تعالیٰ ہرگز راضی اللہ اللہ کے سے اللہ تعالیٰ ہرگز راضی اللہ عنہ کی صفت استعال نہیں کی جاسکتی۔ مرتد اور کا فراس بثارت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ان کے لیے خبریہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں بلکہ دوزخ میں رہیں گے۔ ان حالات میں کوئی ایبا قاعدہ وضع کرنا ممکن نہیں جس کی روسے مرتدین بھی اسے

استعال کرسکس اسلام کامسلمه ضابطه بیب که خواه مسلمان کفار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں اللہ تعالی آئیس ہرگز معاف نہیں کرےگا۔ درج ذیل آیات ملاحظہ کیجے:

استغفر لهم اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر اللہ لا یهدی القوم الفسقین و الله لا یهدی القوم الفسقین و توہہ:80)

تم ان کے لیے مغفرت چاہو یا نہ چاہواگرتم ان کے لیے ستر بار بھی مغفرت چاہو گاہو گاہو گاہوں نے اللہ اور اس کے چاہو گاہوں کے اللہ اور اللہ نافر مانوں کو راہ یاب نہیں کرتا۔ رسول کا انکار کیا۔اور اللہ نافر مانوں کو راہ یاب نہیں کرتا۔

□ سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدى القوم الفاسقين ( ( المنافقون : 6 )

ان کے لیے بیساں ہے تم ان کے لیے مغفرت مانگویا نہ مانگو۔اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرتا۔ معاف نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ نا فرمانوں کوراہ میاب نہیں کرتا۔

□ وما كان استغفار ابراهيم لا بيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لا واه حليم ( (التوب:114)

اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت مانگنا صرف اس وعدے کے سبب سے تقاجواس نے اس سے کرلیا تھا۔ پھر جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشن ہے تو اس نے اس سے اعلان براءت کر دیا۔ بشک ابراہیم بڑا ہی نرم دل اور برد بارتھا۔

یہ آیات اس امری صراحت کرتی ہیں کہ وہ لوگ جنہیں معاف نہیں کیا جائے گا' وہ یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوجائے گا۔

مجیب الرحمٰن نے ہمیں کئی الیمی کتابیں دکھائیں جن میں صوفیاء اور دوسرے مسلمانوں کے لیے اس وصف کا استعال کیا گیا تھا۔ لیکن یہ بات ان کے لیے مفید مطلب نہیں ہوسکتی' کیونکہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے' مونین کے لیے اس کا استعال جائز ہے۔ اس امرکی تر دیدنہیں کی گئی کہ غیر مسلموں نے اس صفت کو استعال نہیں کیا۔

بیان کے دلائل کا مسکت جواب ہے۔

ایک اور متنازعہ اصطلاح ''صحابی'' ہے۔ یہ لفظ مسلمہ طور پر صرف رسول اللہ علیہ کے ساتھیوں کے لیے استعال نہیں ہوا۔ لیکن قادیا نیوں نے اسے مرزا صاحب کے ساتھیوں کے لیے استعال کیا ہے۔

علامہ سخاوی نے اس اصطلاح کے بیمعنی لکھے ہیں'' ابوالحسین معتمد میں لکھتا ہے کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ علیہ کی طویل صحبت یائی ہواوران سے علم سیکھا ہو۔'' (فتح المغیث صفحہ 371)

اس لیے صحابی وہ خوش نصیب انسان ہے جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ ﷺ کی صحبت سے مشرف ہوا ہواور ایمان ہی کی حالت میں فوت ہوا ہو۔ (دیکھئے ملخص اصابہ جلد 1 'صفحہ 19 اور اسد الغابہ جلد 1 'صفحات 18-19)۔ ایک ایسٹے خص جمعوٹا نبی قرار دیا گیا ہو' کی صحبت اختیار کرنے والے شخص پراس مخصوص اور فنی اصطلاح کا استعال نہیں کیا جاسکتا۔

رسول الله على كابدارشاد كرامي قابل توجه:

خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.

یہ حدیث ان تین نسلوں کا تذکرہ کرتی ہے جنہیں صحابہ تا بعین اور تبع تا بعین اور تبع تا بعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے بھی بیدواضح ہے کہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ کی صحبت پائی۔ تا بعین وہ ہیں جو صحابہ کے بعد ہوئے اور انہوں نے رسول کریم علیہ کی زیارت نہیں کی اور تبع تا بعین وہ لوگ ہیں جو تا بعین کے بعد ہوئے ۔ کہ اس نے رسول ہوئے۔ کسی شخص کے صحابی ہونے کے لیے اہم امر یا شرط یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ علیہ کی زیارت کی ہواور بیزیارت بھی اس نے مومن ہونے کی حالت میں کی ہو اور پھرایمان ہی کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی ہؤنہ کہ کفر کی حالت میں۔

دوسری اصطلاحات امیر المومنین ٔ خلیفته المسلمین اورخلیفته المومنین ہیں۔ بیہ تینوں اصطلاحات ٔ جن میں مومنین اورمسلمین کے الفاظ موجود ہیں ٔ واضح طور پرمسلمانوں

ہی کے لیے مخصوص ہیں۔اعلیٰ ترین منصب پر فائز شخص ٔ خواہ وہ صدر کہلاتا ہویا وزیر اعظم ، بادشاہ خلیفة المونین خلیفة المسلمین یا امیر المونین کے نام سےموسوم ہو کی معروف شرط بیہ ہے کہ اسے مسلمان ہونا جا ہیے۔حضرت ابو بکڑنے خلیفۃ رسول اللہ کا لقب اختیار کیا۔اگرچہ ہرانسان خلیفۃ اللہ(زمین میں اللہ تعالیٰ کا نائب) ہے۔لیکن حضرت ابو پکڑ نے صرف خلیفة رسول اللد كالقب اختيار فرمايا۔ جب خليفه ثانى نے زمام خلافت سنجالى توان كا خيال تفاكه وه خليفة ، خليفة رسول الله يعنى رسول اكرم علي كخليفه ك خليفه کہلائیں گے۔لیکن محسوس ہوا کہ اگر ہر نے حکران کے لیے خلیفہ کا لفظ بردھتا چلا گیا تو یہ بہت طویل ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت عمر نے امیر المونین کا لقب اختیار کر لیا (اسلام كانظام حكومت صفحات 244-245) ال لي امير المونين، ما خليفة المسلمين ما خلیفة المونین کے القاب صرف مسلمانوں کے سربراہان کے لیے مستعمل ومخصوص ہیں۔کوئی مسلمان پسنزہیں کرے گا کہ ایسے لوگ جوغیرمسلم ہیں یا جوامت مسلمہ سے خارج ہیں، وہ برلقب اختیار کریں۔اس وجہ سے اور خصوصاً قادیا نیوں کے ان القابات اور اصطلاحات کے استعال کے نتیج میں مسلمانوں کی ان سے عداوت کی بناء بر، اس آرڈینس کا نفاذ ہوا۔ مجیب الرحل نے دلیل دی کہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ کئی صوفیاء اور اولیاء کے لیے استعال ہوئے ہیں۔ امیر المونین کے الفاظ امام مالک کے لیے استعال ہوئے۔ انہیں امیر المونین فی الحدیث كہا جاتا ہے۔ نیز نظام حیدر آباد کے لیے بھی استعال ہوئے جبكه ايك صوفى كى ايك مريد عورت كے ليے ام المونين كالقب استعال مواہد بددلائل کتے سے غیرمتعلق ہیں۔مسلمانوں یا ان کے صوفیوں کے لیے ان اصطلاحات کا شاذو نادر استعال جحت نہیں بن سکتا۔ کیونکہ وہ سب لوگ جن کے لیے ان كا استعال مواتها وهم ازكم مسلمان ضرور تصے اور كافرند تصد ثانيا ان كا استعال حضرت رسول الله ﷺ کی نقل ا تار نے کی نیت سے نہ تھا۔ ثالثاً بیشاذ ونا در مثالیں ہیں۔ قادیانیوں کے ہاں ان اصطلاحات کا استعال اس اصول برمنی ہے کہ مرزا صاحب رسول اكرم علية كا بروز بين اوران كي مزعومه بعث حضرت رسول اكرم علية كي

بعث دوم ہے اور اس کے نتیج میں مرزا صاحب کے ساتھی' بیوی' افراد خاندان اور جانشین اسی تکریم اور عقیدت کے مستحق ہیں جورسول اکرم ﷺ کے صحابہ ہیو بول اللہ کے ہیں اور خلفاء کو حاصل ہے۔''اگر مرزا صاحب محمد ہیں تو ان کے صحابہ محمد رسول اللہ کے ہیں صحابہ ہیں۔''

(الفضل قاديان جلد 3' نمبر 10 مورخه 15 جولائي 1915ء بحواله قادياني خرب صفحه 254' نيزص 278 طبع دوم جديد 2001ء)

مرزا صاحب کی عبارت زیادہ واضح ہے۔ انہوں نے لکھا ہے ''صاد و جودی و جودہ (میرا وجود ان کا وجود بن گیا) اور جوکوئی بھی میری جماعت میں شامل ہوجاتا ہے۔'' شامل ہوتا ہے، وہ رسول اللہ علیہ کے صحابہ کی جماعت میں شامل ہوجاتا ہے۔''

(خطبه الهاميه صفحات 258-259 روحاني خزائن ج16 ص258 259)

اس بارے میں زیر بحث آرڈیننس بالکل درست ہے۔

دوسرا مسکداذان پر پابندی کے بارے میں ہے۔ آرڈینس غیرمسلموں یعنی قادیانیوں کولوگوں کونماز کے لیےاذان کے کلمات پڑھ کر بلانے سے روکتا ہے۔اذان کامعنی "پکار" ہے اورموذن" پکارنے والا" ہوتا ہے۔ بیلغوی معانی آیات قرآنی نمبر 27:12:44:7 اور 22:22 سے واضح ہوتے ہیں۔ارشاد ہوتا ہے:

- □ قالوا نعم فاذن موذن بینهم ان لعنة الله علی الظلمین (الا الا الا علی)
  ترجمہ: وہ کہیں گے، ہاں! پھر ایک منادی کرنے والا ان کے ﷺ میں پکارے گا
  کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں ہر!
  - □ ثم اذن موذن ایتها العیر انکم لسرقون ( ایسف:70)

    پر ایک منادی نے آواز دی اے قافلہ والو! تم لوگ چور ہو۔
- □ واذن فى الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يا تين من كل فحج عميق (الحُج:27)

اورلوگوں میں جج کی منادی کرو۔ وہ تمہارے یاس آئیں گے پیادہ بھی اور

لاغراونٹیوں بربھی جو پہنچیں گی دور دراز گہرے پہاڑی راستوں ہے۔

ان تینوں آیات میں اذن کا لفظ استعال ہوا ہے۔ اذان اس کا اسم ہے اور اس کا معنی پکاریا ندا ہے۔ پکار سے مقصود اطلاع دینا ہوتا ہے اور موذن منادی کے معنی میں مستعمل ہے۔ اذن اذان اور موذن کے بیلغوی معانی ہیں۔ آیت نمبر 62:9 میں اذا نو دی للصلوة (جب نماز کے لیے پکارا جائے) کے کلمات میں نماز کے لیے پکارا جائے) کے کلمات میں نماز کے لیے پکار نے کے اس طریقے کا تذکرہ ہے جو اذان کے نام سے مشہور ہے۔ اس لیے ان کا ترجمہ جب اذان دی جائے کیا جائے گا۔ بیآ یت کریمہ عمر جمد ملاحظہ کیجیے:

□ يايها الذين امنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى
 ذكر الله و ذروالبيع ذلكم خيرلكم ان كنتم تعلمون (جمع: 9)

اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف مستعدی سے چل کھڑے ہواور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ بیتمہارے لیے بہتر ہے اگرتم جانو۔

ہجرت سے پہلے اذان کا کوئی تصور نہ تھا۔ ہجرت کے بعد ایک شخص لوگوں کو نماز کے لیے الصلو ہ جامعة کہہ کر بلاتا جس کا معنی ہے ہے کہ نماز کی جماعت تیار ہے۔ حضور نبی کریم سے نے نماز کے لیے بلانے کے نقل کو اہمیت دی۔ آپ سے کے تین صحابہ حضرت ابوبکر معضوت عبر اللہ بن زید نے طریقہ اذان کے خواب بہت دیکھے۔ ان تینوں خوابوں میں سے حضرت عبد اللہ بن زید اور حضرت عبر کے خواب بہت معروف ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن زید نے اسی رات رسول اللہ کے کو اپنے خواب کا واقعہ بنا دیا۔ لیکن حضرت عبر نے آپ سے کے کو اپنے کو اپنے خواب کا فاقعہ بنا دیا۔ لیکن حضرت عبر اللہ بن زید ہو کہ اذان بڑھ کر لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کریں۔ نے حضرت بلال نے فجر کی اذان میں الصلو ہ خیر من النوم (نماز نیند سے بہتر بعد میں حضرت بلال نے فجر کی اذان میں الصلو ہ خیر من النوم (نماز نیند سے بہتر بعد میں حضرت بلال نے فجر کی اذان میں الصلو ہ خیر من النوم (نماز نیند سے بہتر ہو کے الفاظ کا اضافہ کر دیا اور آپ سے اللہ سے ان کی منظوری دے دی۔

(الجامع الاحكام القرآن قرطبي جلد 2 'صفحه 225)

اذان کے وجوب کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔ تاہم جیسا کہ ابوعمر کا کہنا ہے اذان دارالاسلام اور دارالحرب کے مابین امتیازی صفت یا علامت ہے۔ (ایضاً)

یہ دین اسلام کی امتیازی خصوصیت یا علامتوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے بیمسلمانوں کا شعار لیعنی ان کا امتیازی نشان ہے۔ (البحر الرائق ابن نجیم جلد 1 'صفحہ یمسلمانوں کا شعار لیعنی ان کا امتیازی نشان ہے۔ (علیم کا شعار (امتیازی نشان) ہے۔ (قاوی قاضی خان برحاشیہ فاوی عالمگیری جمتہ اللہ البالغة ازشاہ ولی اللہ جلد 1 'صفحہ 474)

اذان کے شعائر اسلام ہونے کے لیے بید دلائل کافی ہوں گے:

(1) رسول الله على كالله على كالله على كالله كالله على كالله كالله

(الف) نرسنگا پھونکنا۔

(ب) گھنٹی بجانا۔

(ج) آگ جلانا۔

لیکن رسول اللہ ﷺ نے ان میں سے کوئی شکل یا طریقہ پسندنہیں فرمایا بلکہ آخرکاراذان کے کلمات بڑھ کر بلانے کو پسند فرمایا۔

(2) اسلام کا اصول ہے ہے کہ اذان پڑھنے والے خص کومسلمان تصور کیا جائے گا تا آ نکہ اس کے برعکس ثابت ہوجائے۔ ابن عصام مزنی کے والدسے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ہمیں ایک فوجی مہم پر بھیجا اور فرمایا کہ جب تم کوئی مسجد دیکھو یا موذن کی اذان سنو تو پھر کسی کوئل نہ کرو۔ (سنن ابی واؤد جلد 1' صفحہ معجد دیکھو یا موذن کی اذان سنو تو پھر کسی کوئل نہ کرو۔ (سنن ابی واؤد جلد 1' صفحہ 351)۔ یہی حدیث سے بھی مروی ہے۔

(3) ایک اور حدیث یوں مروی ہے:

عن انس ان النبي عليه كان يغير عند صلوة الصبح وكان يستمع فاذا سمع اذانا امسك والا اغار.

ونی ﷺ وشمن پرنماز فجر کے وقت حملہ کرتے تھے۔ آپ غور سے سنتے تھے

اوراگرآپ وہاں اذان کی آواز سنتے تورک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے )۔

سنن ابی داؤدجلد 1 'صفحہ 354 'مشکوۃ جلد 1 'صفحہ 160 اردوتر جمہ)

پہلی حدیث مٰرکوررسول اللہ ﷺ کی ہدایت اور اذان سننے پرحملہ نہ کرنے کے
معمول کی وجہ بیہ ہے کہ اذان سے اس امر کاظن غالب ہوتا ہے کہ اس آبادی میں مقیم
لوگ مسلمان ہیں اور وہ حملے سے محفوظ ہوں گے۔

اس لیے فقہاء نے بیرائے قائم کی ہے کہ جوشخص اذان پڑھتا ہے، اسے مسلمان سمجھا جائے گا۔اگرلوگ کسی ذمی کے بارے میں بیرگواہی دیں کہاس نے اذان دی ہے تواسے مسلمان تصور کیا جائے گا۔

(البحرالرائق جلد 1 'ابن تجيم صفحه 279 'ردالخاراز ابن عابدين جلد 1 'صفحه 353 ) ان آراء سے استدلال کرتے ہوئے مجیب الرحمٰن نے دلیل دی ہے کہ جو شخص اذان پڑھتا ہے اسے مسلمان تصور کیا جانا جا ہے۔لیکن بیدلیل درست نہیں ہے کیونکہ مذکورہ حدیث کا منشا صرف اس قدر ہے کہ اذان کہنے سے کسی شخص کے حق میں اس کے مسلمان ہونے کا احتمال ہوتا ہے لیکن بیاحتمال قطعی نہیں ہوتا بلکہ غلط بھی ثابت ہو سكتا ہے۔ آخرالامراكريمعلوم موجائے كهاذان يرصنے والا مخص في الواقع غيرمسلم ہے یا اس کے ایسے عقائد سامنے آ جائیں جن سے ثابت ہوتا ہو کہ وہ غیرمسلم ہے تو اسے محض اس بناء پراذان کہنے کا فائدہ اٹھانے اور اپنے آپ کومسلمان کہلانے کے استحقاق کا دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ ردالخارجلد 1 'صفحہ 279 براس امر کی توضیح کی گئی ہے کہ کسی مسجد میں موذن کے اذان پڑھنے سے بیہ غالب احتمال ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے کیونکہ اذان کہنے کی اجازت عموماً صرف مسلمان ہی کو دی جاتی ہے لینی اگروہ مسلمان نہ ہوتا تو اس مسجد کے نمازی اسے اذان پڑھنے کی اجازت نہ دیتے۔ تاہم اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ کافر کی اذان درست نہیں ہے۔اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ کوئی شخص صرف اذان کہنے سے مسلمان نہیں ہوسکتا۔ ہاں اگر وہ معمول کے مطابق ابیا کرتا ہے اور الله تعالی کی توحید اور رسول الله عظی کی رسالت کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس

کے اسلام کا اختال قوی ہوگا۔

اب ہم مجیب الرحلٰ کے استدلال پر بحث کرتے ہیں۔انہوں نے مذکورہ بالا احادیث نبویہاور قر آن کریم کی آیت نمبر 49:4 پر بنیادر کھی ہے۔

## بيآيت يول ہے:

□ يايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلم لست مومنا تبتغون عرض الحيوة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا٥ (الشاء:94)

اے ایمان والو! جبتم خدا کی راہ میں نکلا کروتو اچھی طرح تحقیق کرلیا کرو اور جو تہمیں سلام کرے، اس کو دنیوی زندگی کے سامان کی خاطر بید نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔اللہ کے پاس بہت سامان غنیمت ہے۔تمہارا حال بھی پہلے ایسا ہی رہ چکا ہے۔ پھر اللہ نے تم پرفضل فرمایا۔ پس تحقیق کرلیا کرو۔ جو پچھتم کرتے ہو، اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔

اس دلیل کا جواب خود آیت میں موجود لفظ فتبینو السی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو) ہے۔ مسلمانوں کی طرح سلام کرنے لا الله الا الله کہنے یا اذان پڑھنے یا مسجد الیی عبادت گاہ میں نماز پڑھنے سے کسی شخص کے مسلمان ہونے کا احتمال ہوتا ہے لیکن میہ غلط بھی ہوسکتا ہے جس کا مطلب میہ ہوا کہ اگر غلط ہونے کا ثبوت موجود ہوتو اسے مؤمن یا مسلم نہیں کہا جائے گا۔

پروفیسر طاہر القادری نے دلیل دی کہ کتاب اللہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتی ہے۔ انہوں نے ان آیاتِ قرآنیہ کے حوالے دیئے۔ آیات نمبر 1:25 ئی ہے۔ انہوں نے ان آیاتِ قرآنیہ کے حوالے دیئے۔ آیات نمبر 13:31 میں مسلم اورمومن کی تعریف کر دی گئی ہے اور ان کی صفات بیان کر دی گئی ہیں۔ جیسے باطل کوحق کا نام دینا اور شرکو خیر قرار دینا ناممکن ہے ٹھیک اسی طرح ایک غیر مسلم کو مسلمان کہنے یا اس کے برعکس کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ ایک معروف حدیث مروی ہے کہ جو کسی ایٹ شخص کو کافر کہے جو کئی ایٹ شخص کو کافر کہے جو کافر نہیں ہے تو یہ کفر غلط الزام لگانے والے پر لوث آئے گا۔ ایسی کوئی وجنہیں کہ ایک غیر مسلم کومومن یا مسلم کہا جائے۔

فيب الرحمان في تسليم كياكه اذان مسلمانو كاشعار م كيكن كها كه بيرة اديا ينول كا بحى شعار م الرحم الرحم كا بحى شعار م الرحم الرحم كا بحى شعار م الرحمة و بحر بيره ونول كا يكسال شعار م الرحمة و بحر بيره ورحمة و بل بيل منابر 5:2 اور 64:3 كم مطابق طح كيا جائح گار دونول آيات كريره درج و بيل بيل المحمول المنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً واذا حللتم فاصطادو ولا يجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب (الماكده: 2)

اے ایمان والو! اللہ کے شعائر کی بے حرقی نہ کرؤ نہ محترم مہینوں کی اور نہ قربانیوں کی اور نہ قربانیوں کی اور نہ بیت اللہ کے عاز مین قربانیوں کی اور نہ بیت اللہ کے عاز مین کی جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طالب بن کر نکلتے ہیں اور جب حالت احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو۔ اور کسی قوم کی وشنی کہ اس نے تہمیں مسجد حرام سے روکا ہے تہمیں اس بات پر نہ ابھارے کہتم حدود سے تجاوز کرو۔ اور تم نیکی اور تقوی میں تعاون نہ کرواور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ سخت یا داش والا ہے۔

□ قل ياهل الكتب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوافقولوا اشهدوا بانا مسلمون (آلعران:64)

کہہ دواہے اہل کتاب اس چیز کی طرف آؤجو ہمارے اور تمہارے درمیان کیساں مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی یدام قابل ذکر ہے کہ اس آیت کے الفاظ تعالوا الی کلمة سواء بیننا وبینکم کا ترجمہ پھل نے ''اس معاہدے کی طرف آؤجو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے'' کیا ہے۔ بیتر جمہ درست نہیں' کیونکہ اس آیت میں کسی معاہدے کا تذکرہ نہیں بلکہ ایسی چزکا ذکر کیا گیا جو دونوں میں کیسال مشترک ہے۔ تاہم مولانا فتح محمد کا اردو ترجمہ بالکل صحیح ہے اور اوپر دیتے ہوئے ترجمہ میں اس کی عکاس کی گئی ہے۔

مبیب الرحمٰن کا استدلال یہ ہے کہ جو امر قادیا نیوں اور مسلمانوں کے مابین مستحن اور مشترک ہو، اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ وہ دونوں کے درمیان کلمة سواء ہے۔ کلمة سواء کی تفسیر کے لیے انہوں نے مدارک النزیل جلد اول صفحہ 222 کا حوالہ دیا کہ کلمة سواء یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان ایک کیسال مشترک امر جس کے بارے میں قرآن تورات اور انجیل میں اختلاف موجود نہیں ہے۔ اور کلمتہ کی تفسیر خود یہ ارشاد باری تعالی ہے (بیکہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں)۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ دکلمتہ سواء سے مراد صرف خدائے واحد کی عبادت کرنا ہے کیونکہ بیتمام انبیاء کی مشترک دعوت تھی۔ " (تفسیر ابن کثیر اردوجلد اول صفحہ 67)

امام سيوطى كى الدرالمنثور (جلد 2 صفحه 40) ميں ہے كه "كلمة سواء سے مراد لا الله (الله كسواكوئى معبود نہيں) ہے۔"مفتی محمد شفیع كلمة سواء كے بارے ميں كہت ہيں كہاس پرلوگوں كومل جانا چاہيے۔اس سے مجيب الرحمٰن نے بيا سننباط كيا ہے كہ السے امركو قابل مزاجرم قرار نہيں ديا جاسكتا۔

قرآن یاک کی سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 33 میں ارشاد مواہے:

ومن احسن قولاً ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال اننى من المسلمين (حم مجده:33)

اوراس سے بڑھ کراچھی بات کس کی ہوگی جواللہ کی طرف بلائے اور نیک

عمل کرے اور کیے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

کلبی کے مطابق اس آیت کریمہ کا شانِ نزول سے ہے کہ جب موذن اذان یڑھتا اورمسلمان نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو یہودی ان پرطنز کرتے اورموذن ك بارے ميں نازيا كلمات بولتے تھے۔ اس ليے آيت ميں اذان كو احسن قول (بهترین بات یاسب سے اچھی بات) فرمایا گیا۔ ( قرطبی جلد 6 صفحات 224-225) بدامر بہلے واضح ہو چکا ہے کہ کسی غیرمسلم کی اذان اُذان شارنہیں ہوگی اور اس ليےاس ير "بہترين بات" كا اطلاق نہيں ہوگا۔اس آيت ميں ايك مومن يامسلم كى تعریف کی گئی ہے جس سے اس امر میں کوئی شبہ ہیں رہ جاتا کہ اذان "احسن قول" (بہترین بات) صرف اس ونت شار ہوگی جب اسے کوئی مسلمان پڑھے کیونکہ اس کا صحیح حق یبی ہے کہ اسے ایسا شخص بڑھے جوعمل صالح اور مسلمانوں کے عقیدے کا حامل ہو۔ عدالت کے سامنے قرآن کریم کی آیت نمبر 2:5 کے شان نزول کے بارے میں اختلاف کا اظہار کیا گیا تھا۔ سوال بہتھا کہ کیا اس آیت میں شعائر اللہ سے مراد مشر کین کے امتیازی نشانات یا خصوصیات ہیں یا مسلمانوں کی۔ مجیب الرحلن نے مفسرین کی آراء سے اس نقط نظر کی تائید میں حوالے پیش کیے کہ اس آیت میں شعائر سے مرادمشرکین کے امتیازی نشانات ہیں جبکہ ریاض الحن گیلانی نے ان کے مخالف آراء کا سہارالیا۔ پیر محد کرم شاہ جواب سیریم کورٹ کے شریعت بنے کے جج ہیں اپنی معروف تفسیر ضیاءالقرآن میں مجیب الرحلٰ کی رائے کی تائید کرتے ہیں۔

کھ آراءالی بھی ہیں کہ بیآ یت منسوخ ہو چکی ہے۔ مجیب الرحل نے دلیل دی کہ آیت کا بیرصد لا تحلوا شعائر الله ہر گرمنسوخ نہیں ہوا۔

اس اختلاف میں جانے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس آیت کا تعلق حج کے موقع پر قربانیال لانے اور انہیں منی میں ذرج کرنے سے متعلق غیر مسلموں کے شعائر سے بھی ہو تو آیت نمبر 28:9 میں ایک مختلف حکم دیا گیا تھا۔ یہ آیت کریمہ حسب ذیل ہے:

□ يايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم. (التوب:28)

اے ایمان والو! بیمشرکین بالکل نجس ہیں تو بیائی اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ سیکنے پائیں۔اور اگر تہہیں غربت کا اندیشہ ہوتو اللہ اگر چاہے گا تو این فضل سے تم کو مستغی کر دے گا۔ بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔

مشركين كوكعبه كے قريب بھلنے سے روك ديا گيا ہے۔ ايك حديث ميں ذكور ہے كہ اس حكم اللي كے نفاذ كے ليے رسول الله ﷺ نے حضرت على كو بيتكم دے كر مكه روانه كيا كه آئندہ غير مسلموں كو حج سے منع كر ديا جائے۔

اس حمم میں مشرکین کو کعبے میں اپنے شعائر کی ادائیگی سے روک دیا گیا ہے اور رسول اللہ علیہ کے حکم سے انہیں جج اور زیارت کے شعائر سے منع کر دیا گیا۔ (دیکھئے تھنیم القرآن جلد 2 صفحہ 186 حاشیہ 25)۔

اس سے بہ بدیجی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کسی غیر مسلم کواس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ شعائر اسلام کو اختیار کرے کیونکہ شعائر کا مفہوم ہے ہے کہ امت کی ایبی خصوصیات یا امتیازی نشانات جن سے اس کی پیچان ہوتی ہے۔ اگر کوئی اسلامی ریاست برسرافتدار ہونے کے باوجود غیر مسلموں کو ایسے شعائر اسلام اختیار کرنے کی اجازت دیتی ہے جن سے امت مسلمہ کی امتیازی حیثیت متاثر ہوتی ہے تو یہ اس ریاست کی غفلت اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکامی شار ہوگی۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو شعائر اسلام اختیار کرنے کی کھی اجازت دے دینا شعائر اسلام سے غیر قانونی سلوک کے متر ادف ہے اس لیے ان کی ممانعت کر دینا اشد ضروری ہے۔ مندرجہ بالا آبیت نمبر 9: 28 اور اس کے نتیج میں رسول اللہ سے کی مل سے بی ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست کے قانون سازی کے اختیارات میں غیر مسلموں کو شعائر اسلام اختیار کرنے کی ممانعت کر دینا شامل ہے اور یہ بھی اسلامی ریاست کے تشریعی

اختیارات میں شامل ہے کہ وہ ایسے غیر مسلموں کو سزا دے جو شعائر اسلام اختیار کرنے سے بازنہیں رہتے۔ زیر بحث آرڈیننس میں یہی سزا دی گئی ہے۔ اس سے مجیب الرحمٰن کے تعزیر کے بارے میں ولائل کا احاطہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں مجیب الرحمٰن نے درج ذیل نکات پیش کیے:

 اگراذان شعائر اسلام ہے اور یہی شعائر غیرمسلموں میں مشترک ہوتو کیا غیر مسلموں کواس سے روک دیا جائے گا؟

2۔ کیا کلمتہ سواء کے بارے میں حکم کے مطابق بیدلازی نہیں ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم اس میں اکٹھے شریک رہیں؟

3۔ کیااحسن قول (بہترین بات) کو پڑھنا قابل سزا جرم قراردیا جاسکتا ہے؟
ان سوالات کے جوابات پہلے دیئے جاچکے جیں اور اب ان کا خلاصہ پیش کیا
جاسکتا ہے۔ آیت نمبر 9:82 اور اس سے اخذ کردہ قوانین کی روثنی میں غیر مسلموں کو
ایسے شعائز کی اوائیگی کی ممانعت کی جاسکتی ہے جو مسلمانوں اور غیر مسلموں میں مشترک
ہوں۔ کلمتہ سواء مختلف معاملات کے لیے استعال ہوا ہے لیکن پہلے سوال کے جواب کی
وجہ سے دوسرا سوال غیر ضروری ہوجاتا ہے۔ تا ہم اس امر پر زور دیا جاسکتا ہے کہ اگر چہ
کفار بھی طواف کرتے تھے لیکن جب مسلمانوں نے خانہ کعبہ کا انتظام سنجال لیا تو آئیس
اس سے روک دیا گیا۔ بیقرار دیا جا چکا ہے کہ کسی غیر مسلم کی اذان پر احسن قول کا
اس سے روک دیا گیا۔ بیقرار دیا جا چکا ہے کہ کسی غیر مسلم کی اذان پر احسن قول کا
اطلاق نہیں ہوتا۔ اور اگر پہلے سوال کے جواب کی رُوسے کسی شخص پر ایسے شعائز کی
ادائیگی کی پابندی لگائی جاسکتی ہے تو اسے اس پابندی کی خلاف ورزی کرنے پر سزا دیے
کا تھم بھی دیا جا سکتا ہے۔

جب قادیانی قادیان میں تھے اور وہاں ان کی اکثریت تھی اور انہیں کافی قوت حاصل تھی تو ان کا اپنا طرزعمل بہت ملتا جلتا ہے۔ قادیانیوں نے مسلمانوں کوخود ان کی اپنی مساجد میں اذان دیئے سے روک دیا تھا۔ احرار نے قادیان میں مسلمانوں کی مساجد میں اذان کہنے کے لیے کچھ رضا کار بھیج لیکن قادیانیوں نے ان پر لاٹھیوں سے

حملہ کر دیا اور ان سب کو کئ زخم لگائے اور وہ مہیتالوں میں بستروں پر پڑے رہے۔
(تحریک ختم نبوت 1974ء از شورش کا شمیری صفحہ 78) یہ انگریز سرکار کے دور میں
وحشیانہ قوت کے بل بوتے پر ہوا ہوگا۔ یہاس امر کی مثال ہے کہ جس چیز کو وہ اپنا شعار
(امتیازی نشان) خیال کرتے تھے، اسے انہوں نے مسلمانوں کے لیے عملاً غیر قانونی
قرار دے دیا تھا۔ اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ برسرافتدار اکثریت کی جانب سے ایسی
یابندی قانونی ہوگی۔

ان کی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دینے پر پابندی کے خلاف مجیب الرحمٰن کی دلیل میت کہ قرآن کریم کی روسے مسجد کا لفظ صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ یہ الیسے لوگوں کی عبادت گاہوں کے لیے بھی استعال ہوا ہے جو اب غیر مسلم ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا گزشتہ 1400 سال میں بھی بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو مسجد کا نام دیا گیا ہے تو ان کا جواب نفی میں تھالیکن چند دن کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ کہ از کم کراچی میں یہود یوں کی ایک الی عبادت گاہ دریافت کرنے میں کامیاب ہوگئے ہیں جس پر مسجد بنی اسرائیل کے الفاظ کھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس تحریر کی تصویریں پیش کیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ یہود یوں کا معبد ہے اس کا ترجمہ سی نے مسجد بنی اسرائیل کر دیا ہے۔ ایسانام یہود یوں میں عام طور پر دائی نہیں ہے۔

یہ مسئلہ کہ قرآن میں رسول اللہ عظیہ کے پیروکاروں کے علاوہ دوسرول کی عبادت گاہ کو مسجد کہا گیا ہے نکتے سے غیر متعلق ہے۔ ابتدا یعنی حضرت آ دم علیہ السلام سے ہی اسلام دین البی چلا آ رہا ہے۔ اگر کسی اور نبی کی امت کے لوگوں جو اس وقت کے دین اسلام کے پیروکار سے کی عبادت گاہوں کے لیے مسجد کا لفظ استعال ہوا ہے تو اس سے یہ تیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو بھی مسجد ہی کا نام دیا جائے گا۔ کلتہ یہ ہے کہ گزشتہ 1400 سال میں یہ نام صرف مسلمانوں ہی کی عبادت گاہوں کے کے دوہ اپنی عبادت گاہوں کے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کو مساجد کا نام دیتے ہیں۔

قرآن كريم مين مساجد كالفظ البين لغوى معنول مين استعال موابيكن اب يهى لفظ صرف مسلمانوں كى عبادت گاموں كے فئى مفہوم مين سمجھا جاتا ہے۔ (ديكھئے العلاقات الله وليته في الاسلام صفحہ 202) اس كى روشنى مين تو عيدگاہ بھى مسجد نہيں ہے۔ قرآن ياك كى آيت نمبر 40:22 كا حوالہ ديا گيا ہے جو يہ ہے:

□ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوت و مسجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. (الح. 40)

وہ (مظلوم) جن کو نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے ناحق صرف اتی بات پر
کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے اور اگر اللہ بچاؤنہ کرتا لوگوں کا انہی ایک
دوسرے سے نکرا کر تو (طاقتور کی غارت گری سے) منہدم ہوجا تیں خانقا ہیں اور گر ہے
اور کلیسے اور سجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔

ولینصون اللہ من ینصوہ ان اللہ لقوی عزیز 0 (الحج:40)

اور بے شک اللہ ان لوگوں کی مدد کرے گا جواس کی مدد کے لیے آٹھیں گے۔ بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔

استدلال کیا گیا تھا کہ تمام ادیان کی عبادت گاہوں کو حاصل تقدس کی بناء پر
کسی شخص کو اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دینے سے نہیں روکا جا سکتا۔ تاہم قرطبی نے
واضح کیا ہے کہ عبادت گاہوں کے فدکورہ ناموں میں سے خانقاہوں گرجوں
کنیوں کا تعلق غیر مسلموں کی عبادت گاہوں اور استھانوں سے ہے جبکہ مساجد کا لفظ
مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے تذکرے کے لیے استعال ہوا ہے۔ (احکام القرآن
جلد 12 منے 27) لیکن اگر یہ فرض کر لیس کہ مسجد کا لفظ ان لوگوں کی عبادت گاہ
کے لیے بھی استعال ہوا ہے جو حضرت محمد علی بعثت کے بعد غیر مسلموں کے زمرے
میں آتے ہیں تو پھر بھی یہ شلیم کرنا پڑے گا کہ مسجد کا لفظ ایسے لوگوں کی عبادت گاہ کے استعال ہوا ہے کہ جواس وقت مسلمان ہی ہے۔

اس حدیث کی روشی میں جس کا ذکر پہلے اذان کی بحث میں کیا جا چکا ہے' مسجد کو بھی اسلام کا شعار قرار دیا گیا ہے۔ جہاں مسجد پائی جائے، وہاں قتل کرنے سے منع کر دیا گیا' کیونکہ مسجد اسلام کا امتیازی نشان یا شعار ہے۔ جوشخص اس میں نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان قرار یائے گا'الا بیہ کہاس کے خلاف ثبوت مل جائے۔

سوره توبكى آيات 17 اور 18 ال مسئلے كاحل پيش كرتى ہے۔ ملاحظ فرمائے:

ماكان للمشركين ان يعمروا مسلجد الله شاهدين على انفسهم
بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خلدون (التوبة: 17)

مشرکین کو بیری نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مساجد کا انتظام کریں در آنحالیکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے سارے اعمال برباد ہو گئے اور دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے تو یہی ہیں۔

□ انما يعمر مسلجد الله من امن بالله واليوم الأخر واقام الصلوة والتى الزكوة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين 0 (التوبة:18)

الله کی مساجد کا انظام کرنے والے تو صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو الله اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور نماز قائم کرتے ہوں اور ز کو قادیتے ہوں۔ بیلوگ توقع ہے کہ ہدایت یافتہ بنیں۔

اس مسئلے میں اختلاف رائے موجود ہے کہ کیا غیر مسلم یا مشرکین مسجد تغیر کر سکتے ہیں یا اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تغییر کے بارے میں مسلمہ اصول ہے ہے کہ مسجد خواہ غیر مسلم نے تغییر کی ہو اسے مسلمانوں کی عبادت گاہ کے طور پر ہی استعال ہونا چاہیے۔ البتہ داخل ہونے کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔ ماکی اور صنبلی ان کے مسجد میں داخلے کے خلاف ہیں۔ شافعیہ کے نزدیک مسجد الحرام کے سواباتی مساجد میں انتظامیہ کی اجازت کے ساتھ جائز ہے۔ حنفیہ کے ہاں وہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ سے اللہ میں کو مسجد سے نکال دیا تھا۔ عبداللہ بن عباس سے رسول اللہ سے ساتھ جائز ہے۔ حنفیہ کے ہاں وہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔

مروی ہے کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ عظیہ جعہ کے روز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے چندا شخاص جونماز کے لیے جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کا نام لے کر انہیں مسجد سے باہرنکل جانے کا تھم دیا کیونکہ وہ منافق تھے۔

(روح المعاني آلوي ٔ جلد 2 صفحه 10)

اس بحث کومعروف قادیانی سرظفر الله خال کی رائے برختم کیا جاتا ہے۔ ''اگر احمدی غیرمسلم ہیں تو پھر ان کامسجد سے کوئی تعلق نہیں ہوسکتا۔''

(تحدیث نعمت صفحہ 162)

انہوں نے مسئلے کو بالکل درست پیش کیا ہے لیکن آرڈیننس قادیا نیوں کو صرف اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کا نام رکھنے یا پکارنے سے روکتا ہے۔ شریعت کی نگاہ میں میہ قابل اعتراض امرنہیں ہے بلکہ اس سے شریعت کے مقصد کو فروغ ملتا ہے۔

ارتداد کے اصول کی موجودگی میں اسلامی ریاست میں دیگر نداہب کی اشاعت کا حق غیر محدود نہیں ہوسکتا۔

قرآن کریم کاارشادہے:

□ يايها الذين امنوا من يرتدمنكم عن دينه فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المومنين اعزة على الكفرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله واسع عليم (المائده:54)

اے ایمان والوا جوتم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ کوکوئی پرواہ نہیں وہ جلد ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ وہ مسلمانوں کے لیے نرم مزاج اور کا فرول کے مقابلے میں سخت ہول گئا اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اللہ کا فضل ہے کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو جائے گا اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا اور علم والا ہے۔

□ ومن يرتددمنكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت

اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحب النار هم فيها خلدون٥ (البقرة:217)

اورتم میں سے جواپنے دین سے پھر جائے گا اور حالت کفر میں مرجائے گا تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت گئے اور یہی لوگ دوزخ میں پڑنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اس مسئلے کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمام فداہب کی ہیہ مسلمہ روایت رہی ہے کہ کسی شخص کی ایک فدہب سے دوسرے فدہب میں تبدیلی اس کے ہم فدہب افراد کی نگاہوں میں دشنی سے کم شار نہیں ہوتی۔ اس کی مناسب مثال اچھوتوں کے اجتماعی قبول اسلام پران سے ہندوؤں جن میں نام نہاد سیکولر ریاست کے عکران شامل ہیں کی عداوت وخاصمت ہے۔

ممکن ہے اس کی وجہ بیہ ہو کہ ایک فرہب سے دوسرے فرہب میں ایسی تبدیلی غالبًا اس فرہبی جماعت کے لیے باعث انتشار ہوتی ہو۔ قادیانی لٹر پچر میں بھی اگر کوئی مسلم ان قادیانی ہو جائے اور پھر دوبارہ اسلام قبول کرے تو وہ مرتد شار ہوتا ہے اور ایک غیر مسلم ہی کی طرح عذاب جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے۔ ان حالات میں بیقرار دینا مشکل ہے کہ اسلام غیر مسلموں کو بی بنیادی حق دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں میں اپنے فرہب کی غیر مشروط تبلیغ کرتے رہیں۔

تاریخ اسلام میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ خلیفہ یا بادشاہ کے دربار میں کسی فہ بہب کی برتری پر مباعث منعقد ہوتے تھے جن میں مسلمان اور غیر مسلم علائے دین برابر شرکت کرتے۔لیکن ان واقعات کو اس امر کی موثر دلیل نہیں قرار دیا جا سکتا کہ بیکسی کا مسلمہ حق ہے کہ وہ مسلمانوں میں اپنے فہ بہب کی تبلیغ کر کے انہیں غیر مسلم بنا تا رہے۔ مسلمہ حق ہے کہ وہ مسلمانوں میں اپنے اس دعوے کے ثبوت میں کہ اسلام غیر مسلموں کو اسلامی ریاست میں اینے فرہب کی تبلیغ کا حق دیتا ہے قرآن کریم کی کسی آیت وریث حدیث

نبوی پاکسی فقیہ کے قول سے براہِ راست استدلال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کی رُو سے تبلیغ ایک فریضہ ہے اور اس فریضے کی بھیل اس سے ہوتی ہے کہ کا فر کو اپنے ندہب کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہو۔ انہوں نے قرآن کریم کی آیت2:170 کا حوالہ دیا:

□ واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباء نا اولو كان اباء هم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ( (الترة: 170)

اور جب اُن کو دعوت دی جاتی ہے کہ خدا کی اتاری ہوئی چیز کی پیروی کروتو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی جب کہ ان کے باپ دادا نہ کچھ بچھتے رہے ہوں اور نہ راہِ ہدایت پر رہے ہوں۔

اور کہا کہ یہ آیت آباء واجداد کی اندھی پیروی کی مذمت کرتی ہے۔ انہوں نے آیات نمبر 21:42 نا 105:5 تا 71:26 اور 21:43 کا بھی حوالہ دیا اور کہا: ان آیات کے یکجا مطالع سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ جب حضور ﷺ کفار کو سپچ پیغام کی تبلیغ فرماتے تو ان کا یہی جواب ہوتا کہ ہمارے لیے ہمارے آباء واجداد ہی کا فی بین خواہ ان کے آباء واجداد عمل و ہدایت سے یکسر عاری سے۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ ہر دوشتم کے دلائل یعنی آفاقی اور افسی کو اختیار کرتے ہوئے نظریہ تقلید پر اس زور کوختم کر دیا جائے۔ آفاقی دلائل کا تعلق نظام قدرت ارض وساء کی تخلیق اور دن رات کی گردش وغیرہ ان مظام برقدرت سے ہجن کا تذکرہ قرآن کریم نے کر دیا ہے۔ انہیں اس نظام کے حسن و جمال اور عمدہ فقم پر متوجہ کرتے ہوئے قائل کیا جائے کہ دوخداؤں کی موجودگ میں یہ نامکن ہوتا۔ افسی دلائل کا مفہوم یہ ہے کہ وہ زندگی کے مختلف مراحل کی تخلیق میں بین میں یہ نامل و تدبر کریں گے تو اس حقیقت کو پالیس گے کہ انسان کی تخلیق صرف ایک خدا کاعمل تامل و تدبر کریں گے تو اس حقیقت کو پالیس گے کہ انسان کی تخلیق صرف ایک خدا کاعمل تامل و تدبر کریں گے تو اس حقیقت کو پالیس گے کہ انسان کی تخلیق صرف ایک خدا کاعمل تامل و تدبر کریں گے تو اس حقیقت کو پالیس گے کہ انسان کی تخلیق صرف ایک خدا کاعمل جے۔ یہی وہ انداز ہے جسے اختیار کرتے ہوئے قرآن کریم ارشاد فرما تا ہے:

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. (النحل:125)

اینے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی تھیجت کے ساتھ دعوت دو اور

ان کے ساتھ اس طریقہ سے بحث کروجو پسندیدہ ہے۔

انہوں نے اس امریر زور دیا کہ اصل چیز جحت ہے:

ولكن ليقضى الله امراكان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حي عن بينة. (الانقال:42)

اورتا کہ اللہ اس امر کا فیصلہ فرما دے جس کا ہونا طے ہو چکا تھا تا کہ جسے ہلاک ہونا ہے جست دیکھ کر زندگی ماصل کرنی ہے وہ جست دیکھ کر زندگی حاصل کرنی ہے وہ جست دیکھ کر زندگی حاصل کرے۔

آ خر میں انہوں نے آیات نمبر 6:148 '75:28 '75:156 '156 میں انہوں نے آیات نمبر 6:148 '158 '75:25 متعلقہ ھے ۔ 24:21 '64:27 '157 'اور 2:111 کا حوالہ دیا۔ ان آیات کے متعلقہ ھے ۔ یہاں پیش کیے جاتے ہیں:

قل هل عند كم من علم فتخرجوه لنا. (الانعام:148) پوچھوتمہارے پاس ہے اس كاكوئى علم كەتم اس كو ہمارے سائے پیش كرسكو۔ امر لكم سلطن مبين ٥ فاتوا بكتبكم ان كنتم صدقين ٥ (الطفت:156،156)

کیا تمہارے پاس کوئی واضح جمت ہے پس پیش کروتم اینی کتاب اگرتم سیچے ہو۔
فقلنا ھاتو ا بر ھانگم. (القصص: 75)
پس ہم کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو۔
قل ھاتو ا بر ھانگم. (الانبیاء: 24)
ان سے کہو کہ اپنی دلیل پیش کرو۔
قل ھاتو ا بر ھانگم (انمل: 64)
قل ھاتو ا بر ھانگم (انمل: 64)
قل ھاتو ا بر ھانگم. (البقرة: 111)
قل ھاتو ا بر ھانگم. (البقرة: 111)

انہوں نے ان آیات کی توضیح کے لیے متعدد تفاسیر کے حوالے پیش کیے۔ انہیں یہاں نقل کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہان آیات کے معانی بالکل واضح ہیں کہ مسلمان مشرکین اور غیر مسلموں سے ان کے پختہ عقائد کے بارے میں ججت طلب کر سکتے ہیں۔

لیکن مجیب الرحمٰن کا استدلال ہے ہے کہ اس سے غیر مسلموں کو اپنے فرہب کی تبلیغ کر کے انہیں مرتد بنانے کا حق ماتا ہے۔

ہم ادنی سے ادنی امکان کی حد تک بھی اس سے اتفاق نہیں کرتے۔

یہ تمام آیات اسلام کی دعوت و تبلیغ کے اصولوں اوراس کے اسلوب اور طریقہ کارسے متعلق ہیں۔ اصول یہ ہے کہ کسی غیر سلم سے اسلام کی دعوت پر گفتگو کرتے ہوئے مسلمان کو نہایت شائستہ اور نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے اور نہ صرف اسلام کے تمام اچھے نکات کو معقول اور مدلل طریقے سے پیش کرنا چاہیے بلکہ غیر مسلم کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ بھی اپنے دین کے اچھے پہلوؤں کے بارے میں اس کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کرے۔ یہ ضروری ہے کہ غیر مسلم کو اپنے دین کے بارے میں اپنا موقف کھل کر بیان کرنے دیا جائے تا کہ مسلمان اس کی تر دید کر سکے اور دیگر فدا ہب کے تخیلاتی فلفے بیان کرنے دیا جائے تا کہ مسلمان اس کی تر دید کر سکے اور دیگر فدا ہب کے تخیلاتی فلفے کر اسلام کی برتری کو ثابت کر سکے۔ در حقیقت قرآن دوا فراد کے در میان اس قسم کی آزاد انہ بحث ہی کی اجازت نہیں دیتا بلکہ وہ جیسا کہ ھاتو ا ہر ھانکم (اپنی دلیل پیش کرو) سے ظاہر ہے مسلمان سے کہتا ہے کہ غیر مسلم کو چینے دو کہ وہ اپنے عقیدے کی صدافت کے دلائل سامنے لائے۔ در حقیقت یہ اس امر کا اشارہ ہے کہ غیر مسلم ایسے دلائل پیش کرنے سے قاصر ہیں۔

(دیکھئے المراغی جلد 1) کہا گیا ہے فہو فی عوف التخاطب تکذیب خطاب کے دائر اللہ میں بیانہیں جموٹا قرار دینے کی ایک شکل ہے۔ بی طعی بات ہے کہ قرآن کریم کے دلائل نا قابل تردید ہیں۔ کفر کی تائید میں کوئی دلیل پیش کرناممکن نہیں ہے۔ اس امکان کی نفی ہو جاتی ہے کہ مسلمان غیر مسلم کے اپنے ندہب

کے جن میں دلائل سے متاثر ہوکر مرقد ہوجائے گا۔ یہ آیات بیلغ کی صرف اس صورت پر چسپاں ہوتی ہیں جوغیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے کی جائے۔ ان آیات کا رخ موڑ کر انہیں غیر مسلموں کے اس دعوے کی تائید میں پیش نہیں کیا جا سکتا کہ انہیں اینے فدہب کی تبلغ کرنے کا حق حاصل ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان گزر چکا ہے قرآن کر کم سنت رسول بیل یا ان کی تفاسیر وشروح میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں جس میں غیر مسلموں کے حق کو تسلیم کیا گیا ہو کہ وہ مسلمانوں میں اپنے فدہب کی تشہیر و تبلغ غیر مسلموں کو بیا بنیادی حق حاصل ہے کہ وہ مسلمانوں میں اپنے فدہب کی تشہیر و تبلغ کریں۔ اس کے بنیادی حق حاصل ہے کہ وہ مسلمانوں میں اپنے فدہب کی تشہیر و تبلغ کریں۔ اس کے باوجود اسلامی ریاست کو بیافتیار ہے کہ وہ غیر مسلموں کو اپنے فدہب کی تشہیر و تبلغ کی اجازت مورت اس صورت باوجود اسلامی ریاست کو بیافتیار ہے کہ وہ غیر مسلموں کو اپنے فرہب کی تبلغ کی اجازت میں دی جاسکتی ہے جبکہ غیر مسلم کی حیثیت سے تبلغ کریں نہ کہ خود کو مسلمان ظاہر میں دی جاسکتی ہے جبکہ غیر مسلم کی حیثیت سے تبلغ کریں نہ کہ خود کو مسلمان ظاہر کر کے۔ یہ مقانہ کا کام ہے کہ وہ دیگر شرائط وضع کرے۔

مولانا مودودی نے اپنی کتاب 'اسلامی ریاست' کے صفحات 582 تا 602 اپر اقلیتوں کے حقوق پر مفصل بحث کی ہے اور ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے ایپ نہ نہب کی برتری ثابت کرنے کے لیے مواد چھاپنے کے حق میں بھی بیان کیا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس امرکی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ کسی مسلمان کو انفرادی طور پر کسی دوسرے نہ بہب کی تبلیغ کی جائے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنا دین بدلنے کا مجاز نہ ہوگا۔

مجیب الرحمان نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اس اعلان سے بھی حوالے پیش کیے جو 1948ء میں منظور ہوا تھا 'جس دفعہ کا انہوں نے ذکر کیا تھا وہ ایوں ہے:

'' دفعہ 18۔ ہر شخص کو سوج 'ضمیر اور فدہب کی آزادی کا حق حاصل ہے۔
اس حق میں اپنا فدہب یا عقیدہ بدلنے کی آزادی اور خواہ انفرادی طور پر یا برادری میں دوسروں کے ہمراہ یا عوام میں یا نجی طور پر اپنے فدہب یا عقیدے کو تعلیم 'عمل' عبادت اور

رسوم میں ظاہر کرنے کی آ زادی شامل ہے۔"

اس چارٹر میں کسی ملک کے شہریوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کا حق دینے کے بارے میں کچھنہیں ہے۔

آخر میں اسلامک کونسل کے شائع کردہ دو رسالوں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ پہلا''انسانی حقوق کا منشور' ہے اور دوسرا''مثالی اسلامی آئین' ہے۔ ان دونوں رسالوں میں قرآن کریم اور سنت رسول اللہ ﷺ کے احکام کی روشیٰ میں وضع کردہ انسانی حقوق میں عموماً وہ انسانی حقوق شامل ہیں جواقوام متحدہ نے منظور کیے۔ تاہم گئ حقوق زیادہ ہیں مثلًا انصاف کاحق' طاقت کے غلط استعال کے خلاف تحفظ کاحق' پناہ کا حق ۔ اقلیتوں کے بید حقوق کہ ان کے شخصی معاملات ان کے اپنے شخصی قوانین کے مطابق حلے کیے جائیں گئ عوامی امور کے نظم وانتظام میں شرکت کے حقوق و فرائض' کارکنوں کے مرتے' وقار اور ساجی شخفظ کے حقوق وغیرہ۔

رسالہ ''انسانی حقوق کا عالمی اسلامی منشور' کے پیرا گراف 12 اور 13 عقیدے سوچ اور تقریر کی آزادی کے حق سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہیں یہاں درج کیا جاتا ہے۔

11۔ (الف) ہر شخص کو اس وقت تک اپنے خیالات اور عقائد کے اظہار کا حق حاصل ہے جب تک وہ قانون میں بیان کردہ حدود میں رہا ہے۔ تاہم کوئی بھی شخص اس بات کا مجاز نہیں کہ وہ جھوٹ کی اشاعت کرے یا ایسی اطلاعات پھیلائے جوعوا می مذاق کو شتعل کریں یا تہمت تراشی کرے یا دوسرے لوگوں پر طعن و تشنیع کرے یا ان پر ہتک آ میز الزامات لگائے۔

(ب) علم کی جبتو اور حق کی تلاش ہر مسلمان کا نہ صرف حق ہے بلکہ فرض ہے۔
(ج) یہ ہر مسلمان کا حق اور فرض ہے کہ وہ ظلم کے خلاف (قانون کی طے
کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے) احتجاج اور جدوجہد کرئے خواہ اس میں ریاست کے
حاکم اعلی کو چیلنج کرنا شامل ہو۔

(د) اطلاعات کی اشاعت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی بشرطیکہ اس سے معاشرے یا ریاست کی سلامتی کوخطرہ لائق نہ ہواور بیرقانون کی طرف سے عائد کردہ حدود کے اندر محدود ہو۔

ھ) کوئی شخص دوسروں کے مذہبی عقائد کی تو بین یا تضحیک نہیں کرے گایا ان کے خلاف عوام میں عداوت نہیں کچیلائے گا۔ دوسروں کے مذہبی جذبات کا احترام ہرمسلمان کا فرض ہے۔

13۔ ہر شخص کو خمیر اور اپنے فہ ہی عقائد کے مطابق عبادت کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح رسالہ '' مثالی اسلامی آئین'' کی دفعات 8 اور 16 اقلیتوں کے فرہبی حقوق سے متعلق ہیں۔ وہ درج ذیل ہیں:

''8- ہر شخص کو اپنے خیالات' آراء اور عقائد کا حق حاصل ہے اور اسے ان کے اظہار کا حق اس وقت تک حاصل ہے جب تک وہ قانون کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتا ہے۔''

14۔ (الف) ندہب میں کوئی جرنہیں ہے۔

(ب) غیرمسلم اقلیتوں کواپنے مذہب پرعمل کرنے کاحق ہے۔

(ج) شخص قوانین کے معاملات میں اقلیتوں پر ان کے اپنے قوانین اور روایات نافذ ہو۔ فریقوں کے روایات نافذ ہو۔ فریقوں کے درمیان تنازعہ میں شریعت نافذ ہوگ۔''

قابل توجہ امریہ ہے کہ کسی کے مذہب کی تبلیغ کے حق کو اقلیتوں کے انسانی حقوق میں شامل نہیں کیا گیا۔ یہ اس بیان کے عین مطابق ہے جواد پر گزر چکا ہے۔

آئین کی دفعہ 20 پاکستان کے تمام شہریوں کو اپنے مذہب کو مانے عمل کرنے اور اشاعت کرنے کا حق دیتی ہے لیکن یہ حق قانون امن عامہ اور اخلاق کے تابع ہے۔ اس کا بیان یوں ہوا ہے:

تا بع ہے۔ اس کا بیان یوں ہوا ہے:

'' قانون' امن عامه اور اخلاق کے مطابق

(الف) ہرشہری کو اپنا نہ ہب ماننے' اس پڑمل کرنے اور اس کی اشاعت کا حق حاصل ہوگا۔

(ب) ہر مذہبی جماعت اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہب کے ادارے قائم کرنے ٔ دیکھ بھال کرنے اور چلانے کاحق ہوگا۔''

حیندرکشور کے مقد مے پی ایل ڈی 1957ء ایس سی ضخہ 9 میں سپریم کورٹ کو 1956ء کی آئین کی دفعہ 18 کی اسی نوع کی عبارت کی تشریح کرنے کا موقع ملا تھا۔ یہ قرار دیا گیا تھا کہ قانون کے مطابق کے الفاظ مقتنہ کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ جو آئین نے ایک ہاتھ سے دیا ہے وہ اسے دوسرے ہاتھ سے واپس لے لے اور اس حق کو صرف نظام کے تحت لایا جا سکتا ہے لیکن چھینا نہیں جا سکتا۔ جناب جسٹس محمد منیر چین جسٹس (ریٹائرڈ) نے اس بارے میں یہ رائے دی:

''جب امن وامان کا مسکلہ پیدا ہوتو قانون کے ذریعے سے منضبط کرنے کی گنجائش کواس قدر نگ نہیں کیا جا سکتا۔''

دفعہ 20 بھی قانون اورامن عامہ کے تابع ہے اور تبلیغ کاحق اس کے تابع ہے۔
مرزا قادیانی کے دعووں اور ان کے ارتقائی رجحان کے تاریخی تجزیے میں یہ
امر پہلے واضح ہو چکا ہے کہ مرزا قادیانی کے مجدداور مامور من اللہ ہونے کے دعوے ک
فوراً بعد ہی برصغیر ہندوستان کے مسلمانوں میں بے چینی کے جذبات پیدا ہو گئے تھاور
انہوں نے بالکل درست اپنے خدشات کا اظہار کر دیا تھا کہ یہ نبوت کی طرف پہلا قدم
ہے۔ مرزا صاحب نے اس کی تردید کرنے میں ہوشیاری دکھائی اور دعوی کیا کہ وہ
حضرت محمد عظائے کی ختم نبوت پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور ان کی رائے میں کسی قسم کی نبوت
کا دعویٰ کفرسے کم نہیں ہے۔

اورجب 1890ء میں مسیح موعود اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا گیا' تو مسلمانوں کی ہے چینی' غم وغصے اور عداوت میں اضافہ ہوا۔ میر زاصاحب کی کتابوں اور دوسرے قادیانی لٹر پچرسے واضح ہوتا ہے کہ جب وہ مختلف شہروں میں جاتے تو مسلمان ان کی قیام

گاہ کے گردجمع ہو جاتے تھے۔علاء بھی سخت مشتعل تھے۔1901ء میں مرزا صاحب کے صاف دعویٰ نبوت کی وجہ سے بیاشتعال اپنے عروج پر بہنچ گیا۔

قیام پاکتان کے بعد اس مسکلے پر ایسا احتجاج ہوا کہ اس کو دبانے کے لیے 1953ء کا مارشل لاء نافذ کرنا پڑا۔ تا ہم یہ مسلمانوں کے اس مطالبے کو خاموش کرنے میں کامیاب نہ ہوسکا جسے علماء نے اپنے 22 نکاتی پروگرام میں آئین میں قادیانیوں کو غیرمسلم اور اقلیتی حیثیت دینے کے لیے پیش کیا تھا۔

مارشل لاء کے نفاذ کے علی الرغم احتجاج جاری رہا۔ یہاں تک کہ پارلیمنٹ اور قوی اسمبلی میں مسلمان عوام کے نمائندوں کو قادیانی گروہ کے سربراہ مرزا ناصر احمدتک قادیانیوں کی مکمل ساعت کرنے کے بعد (دوسرا ترمیمی) آئینی ایکٹ مجربیہ 1974ء منظور کرنا پڑا' اور 1973ء کے آئین کی دفعہ 260 میں ایک تعریف کا اضافہ کرنا پڑا' جس کی روسے دونوں معروف گروہوں کے قادیا نیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا اور دفعہ جس کی روسے دونوں معروف گروہوں کے قادیا نیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا اور دفعہ یارسیوں اور ہندووں وغیرہ کے مساوی مقام دے دیا گیا۔

اس اعلان کے نتیج میں جو مسلمانوں کے متفقہ مطالبے پر منظور ہوا تھا ، قادیانیوں کے لیے روانہ تھا کہ وہ خودکو مسلمان کہتے یا اپنے تصور کے اسلام کی حقیقی اسلام کے طور پر اشاعت کرتے۔ لیکن انہوں نے آئینی ترمیم کا بالکل احترام نہیں کیا اور اپنے عقیدے کو پہلے کی طرح اسلام قرار دیتے رہے۔ وہ اپنی کتابوں اور رسالوں وغیرہ کی اشاعت کے ذریعے نیز انفرادی طور پر مسلمانوں کے اندر اپنے ندہب کی آزادانہ تبلیغ کرتے ہوئے غیظ وغضب کا باعث بنتے رہے۔ اس سے لازماً اور واضح طور پر امن وامان کی صورت حال پیدا ہوجاتی۔ یہ سلسلہ موجودہ آرڈینس کے پاس اور نافذ ہونے تک جاری رہا۔ ان حالات میں یہ آرڈینس دفعہ 20 کے قانون اور امن وامان کے تحفظ کے جاری رہا۔ ان حالات میں می آرڈینس کے بات ورامن وامان کے تحفظ کے جاری رہا۔ ان حالات میں می آرڈینس دفعہ 20 کے قانون اور امن وامان کے تحفظ کے تابع ہونے کے استثناء میں شامل دکھائی دیتا ہے۔

مندرجه بالا وجوہ کی بناء پر ان دونوں پیشنز میں کوئی وزن نہیں ہے اور انہیں

خارج کیاجاتا ہے۔

اس فیطے کوختم کرنے سے پہلے ہم مجیب الرحمٰن پیشنر اور ریاض الحسن گیلانی ایڈووکیٹ برائے وفاقی حکومت کی جانب سے دی گئی معاونت کے لیے اپنی گہری قدردانی کوریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں۔ گیلانی کی مقدے کی تیاری اور پیشکش قابل تعریف تھی۔

تاریخ فیصله 28اکتوبر 1984ء

وسخط جسٹس فخر عالم: چیف جسٹس جسٹس چودھری محمد میں جسٹس مولا نا ملک غلام علی جسٹس مولا نا عبدالقدوس قاسمی

(PLD 1985 Federal Shariat Court 8)





## PLD 1988 Supreme Court 167

## سيريم كورك آف ياكستان

مجيب الرحمٰن اورتين ديگر بنام وفاقي حکومت پا کستان

البير مين على المناب جسلس محمد افضل ظلّه ..... (چيئر مين )

- 🚓 ..... جناب جسٹس ڈاکٹرنسیم حسن شاہ
  - البياب جسين شفيع الرحمان المناس
- الازهري پيرځمر کړم شاه الا زهري 🚓 🚓 🚓 🚓 🚓
- الله منتی محرتقی عثمانی 🚓 ..... جناب جسٹس مولانا (مفتی عثمانی

سپریم کورٹ شریعت اپیلٹ بننج کا فیصلہ جس نے قادیا نیوں کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کے تاریخی اوریادگار فیصلہ پر مہرتصدیق ثبت کردی۔

"اس ترمیم نے مرزا قادیانی کے پیروکاروں کو جوعموماً احمدیوں (قادیانیوں) کے نام سے معروف ہیں غیرمسلم قرار دے دیا تھا۔ بیترمیم جمہوری پارلیمانی نیز عدالتی طریقے برکی گئ تھی اور پورے ہاؤس برمشمل خاص ممیٹی کی طویل روئیداد کے دوران قادیا نیوں کے دونوں گروہوں کےمسلمہ لیڈروں کوبھی اپنا نقط نظر پیش کرنے کا پورا موقع فراہم کیا گیا تھا۔اس کمیٹی کو پیش کی جانے والی قرار داد میں (جس کے محرکین میں دوسروں کے علاوہ وہ واحدرکن بھی شامل تھا'جس نے بعد میں واک آؤٹ کیا تھا) بہ تصریح بھی موجود تقی که: '' قادیانی اندرونی اور بیرونی سطح برتخ یبی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔'' اور یہ کہ: ''اس وقت مکہ مکرمہ میں منعقد ہونے والی ایک کانفرنس نے جس میں دنیا بھرسے 140 وفود نے شرکت کی تھی' بالا تفاق قرار دیا تھا کہ'' قادیا نیت اسلام اور عالم اسلام کےخلاف سرگرم عمل ایک تخریبی تحریک ہے جو دھوکے اور مکاری سے ایک اسلامی فرقہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔'' (مباحثة قومي التمبلي يارليمنك جلد 4 '1974ء)''

## دل کی بات (مقدمه کالپس منظر،احوال، نتیجه)

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده اما بعد امتاع قادیانیت آرڈینس کو قادیانیوں نے وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کرتے ہوئے اسے قرآن وسنت کی تعلیمات اور بنیادی حقوق کے منافی قرار دینے کی درخواست کی۔ فاضل عدالت کے پانچ نجی صاحبان نے اپنے مفصل اور متفقہ فیصلہ کے ذریعے قادیانیوں کی اپیلوں کو خارج کر دیا اور آرڈینس کوقرآن وسنت اور بنیادی آئین حقوق کے مطابق قرار دیا۔ اس کے بعد قادیانیوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے وفاقی شرعی اپیل کی۔

سپریم کورٹ کے پانچ رکنی نیخ نے اس کی ساعت کی۔ چیف جسٹس جناب جسٹس محمد افضل ظلماس کے چیئر مین سے۔اراکین میں جسٹس شیح حسن شاہ ، جسٹس شیع الرجل ، جسٹس حضرت مولانا محرتی عثانی شامل الرجل ، جسٹس حضرت مولانا محرتی عثانی شامل سے سے۔ساعت کے لیے جونہی کوئی تاریخ مقرر ہوتی ، قادیانی وکلاء عدالت میں درخواست دے کر اس کی ساعت ملتوی کروا دیتے۔ اڑھائی سال تک قادیانی یہی کھیل کھیلتے دے کر اس کی ساعت ملتوی کروا دیتے۔ اڑھائی سال تک قادیانی یہی کھیل کھیلتے شروع ہوئی۔ قادیانیوں اور لاہوری مرزائیوں نے پھر روایتی دجل وفریب سے کام لیا اور کیس کی ساعت میں روڑے اٹکانے گے۔کیس کو غیر ضروری طوالت دینے کے لیے اور کیس کی ساعت میں روڑے اٹکانے گے۔کیس کو غیر ضروری طوالت دینے کے لیے مختلف ہتھانڈے استعال میں لائے اور بالآ خرایک درخواست کے ذریعہ عدالت سے اپنی اپیلوں کو واپس لینے کی استدعا کی۔ قادیانیوں اور لاہوری مرزائیوں کی واپسی اپنی اپیلوں کو واپس لینے کی استدعا کی۔ قادیانیوں اور لاہوری مرزائیوں کی واپسی اپنی اپیلوں کو واپس لینے کی استدعا کی۔ قادیانیوں اور لاہوری مرزائیوں کی واپسی

اپیلوں کی درخواست پرسپریم کورٹ آف پاکستان کے پانچوں نج صاحبان نے متفقہ فیصلہ تحریر فرمایا۔ یہ فیصلہ جسٹس محمد افضل ظلہ نے جواس وقت اپیلٹ نج کے چیئر مین تھے اور بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان مقرر ہوئے، نے تحریر فرمایا اور باقی نج صاحبان نے اس سے اتفاق کیا۔ فیصلہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے شرعی اپیلٹ نج نے قادیا نیوں کی تمام اپلیس خارج کرتے ہوئے وفاقی شرعی عدالت کے تاریخی فیصلہ کو بحال رکھا اور اینے فیصلہ میں لکھا:

"اس ترمیم نے مرزا قادیانی کے پیروکاروں کو جوعمواً احمد یوں (قادیانیوں)
کے نام سے معروف ہیں غیر مسلم قرار دے دیا تھا۔ بیتر میم جمہوری پارلیمانی نیز عدالتی
طریقے پر کی گئی تھی اور پورے ہاؤس پر مشتمل خاص کمیٹی کی طویل روئیداد کے دوران
قادیانیوں کے دونوں گروہوں کے مسلمہ لیڈروں کو بھی اپنا نقط نظر پیش کرنے کا پورا
موقع فراہم کیا گیا تھا۔ اس کمیٹی کو پیش کی جانے والی قرار داد میں (جس کے محرکین میں
دوسروں کے علاوہ وہ واحد رکن بھی شامل تھا، جس نے بعد میں واک آؤٹ کو کیا تھا) یہ
نقرت بھی موجود تھی کہ: "قادیانی اندرونی اور پیرونی سطح پر تخریبی سرگرمیوں میں مصروف
ہیں۔ "اور یہ کہ: "اس وقت مکہ مرمہ میں منعقد ہونے والی ایک کانفرنس نے جس میں
دنیا بھر سے 140 وفود نے شرکت کی تھی بالا نقاق قرار دیا تھا کہ "قادیانیت اسلام اور
عالم اسلام کے خلاف سرگرم عمل ایک تخریبی تحریک ہے جو دھو کے اور مکاری سے ایک
اسلامی فرقہ ہونے کا دعولی کرتی ہے۔ " (مباحثة قوی آسبلی پارلیمنٹ جلد 4، 1974ء)"
قانونی ذلت سے دو چار ہوئے۔ المحمد لللہا

طالب شفاعت محمدی ﷺ بروزمحشر محمد متین خالد لا ہور



PLD 1988 Supreme Court 167

سپريم كورك آف باكستان مجيب الرحلن اورتين ديگر بنام وفاقي حكومت باكستان

فيصلے كا اہم نكته:

1- چیف جسٹس آف پاکتان سمیت سپریم کورٹ آف پاکتان کے فل بینج نے قادیا نیوں کی تمام الپلیں خارج کرتے ہوئے وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ (PLD 1985 Federal Shariat Court 8) برقرار رکھتے ہوئے حکم دیا کہ یہ فیصلہ یورے ملک میں نافذ العمل رہے گا۔

اپل کنندگان

#### PLD 1988 Supreme Court 167

بنام

وفاقى حكومت يا كستان

مدعى عليه

بتوسط اٹارنی جنرل آف یا کستان

.....

منظورالبی ایڈووکیٹ آن ریکارڈ

برائے اپیل کنندہ نمبر 1

(الس اے 24/1984ء

ا پیل کننده نمبر 2 شخصی طور پر

(الس اے 24/1984ء)

برائے اپیل کنندگان مجیب الرحمٰن شخصی طور پر

(ایس اے 25/1984ء) حمیداسلم قریثی ایڈووکیٹ آن ریکارڈ سے شن

اور دیگران شخصی طور پر

برائے مدى عليه فلا كرسيدرياض الحن كيلاني ديشي اٹارني جزل اور

چودهری اختر علی ایدووکیث آن ریکار دس... ( دونوں مقدمات میں )

تاريخ ساعت : 10،10 جنوري 1988ء راولينڈي

تاريخ فيصله : 11 جنوري 1988ء

### فیصله جسٹس مجمدافضل ظلہ.....(چیئر مین)

اپیل نمبر 24 اور 25 میں جوعلی الترتیب دو اور چار اپیل کنندگان کی جانب سے مشتر کہ طور پر دائر کی گئیں وفاقی شرعی عدالت کے ایک فیصلے کو چینئی کیا گیا ہے جو دستور کی دفعہ 203۔ ایف کے تحت دیا گیا تھا۔ انہیں دفعہ 203۔ ایف کے تحت داخل کیا گیا اس لیے انہیں خارج کر دیا گیا ہے۔

کیا گیا اور چونکہ اب انہیں واپس لے لیا گیا اس لیے انہیں خارج کر دیا گیا تھا، جنہیں چینئی کیا گیا فیصلہ اپیل کنندگان کی ان دو درخواستوں پر دیا گیا تھا، جنہیں انہوں نے الگ الگ پیش کیا اور ان میں ایک قانون ' قادیانی گروہ وا ہوری گروہ اور احمد یوں کی اسلام وشمن سرگرمیوں (کی ممانعت اور سزا) کے آرڈیننس مجریہ 1984ء' کو چینئی کرتے ہوئے اسے دفعہ 203۔ ڈی کے مطابق ''احکام اسلام'' کی رُو سے کا لعدم قرار دینے کی درخواست کی تھی۔ عدالت نے اس دفعہ کی ذیلی شق (2) (الف) کے مطابق مفصل وجوہ (جو 200 سے زائد صفحات پر مشتمل ہیں) بیان کرتے ہوئے دادری سے انکار کر دیا تھا۔

ائیل نمبر 24/48 و 1ء احمدیوں کے لاہوری گروہ اور ائیل نمبر 1984ء ان کے قادیانی گروہ کی طرف سے دائر کی گئی ہیں جیسا کہ انہیں آرٹکل 1984ء ان کے قادیانی گروہ کی طرف سے دائر کی گئی ہیں جیسا کہ انہیں آرٹکل 106 اور آرٹکل 260 کی ذیلی شق (3) میں قرار دیا گیا ہے۔ دراصل ان دفعات کا اضافہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہونے والے ان انتخابات میں جنہیں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تسلیم کیا گیا' با قاعدہ منتخب ہونے والی پارلیمنٹ نے 1974ء کی دوسری آئینی ترمیم کومنظور کرتے ہوئے کیا تھا۔ اس عدالت نے بھی' ملک کے دوحصوں میں

تقسیم ہونے کے بعد اسے آئین سازی کے اہل تسلیم کیا تھا۔ اس نے بیر ترمیم اس مقصد کے لیے صرف ووٹوں کی مطلوبہ لازمی اکثریت سے نہیں بلکہ دونوں ایوانوں میں اتفاق رائے سے پاس کی تھی 'جبکہ اس کے خلاف کوئی ووٹ نہ تھا۔ اس کے اصل محرکین میں سے ایک کا صرف ایک رکنی واک آؤٹ بھی جیسا کہ سرکاری ریکارڈ/کارروائی سے واضح ہے محض اس بنا پر تھا کہ بیر ترمیم ناکافی ہے۔

اس ترمیم نے مرزا قادیانی کے پیروکاروں کو جوعموماً احدیوں کے نام سے معروف ہیں غیر مسلم قرار دے دیا تھا۔ بیتر میم جمہوری پارلیمانی نیز عدالتی طریقے پر کی گئی قلی اور پورے ہاؤس پر مشتمل خاص کمیٹی کی طویل روئیداد کے دوران قادیانیوں کے دونوں گروہوں کے مسلمہ لیڈروں کو بھی اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا پورا موقع فراہم کیا گیا تھا۔ اس کمیٹی کو پیش کی جانے والی قرار داد میں (جس کے محرکین میں دوسروں کے علاوہ وہ واحدرکن بھی شامل تھا، جس نے بعد میں واک آؤٹ کیا تھا) بیت شرح بھی موجود تھی کہ:

د تادیانی اندرونی اور بیرونی سطح پرتخ یبی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ "

''اس وقت مکہ مکرمہ میں منعقد ہونے والی ایک کانفرنس (1) نے جس میں دنیا بھر سے 140 وفود نے شرکت کی تھی' بالا تفاق قرار دیا تھا کہ'' قادیا نیت اسلام اور عالم اسلام کے خلاف سرگرم عمل ایک تخریبی تحریک ہے جودھو کے اور مکاری سے ایک اسلامی فرقہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔'' (مباحثہ قومی اسمبلی یارلیمنٹ' جلد 4 '1974ء)

ان وجوہ کی بنا پرترمیم کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔اس خاص کمیٹی نے اپنی طویل ساعت اور مفصل کارروائی (جو ریکارڈ کا حصہ ہے) مکمل کرنے کے بعد اتفاق رائے سے درج ذیل قرار دادمنظور کی:

(الف) یا کستان کے دستور میں درج ذیل ترمیم کی جائے:

(1) آرٹیکل 106 (3) میں قادیانی گروہ اور لا ہوری گروہ کے اشخاص (جو اینے آپ کواحمدی کہتے ہیں) کا ذکر شامل کیا جائے۔ (2) آرٹیل 260 میں ایک ٹی شق کا اضافہ کرکے اس میں غیرمسلم کی تعریف کر دی جائے۔

ان سفارشات کوملی شکل دینے کے لیے خاص کمیٹی کا متفقہ طور پرمنظور کردہ ایک مسودہ منسلک ہے۔

(ب) تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 (الف) میں درج ذیل توضیح کا اضافہ کیا جائے: توضیح: "جومسلمان دستور کے آرٹیل 260 کی شق (3) میں درج کردہ حضرت مجمد ﷺ کی ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف اظہار کرے گا عمل کرے گا یا تبلیغ کرے گا'وہ اس دفعہ کے تحت سزا کا مستق تھ ہرے گا۔"

( گزئة ف يا كتتان كاغير معمولي شاره مجرييه 14/ 11/ 1974ء في في 1205 اور 1206) ممیٹی کی طرف سے پیش کردہ مسودہ وہی تھا جسے بالآخر یارلیمنٹ نے منظور کرلیا۔ (متن کے لیے دیکھئے: مباحثہ تومی اسمبلی یارلیمنٹ جلد 5 1974ء) یدام محوظ رہے کہ اس خاص کمیٹی نے مجموعہ تعزیرات میں بھی ترمیم کرنے کی سفارش کی تھی۔ اس امر کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان اقدامات کا مقصد قادیانیوں (جو اپیل نمبر 1984/24ء کے تحت پیش کردہ ضمیمہ مورخہ 1/ 1985 115ء میں درج وج نمبر 10 میں اپیل کنندگان (قادیانیوں) کے اسے بیان کے مطابق ان مسلمانوں کے مقابلے میں ' خورد بنی اقلیت' ہیں جو (مسلمان) نہ صرف یہ کہ یا کستان میں ' وسیع اکثریت' میں ہیں' بلکہ عالم اسلام کی سطح پر تو ان ( قادیانیوں ) کی حیثیت اور بھی کم ہوجاتی ہے) کی حیثیت کے بارے میں اس طویل نزاع کوحل کرنا ہے جوتقریباً پون صدی سے ملک میں چلا آرہا ہے۔ ماضی میں اس نزاع پرخون ریزی مارشل لاء کا نفاذ عدالتی تحقیقات مداخلت اور کارروائیاں اور احتجاج بھی ہوتے رہے ہیں۔اس سے قبل بیتمام حل آ زمائے جا بھے تھے۔اس بار دستوری اور پارلیمانی طریقہ کاراپنایا گیا تھا۔جس قانون کووفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا' وہ بھی متذکرہ بالاصورتِ حال کا حاصل اور بدیمی نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اس سے مقصود بھی یہی ہے کہ قادیا نیوں کی کچھ اب جہاں تک ان اپیلوں کا تعلق ہے تو جیسا کہ اوپر بیان ہوا' اپیل کنندگان نے مذکورہ قانون کو احکام اسلام کی کسوٹی بروفاقی شرعی عدالت میں چینج کیا تھا۔اسے دستور کے آرٹیل 203۔ ڈی کی رو سے پیخصوصی اختیار حاصل ہے کہ وہ اسے احکام اسلام کے منافی قرار دے دیے جبیبا کہ دوسری اعلیٰ عدالتوں کو بیا ختیار حاصل ہے کہ وہ کسی قانون کواس بنا پر کالعدم قرار دے سکتی ہیں کہ وہ دستور کے تحت دیے ہوئے بنیا دی حقوق کے منافی ہے۔ چونکہ وفاقی شرعی عدالت نے بیقرار دینے سے انکار کر دیا کہ متذكره قانون احكام اسلام كے منافی ہے تو انہوں اس عدالت كے شريعت مرافعہ نے ميں ا پلیں دائر کر دیں۔ سپریم کورٹ کا بیشریعت مرافعہ پنج دستور کے باب 3۔ الف کے تحت تشکیل دیا گیا ہے اور اسے وفاقی شرعی عدالت کے آرٹکل 203 وی کے تحت دیے ہوئے فیصلوں کےخلاف اپیلوں کی ساعت کا کلی اختیار حاصل ہے۔ بیزیخ عدالت کے تین مستقل جحوں اور دوعلاء جحوں پر مشتمل ہے۔اس پنج کے مستقل جج سپریم کورٹ ك تين ايسينئرج بي جوتقريباً بيس سال ساعلى عدليه ك اركان حلي آرب بين جبکہ علاء جج عالمی شہرت کے حامل ایسے سکالرز ہیں جونمایاں دینی اداروں کے منتظم اور سربراہ ہیں اور مختلف علوم میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت کے مالک ہیں۔وہ شریعت مرافعہ بنچ میں تقرری ہے قبل وفاقی شرعی عدالت میں خدمات سرانجام دے چکے ہیں۔ ان اپیلوں کی ساعت 22 مئی 1985ء کے لیے مقرر ہوئی تھی لیکن اپیل کنندگان کی جانب سے ایک درخواست پر ملتوی ہوگئ۔ (اپیل نمبر 24/ 1984ء کے اپیل کنندہ نمبر 1 نے اپنی علالت کی بنایر چند ماہ کے لیے التواکی استدعاکی۔اپیل نمبر 1984/25ء کے اپیل کنندگان کے ایڈووکیٹ آن ریکارڈ نے بھی التواء کی درخواست کی تائید کی )۔ اڑھائی سال کے بعد ایک دفعہ پھر بیفل پنج کے سامنے ساعت کے لیے آئیں۔ ہمارے معمول کے مطابق اس نوع کے مقدمات کی ساعت کم از کم یانچ جھوں پر

مشتل پنج ہی کرتے ہیں اور دونوں علاء جج ایسے پنج کا لازمی حصہ ہوتے ہیں۔

اس پس منظر میں ہمیں تو قع تھی کہ اس بار ان اپیلوں کی ساعت ضرور ہوگی،
لیکن ہم بیدد کیے کر حیرت زدہ ہوئے کہ دوبارہ اس اپیل کنندہ نے مزید ایک سال کے لیے
التوا کی درخواست بھیج دی ہے۔اب کی بار اس بنا پر کہ اگر چہوہ بھاری سے شفایاب ہو چکا
ہے لیکن اس کا حافظ ابھی تک پوری طرح بحال نہیں ہوا' اس نے کوئی وکیل نہیں کیا۔ اس
نے اصرار کیا کہ اگر ساعت ملتوی کر دی جائے تو وہ اپنے مقدمے پرخود بحث کرےگا۔

اس درخواست کے اپنے حقیقی ثبوت اور اپیل میں اس کے شریک ساتھی سے بواید وہ کیے ہے اس لیے ہم
جو ایڈووکیٹ ہے' پچھ استفسارات سے واضح ہوا کہ بیسب عذر لنگ ہے' اس لیے ہم
نے طویل التواکومستر دکرتے ہوئے تھم دیا کہ درخواست گزار/اپیل کنندہ اسگے روز لاز ما

جب دوسری اپیل (نمبر 1984/25) سامنے آئی تو اسے پیش کرنے والے اپیل کنندگان اس سے بھی بڑی جیرت کا ذریعہ بنے۔ وہ بھی مقدمے پر بحث کرنے کے لیے آ مادہ نہ تھے۔ دوسال پیشتر بھی دو درخواستوں پر جور یکارڈ پر موجود ہیں اسی طرح کی کوششیں کی گئی تھیں۔ اپیل کنندگان کواس امر کا بخو بی علم تھا کہ ان درخواستوں میں کی گئی استدعا کی نوعیت ایسی ہے کہ عدالت میں کم از کم ان کی ساعت کی تاریخ کے نعین کے احکام حاصل کیے جا سکتے تھے۔ ان کا تعلق وفاقی شرعی عدالت کے سامنے مقدمے کی کارروائی کے شیب ریکارڈ زطلب کرنے اور اپیل کی ساعت سے قبل ہی ذریر بحث فیصلے کے ایک جھے کوقلم زدکرنے سے تھا۔

شاید الیا ہی ہو کہ پہلی درخواست کا مقصد 'جیبا کہ عدالت میں وضاحت کی گئی تھی وفاقی شرعی عدالت کے روبروان دلائل کی نوعیت کے بارے میں نزاع کو رفع کرنا تھا' جن کا زیر بحث فیصلے کے صفحات 9 تا 152 میں تذکرہ کیا گیا ہے اورجنہیں دوسری درخواست میں قلم زدکرنے کی استدعا کی گئی تھی۔اس درخواست کے اختتام پر عدالت کو بتایا گیا کہ وہ'' اپیل کی ساعت شروع کرنے سے قبل ہی'' اس نکتے کا فیصلہ کرنے وگرنہ اپیل کنندگان کی''اس اپیل میں کوئی دلچیسی باقی نہ رہے گی۔'' یوں اپیل کو

مزیدایک طویل مدت کے لیے ملتوی کرانے کی شجیدہ کوشش کی گئی۔

کچھ بحث کے بعد ہم نے اس مرحلے پر ٹیپ ریکارڈ زطلب کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ بیرامر غیر ضروری التواء کا موجب ہوگا۔ تاہم ہم نے اس وقت اپیل کنندگان کو یقین دلایا کہ اگر وہ اپنی اپیلوں پر بحث کریں گے اور ان کی ساعت کے دوران اگرہم نے ٹیپ ریکارڈ طلب کرنے کی ضرورت محسوس کی تو ہم از خود ایسا ضرور کریں گے۔ اس مرطے پر پہلی درخواست پر مزید زور دینے کی اور کوئی گنجائش نہ یا کر دوسری درخواست برزور دیا گیا۔ان حالات میں بی بھی غیرمعمولی نوعیت کی درخواست تھی۔ در حقیقت ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ زیر بحث فیصلے کے تقریباً دو تہائی حصے کو غیر ضروری غیر متعلق اور اپیل کنندگان کے مذہبی حقوق کے لیے اشتعال انگیز ہونے کی بنا یر ' قلم ز د' کر دیا جائے۔ وہ یہ بھول رہے تھے کہ دستور کے آ رٹکل 203۔ ڈی کے تحت نئ تقسیم کے دائرہ کار کے حقائق اور پہلو بھی بنیادی اور لازمی طور پر دین اسلام ہی ہے متعلق ہیں۔ان سے مطالبہ بیتھا کہ وہ بیر ثابت کریں کہ زیر بحث قانون دین اسلام ك احكام ك منافى ب - صرف يبي نهيس بلكه جن امور كا فيل ك صفحه 8 ، يبرا كراف 13 اور 14 میں تذکرہ کیا گیا ہے (اورجنہیں قلم زدکرنے کی استدعانہیں کی گئ) وہ ثابت کرتے ہیں کہ چند رسی بیانات کے سواجو غالبًا فیصلہ اپیل کنندگان کے خلاف ہونے کی صورت میں موقف بدلنے کے لیے دیے گئے تھے وہ ''اصرار'' اور''زور'' سے دلاک دیتے رہے کہ وہ غیرمسلم نہیں ہیں اور جب انہوں نے سی ثابت کرنے کی کوشش کی كدريكارة درست نہيں ہے تو فاضل أو يلى اٹارنى جزل نے جوخود وفاقى شرعى عدالت ميں موجود تھے ان کی تردید کی۔خود ہم نے بھی محسوس کیا کہ اپیل کنندگان نے اپیل نمبر 24/ 1984ء کے ضمیم کے پیراگراف نمبر 1 میں زیر بحث فیلے کے صفحہ 9 کے ابتدائی ھے میں تحریر کردہ حقائق کی صحت کا اٹکار نہیں کیا ہے البتہ اس کے دائر ہ کار کے پہلو پر اعتراض کیا گیا ہے۔

قلم زد کرنے کے سوال کی ساعت کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ اپیل نمبر

\_\_\_\_\_\_ 1984/25ء میں کی گئی استدعا کو اپیل کی ساعت سے قبل بطور ابتدائی داد رسی منظور نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ اپیلوں کی با قاعدہ ساعت کے دوران اگر ضرورت بڑی تو قلم ز د کرنے کے لیے متعلقہ نکات اور اجزاء کو آخری فیصلے کے احکام میں یقییاً ملحوظ رکھا جائے گا۔اسمقصد کے لیے کسی قانون کا حوالہ ہیں دیا گیا کہ مرافعاتی دائرہ کارمیں ایسا کرنا مناسب اور قانونی طریقہ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اس امر کا بھی جائزہ لیا جاتا کہ آیا آرٹیل 203۔ایف کے تحت دیے گئے خصوصی اختیار کی گنجائش کی رو سے زیر بحث فضلے کی صحت اور "وجوہ" کی بنیاد پر اس کے سی متنازعہ جھے ما تھم کوقلم زد کرنا" منسوخ كرنايا بحال ركهنا مهارے ليے قانوني طريقه بے جيسا كداوير بيان موا۔ چونكد ا پیل کنندگان خود پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے ( کہاگر ان کی استدعا منظور نہ کی گئی تو انہیں اپیل سے کوئی دلچیسی نہرہے گی) اس لیے انہوں نے موضوع کے اس پہلو بر جس سے زری بحث فیلے کی قطعیت طے ہوناتھی جث کرنے میں سرے سے کوئی دلچیسی نہیں لی۔ اگلی درخواست کو جوان دونوں اپیلوں میں چوتھی ہے کینے سے قبل اس امر کا تذكرہ ضروري معلوم ہوتا ہے كہ ہم نے اس فيلے كى تحرير كے دوران اپيل كنندگان كى جانب سے اس عدالت کواور وفاقی شرعی عدالت کو پیش کی گئی بحثوں اور یا دداشتوں میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اس نکتے پر یقیناً استدلال کیا ہے کہ وہ غیرمسلم نہیں ہیں۔اگر ا پیل کنندگان این اپیلول پر بحث کرتے تو ہم لاز ماً ان سب امور پر دستوری نقطه نگاه سے غور کرتے' نیز ہمارے سامنے اور وفاقی شرعی عدالت میں ان کے بیانات زمر غور آتے۔ بعدازاں اس قانونی نکتے کا ضرور جائزہ لیا جاتا کہاگرا پیل کنندگان اس نکتے پر بحث كريں اور عدالت سے اس ير فيصلہ دينے كى درخواست كريں اور بي فيصلہ ان ك خلاف ہو جائے تو کیا وہ آ رٹرکل 203۔ایف کے تحت اپنی اپیل میں ایسے استدلال پر منی فیلے کو درخواست میں بیان کردہ اسباب کی بنا پر قلم زد کرا سکتے ہیں؟ یا یہ کہ وفاقی شری عدالت کواس معاملے میں کوئی اختیار نہ تھا۔

ا پیل نمبر 1984/25ء میں اپیل کنندگان کی آخری درخواست (اپیل نمبر

دونوں علاء بچوں کو خارج کرنے کی استدعا کی گئی ہے ) میں اس نے سے تعصب کی بنا پر دونوں علاء بچوں کو خارج کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ہمارے سامنے پیش کردہ اپیلوں میں زیر بحث قانون جیسے ایک قانون کے وضع کرنے کے حق میں رائے دی تھی۔ اس بارے میں تحریری مواد بھی ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس میں رائے دی تھی۔ اس بارے میں تحریری مواد بھی ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے جائزے کے بعد ہم نے محسوس کیا ہے کہ بیہ سرسری انداز میں رائے کے اظہار کا مسئلہ ہے اور وہ بھی پورے دلائل سنے بغیر جیسا کہ تھم امتنا کی کی درخواستوں یا با قاعدہ مقد مات کو منظور کرنے کے لیے ابتدائی دلائل کی ساعت کے وقت یا اس مقصد کے لیے اس مقد اس کھی ہی مقد مات کو منظور کرتے ہوئے نج اکثر کرتے ہیں۔ اس کھی بھی مقد مات کہ اس کی اپیلوں کو منظور کرتے ہوئے نج اکثر کرتے ہیں۔ اس کھی بھی منے دیکھا ہے دوسروں کے مقابلے میں علاء نج سورة سکے۔ علاوہ ازین جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے دوسروں کے مقابلے میں علاء نج سورة النساء کی آ بیت 135 کے تھم کے زیادہ پابند اور قکر مندر ہے ہیں۔ بیآ بیت مع ترجمہ درج ذیل ہے:

□ يايها الذين امنوا كونوا قومين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم اوالوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا و ان تلوا اوتعرضوا فان الله كان بما تعملون خبير 0 (الناء:135)

(ترجمہ:) ''اے ایمان والو! انصاف پرمضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو۔خواہ وہ تمہارے اپنے یا تمہارے ماں باپ یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ فریق خواہ مالدار ہو یا نادار اللہ ان کا زیادہ خیرخواہ ہے۔ پستم خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا کہ حق سے ہٹ جاؤ۔ اور اگرتم ہیر پھیر کروگ یا پہلو تمی کروگ تو یہ یقین رکھو کہ جو پھیم کررہے ہؤاللہ اس سے باخبر ہے۔' (النساء:135) قرآن کریم اور سنت نبوی میں ایسے احکام بکثرت موجود ہیں جن میں بے لاگ عدل پر زور دیا گیا ہے۔مغربی تصور قانون کے مقابلے میں ہمارے نظام سیاست میں اس

کی اہمیت زیادہ واضح ہے۔ توحید اور رسالت کے بعدیہ تقویٰ کی طرح بنیادی اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے۔ پھر عدل کے بارے میں اسلام کا نظریاتی پہلومغربی نظریات سے زیادہ وسیع ہے۔ اسلامی تصور میں یہاں تک موجود ہے کہ وہ انسان کو ایسے مقدے اور فیصلے کی ساعت سے بھی نہیں روکتا جوخوداس کے خلاف ہو۔ قرآن کریم اسے ناممکن قرار نہیں دیتا' اگر چہ ایسا انتہائی معاملہ صرف شاذ و نا در ہی واقع ہوتا ہے۔

وفاتی شرعی عدالت نے ''وفاقِ پاکتان بنام حضور بخش اور دو دیگر'' (پی ایل ڈی 1983ء ایف۔ ایس۔ ی 255' صفحہ 281 اور 302) میں اسی طرح کے ایک اعتراض کونمٹایا تھا جو قطعی ہے۔ اس میں مس عاصمہ جیلانی بنام حکومت پنجاب اور دیگر (پی ایل ڈی 1972ء ایس۔ ی 139' صفحہ 178)' ذوالفقار علی بھٹو بنام سٹیٹ (پی ایل ڈی 1972ء ایس۔ ی 139' صفحہ 138) اور میکسو یل کی تعبیر قوانین (ایڈیشن 12) ایل ڈی 178 ایس۔ ی 125' صفحہ 132) اور میکسو یل کی تعبیر قوانین (ایڈیشن 12) صفحہ 50ء 15 اور انگریزی قانون کے ایک مقدے ری میو (1862ء) 31 ایل۔ حقحہ کے کی ۔ کے 87' کا حوالہ دیا گیا تھا۔

جن آراء کا اپیل کنندگان نے سہارالیا ہے، اگر انہیں عدالتی مفہوم ہیں سنجیدگی سے بھی لیا جائے والانکہ بات الی نہیں ہے تو پھر بھی یہاں اسلام میں رجوع کا اصول لا گو ہوگا۔ عدالت میں جو پچھ ہوا اسے مدنظر رکھتے ہوئے اس پہلو پر زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں علاء بچوں نے بتایا ہے کہ ان کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ اگر دلائل کی ساعت کے بعد انہوں نے اپنی کسی سابقہ رائے سے رجوع کرنے کی ضرورت محسوس کی تو ایبا ضرور کریں گے۔ اب یہ دریافت ہوا ہے کہ دونوں فاضل علاء فرورت محسوس کی تو ایبا کر چکے ہیں مثلاً ایک مسئلہ کسی تعزیری جرم میں سزائے موت دینے کا ہے۔ ایک اور مسئلہ دارالحرب میں کسی مسلمان کے سود لینے سے متعلق ہے۔ اس نکتے کے بارے میں وہ دونوں حضرت امام ابو حقیقہ رحمہ اللہ کے موقف کے پیروکار بیں۔ اس کے لیے دیکھئے: حیات امام ابو حقیقہ از محمہ اللہ کے موقف کے پیروکار بیں۔ اس کے لیے دیکھئے: حیات امام ابو حقیقہ از محمہ اللہ کے موقف کے پیروکار بیں۔ اس کے لیے دیکھئے: حیات امام ابو حقیقہ از محمہ الوز ہر آہ کا اردو تر جمہ شائع کردہ:

□ وكان الامام ابوحنيفة يقول حرام على من لم يعرف دليلى ان يفتى بكلامى وكان اذا افتى يقول: هذا راى ابى حنيفة وهو احسن ما قدرنا عليه فمن جاء باحسن منه فهو اولى بالصواب وكان يقول: اياكم و راء الرجال. (الميز ان للشعر انى ـ جلد 1 'صنح 63 'طبع ممر)

(ترجمہ:) ''امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں: جوشخص میری دلیل سے ناواقف ہے'
اسے میرے کلام سے فتو کی دینا حرام ہے۔ آپ فتو کی صادر کرتے وقت ارشاد فرماتے
کہ بیا ابو صنیفہ کی رائے ہے جو ہماری بساط کی حد تک سب سے بہتر ہے' اگر کسی کو اس
سے زیادہ عمدہ قول مل سکے تو وہ زیادہ قرین صحت ہوگا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں
کی آراء سے بچو۔''

صرف یمی نہیں ہم نے اعتاد ویقین کی ضامن اس کارروائی کے علاوہ ایک اسی طرح کی صورت پاکتان بنام عبدالولی خان (پی ایل ڈی 1976ء الیس سی 57 صفحہ 188، پاکتان سپریم کورٹ رپورٹس 1975) میں اس عدالت کے طے کردہ ایک اصول کوسامنے رکھا ہے۔ جب اس مقدمے کی ساعت کرنے والے بیخ میں دو جوں کی شمولیت پر اعتراض کیا گیا تو اس رپورٹ کے صفحہ 214 پر درج حسب ذیل رائے دی گئی:

''جہاں تک نی کی تھکیل پراعتراض کا تعلق ہے تو فاضل وکیل کو پہلے ہی ہتا دیا گیا تھا کہ مقدمے کے سی بھی فریق کو یہ دعویٰ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں کہ اس کا مقدمہ اس کی اپنی پیند کا مخصوص جج ساعت کرے۔ اعلیٰ عدالتوں کے معاملے میں یہ صرف متعلقہ نج یا جوں کی اپنی مرضی پر مخصر ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ کسی مخصوص مقدمے میں بیٹھیں گے۔ ولی خان کو بتا دیا گیا ہے کہ جن دونوں مقدمے میں بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے۔ ولی خان کو بتا دیا گیا ہے کہ جن دونوں فاضل جوں کے خلاف اعتراض کیا گیا ہے انہوں نے یا دداشت قلمبندگی ہے جواب اس مقدمے کی مقدمے کے ریکارڈ کا حصہ بن چلی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اس مقدمے کی ساعت کے لیے بیٹھنے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس اعتراض کی بنیاد محض طن وتخمین پر ساعت کے لیے بیٹھنے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس اعتراض کی بنیاد محض طن وتخمین پر رکھی گئی ہے۔ اس لیے یہ ہماری رائے میں بے جواز ہے۔ متعلقہ جج اپنی ذمہ دار یوں

سے پوری طرح آگاہ ہیں۔الی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس ریفرنس کی ساعت کے لیے بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں۔اس لیے اس اعتراض کومستر دکیا جاتا ہے۔''

اس مقدمے میں متعلقہ اصولوں پر بحث کر دی گئی تھی اس لیے مزید کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ اپیل کنندگان نے اس مقدمے کا حوالے دینے سے پہلو تہی كرتے ہوئے ايك دوسرے مقدمے چيئر مين فيڈرل لينڈ كميشن اور ديگر بنام سردار عاشق محمه خان مزاري و 37 ديگر افراد (1985 اليس\_س\_ايم\_آر 317) كا حواليه دینے پر اصرار کیا' جومعلوم ہوتا ہے رپورٹنگ کے لیے منظور نہیں کیا گیا تھا۔ تا ہم جب ربورث کے اختام پر نی کے دونوں جول کی رائے سے معرض کوآگاہ کیا گیا تو اس مقدے برمزیدزورنہیں دیا گیا۔ تا ہم ولی خان کےمقدے کونمایاں کرنے کی پھرکوشش كى كئى - ہم نے اس تكتے يرا تفاق نہيں كيا ، چردونوں علماء جوں سے استفسار كيا كيا كه آيا وہ اس بیخ میں بیٹھنے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی محسوس کریں گے؟ دونوں نے نفی میں جواب دیا۔ بیساری کارروائی ایسے متین انداز میں جاری تھی کہ ہمیں حقیقتاً محسوس ہور ہا تھا کہ اپیل نمبر 25/ 1984ء کی ساعت شروع ہو جائے گی۔لیکن یکا یک اپیل میں شریک اینے دوسرے ساتھیوں سے مشورہ کیے یا ایڈووکیٹ آن ریکارڈ کواطلاع دیے بغیر اپیل کنندہ نمبر 1 نے جو اس وقت عدالت میں کھڑا تھا' اعلان کر دیا کہ وہ اپیل واپس لیتا ہے۔ ہم نے اسے بتایا کہ اس نے دوسرول سے مشورہ نہیں کیا۔ اس پر اس نے اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ ان کا بھی یہی موقف ہے۔ پھرعدالت میں حاضر دوسرے اپیل کنندگان اور ایڈووکیٹ آن ریکارڈ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپیل واپس لے لی۔ نتیجاً ہم نے اسے خارج کرنے کا حکم دے دیا۔

اس بات پرہمیں مزید حیرت ہوئی کہ اپیل نمبر 1984/24ء جو جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا' اگلے دن پھر ماتوی ہوگئ تھی۔اس میں شریک دوسرا اپیل کنندہ بھی اٹھا اور اس نے کوئی دلیل دیے یا وجہ بتائے بغیر اپیل واپس لے لی۔اس امر پرزور دیا جا تا ہے کہ اپیل نمبر 1984/24ء میں ایسی کوئی درخواسیں شامل نہ تھیں جیسی کہ اپیل کنندگان

نے اپیل نمبر 1984/25 میں دائر کی تھیں۔ تب اسے اپیل میں شریک دوسرے ساتھی کے روپے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ اس سے اس مقصد کے لیے رابطہ قائم کیا جائے گا۔ اگلے دن اس اپیل میں کوئی شخص حاضر نہ ہوا۔ ہم نے کافی دیر انتظار کیا اور پھر مجبوراً اسے اگلی تاریخ پر ملتوی کرنے کا تھم جاری کر دیا۔ اگرچہ تھائی کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت ہوتی تو ایک مقدے بی۔ زیڈ کیکاؤس بنام وفاقی حکومت سامنے رکھتے ہوئے ضرورت ہوتی تو ایک مقدے بی۔ زیڈ کیکاؤس بنام وفاقی حکومت پاکستان و دیگران (پی ایل ڈی 1982ء ایس۔ سی 409) کی طرح دشیرادی کا فیصلہ بھی دیا جا سکتا تھا۔ ہم نے غیر حاضر فریق کے مفاد میں ایسا کرنے سے احتر از کیا۔ پچھ دیر بعد منظور الہی ایڈ دوکیٹ آن ریکارڈ نے اپنے وکالت نامہ اور دوسری دستاویز ات سمیت بعد منظور الہی ایڈ دوکیٹ آن ریکارڈ نے اپنے وکالت نامہ اور دوسری دستاویز ات سمیت اپیل کنندہ نمبر 1 کی جانب سے بھی ایک درخواست دائر کی اور اپیل نمبر 24 کی جانب سے بھی ایک درخواست دائر کی اور اپیل نمبر 24 کی جانب سے بھی ایک درخواست دائر کی اور اپیل نمبر 24 کی جانب سے بھی ایک درخواست دائر کی اور اپیل نمبر 24 کی جانب سے بھی ایک درخواست دائر کی اور اپیل نمبر 24 کی جانب سے بھی ایک درخواست دائر کی اور اپیل نمبر 2 کی جانب سے بھی ایک درخواست دائر کی اور اپیل نمبر 2 کی جانب سے بھی ایک درخواست دائر کی اور اپیل نمبر 2 کی جانب سے بھی کی درخواست دائر کی درخواست دائر کی دریا۔

حالانكه وه اپيل يرزورنه دينے كافيصله يہلے ہى كريكے تھے۔

مٰدکورہ بالاحقائق اور حالات کوسامنے رکھتے ہوئے دونوں شریعت اپیلیں نمبر 24 اور 25 برائے 1984ء واپس لیے جانے کی وجہ سے خارج کی جاتی ہیں اور قرار دیا جاتا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کا زیر بحث فیصلہ ملک میں نافذ العمل رہے گا۔خرچ کا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا۔

> تاريخ فيصله 11 جۇرى 1988ء

جسٹس محمد افضل ظله (چیئر مین)

جسٹس ڈاکٹرنشیم حسن شاہ جج جسٹس شفیع الرحمٰن جج

جسٹس پیرمحمہ کرم شاہ الازھری جج

جسٹس مولا نامجرتقی عثانی جج

(PLD 1988 Supreme Court 167)



حاشيه:

(1) اسلامي تظيمول كي عالمي كانفرنس (موتمر المنظمات الاسلامية في العالم) كي طرف اشارہ ہے جو 14 تا 18 رمج الاول 1394ھ (ایریل 1974ء) رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام مکہ مرمہ سعودی عرب میں منعقد ہوئی تھی۔اس میں دنیا بھر کی اسلامی تنظیموں اور حکومتوں کے 140 نمائندہ وفو دشریک ہوئے تھے۔اس کانفرنس نے قادیا نیوں کے بارے میں جو قرار دادا تفاق رائے سے منظور کی تھی وہ ہہے:

'' قادیانیت یا احمدیت'' بہایک ایساتخ یمی گروہ ہے جواینے ناپاک مقاصد کو چھیانے کے لیے اسلام کا نام استعال کرتا ہے۔اس کے اسلامی تعلیمات کے منافی بنیا دی امور یہ ہیں:

- اس کے مانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ (1)
- بەقرآن كرىم كى آيات مىں تحرىف كرتے ہیں۔ (2)
  - په چپادکومنسوخ قرار دیتے ہیں۔ (3)

قادیانیت برطانوی سامراج کی بروردہ ہے اور بہاس کی جمایت اور سریسی میں ترقی کر رہی

ہے۔ بیامت مسلمہ کے مسائل اور معاملات میں خیانت کرتی رہی ہے اور سامراج اور صیبونیت کی وفادار ہے۔ تادیانیت اسلام دشمن طاقتوں سے تعاون کرتے ہوئے اسلامی عقائد اور تعلیمات کو شنح کرنے اور ان میں تحریف کرنے کے این کے آلہ کار کے طور پر کام کرتی ہے۔ ان مقاصد کے لیے قادیانیت بیذرائع میں تحریف کرتی ہے:

- (الف) اسلام دیمن عناصر اور طاقتوں کی امداد سے الی عبادت گاہوں کا قیام 'جن میں گمراہ کن قادیا نی افکار کی تعلیم دی جاتی ہے۔
- (ب) سکول ادارے اور یتیم خانے قائم کر کے لوگوں کو قادیا نیت کی اسلام دشمن سرگرمیوں کی تعلیم دینا۔ علاوہ ازیں قادیانی مختلف عالمی اور مقامی زبانوں میں قرآن کریم کے تحریف شدہ تراجم کی اشاعت کرتے ہیں۔
  - ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے کانفرنس سفارش کرتی ہے کہ:
- (1) تمام اسلامی تنظیمیں اس امر کا اہتمام کریں کہ قادیا نیوں کی سرگرمیوں کو ان کے سکولوں اداروں اور پتیم خانوں کے اندر محدود کیا جائے۔ نیز مسلمانان عالم کو ان کے جھکنڈوں سے بچانے کے لیے عالم اسلام کوان کی حقیقت اور سیاس سرگرمیوں سے آگاہ کیا جائے۔
- (2) اس گروہ کے کافر اور اسلام سے خارج ہونے کا اعلان کیا جائے اور اسی وجہ سے مقدس مقامات میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا جائے۔
- (3) مسلمان قادیا نیوں یا احمد یوں کے ساتھ کوئی لین دین نہ کرین نیز ان کا معاثی ساجی اور تغلیمی بایکاٹ کیا جائے نہ ان سے شادی ہیاہ کیا جائے اور نہ انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کیا جائے۔ جائے۔ ان سے ہرطرح کافروں جیسا ہرتاؤ کیا جائے۔
- (4) تمام اسلامی حکومتوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ نبوت کے مرق مرزا قادیانی کے پیروکاروں کی اسلام دیمن سرگرمیوں کو روکیس اور انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیں اور انہیں حکومت کی کلیدی اسامیوں پر تعینات نہ کریں۔
- (5) قرآن کریم میں قادیانیوں کی تحریفات کی تصاویر شائع کی جائیں اور ان کے تراجم کا شار کرکے لوگوں کوان سے متنبہ کیا جائے۔ نیز ان تراجم کی نشروا شاعت کوروکا جائے۔
  - (6) اسلام مے منحرف ہونے والے تمام گروہوں سے قادیانیوں جیسا سلوک کیا جائے۔





PLD 1987 Lahore 458

لا ہور ہائی کورٹ لا ہور

ملك جهانگيرايم جوئيه بنام سركار

😸 ..... جناب جسٹس محدر فیق تارڑ

قاديانيول كى كلمەطىيەكى توبىن پرلا ہور مائى كورك كا

#### تاريخىفيصله

جس میں قادیا نیت کے بھیا نک چہرے سے نقاب اُٹھایا گیاہے۔

''مرزا قادیانی نے بذاتِ خود''محدرسول اللہ'' ہونے کا اعلان کیا اور ان تمام لوگوں کے خلاف بے حد غلیظ زبان استعال کی جنہوں نے اس کی جھوٹی نبوت کے دعوے کو مسترد کیا اور اس (مرزا قادیانی) نے خود اعلان کیا کہ وہ برطانوی سامراج کی پیداوار یعنی اس کا ''خود کاشتہ پودا'' ہے۔ لہذا جب وہ اس بات کا دعو کی کرتا ہے کہ وہ خود''محد رسول اللہ'' ہے اور اس کے پیروکار اس کو ایسا ہی مانتے ہیں' تو اس صورت میں وہ رسول اکرم حضرت محمد سے کی شدیدتو ہیں اور تھیں وہ رسول اکرم حضرت محمد سے کی شدیدتو ہیں اور تحقیر کے مرتکب ہوتے ہیں۔'

# دل کی بات (مقدمه کالپس منظر،احوال، نتیجه)

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد 1984ء میں حکومت نے قادیا نیوں کی خلاف اسلام سرگرمیوں کورو کئے کے لیے امتناع قادیانیت آرڈینس جاری کیا جس کے تحت قادیانیوں کے دونوں گروہوں (ربوی، لاہوری) کوشعائر اسلامی کے استعال سے روک دیا گیا۔اس پر قادیانی جماعت کے سربراہ مرزاطا ہرنے یا کستان میں بسنے والے تمام قادیا نیوں کو حکم جاری کیا کہ وہ اس آرڈیننس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اینے مکانوں دکانوں اورعبادت گاہوں پر کلمہ طیبہتحریر کریں اورسینوں برکلمہ طیبہ کے بیج لگائیں تاکہ وہ عوام الناس میں خود کومسلمان ظاہر كرسكيں۔ چنانچة قادمانيوں نے اپنے گاؤ فادر كے علم يربيغل شنيع شروع كر دما\_اس اشتعال انگیز کارروائی سے بورے ملک کے مسلمانوں میں غم وغصہ کی اہر دوڑ گئی۔''روڈ ہُ'' ضلع خوشاب کے رہنے والے ایک قانون شکن ، اکھڑ مزاج ، فرعون صفت اور دریدہ دہن قادیانی جہانگیر جوئیدایڈووکیٹ نے متم کھائی کہوہ ساری زندگی اینے سینہ سے کلمہ طیبہ کا ج نہیں اتارے گا۔ جہانگیر جوئیہ ایڈووکیٹ خوشاب کا زمیندارتھا اور وہیں وکالت کرتا تھا۔ مقامی مسلمانوں نے اس کی دل آزار حرکتوں پر بولیس سے رابطہ قائم کیا اور اس کے خلاف مقدمه درج كرايا \_عدالت مين حالان پيش مواتوجهانگير جوئيه نے ضانت كرالى \_ چند دنوں بعداس نے دوبارہ پھرقانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کلمہ طیبہ کا پیج لگا لیا۔اس کے خلاف دوباره مقدمه درج موالكين پرضانت يرربا مو گيا۔اسي طرح كئي مرتبه وه قانون كي دھجیاں اڑاتا اور صانت پر رہا ہوتا رہا۔ ایک دفعہ پھراس نے شعائر اسلامی کی تو بین کی اور

پیشی پرعدالت میں جے لگا کرآیا۔ سیشن جے نے بار بار جرم کا اعادہ کرنے پراس کی ضانت خارج کر دی۔ ملزم جوئیہ نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ ہائی کورٹ کے جناب جسٹس محمد رفیق تارڑ نے ملزم کی ضانت خارج کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ قادیانی اپنے عقائد کے مطابق ''محمد رسول اللہ'' سے مراد''مرزا قادیانی'' لیتے ہیں' اس لیے وہ تو ہیں رسالت ﷺ کے مرتکب ہوتے ہیں۔عدالت نے اپنے فیصلہ میں کھا:

۔ ''مرزا قادیائی نے بذاتِ خود''محدرسول اللہ'' ہونے کا اعلان کیا اور ان تمام لوگوں کے خلاف بے حد غلیظ زبان استعال کی جنہوں نے اس کی جھوٹی نبوت کے دعوے کومستر دکیا اور اس (مرزا قادیائی) نے خود اعلان کیا کہ وہ برطانوی سامراج کی پیداوار بعنی اس کا''خود کاشتہ پودا'' ہے۔لہذا جب وہ اس بات کا دعو کی کرتا ہے کہ وہ خود''محد رسول اللہ'' ہے اور اس کے پیروکار اس کو ایسا ہی مانتے ہیں' تو اس صورت میں وہ رسول اکرم حضرت محمد ﷺ کی شدید تو ہین اور تحقیر کے مرتکب ہوتے ہیں۔''

اس ادعاً کی جمایت میں انہوں نے مرز ابثیر احمد (قادیانی) کی تصنیف' کلمته الفصل' ص 158 سے ایک اقتباس پیش کیا' جو یوں ہے:

□ ''پس مسیح موعود خود محمد رسول الله ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔اس لیے ہم کوکسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول الله کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔''

پنجاب حکومت کی طرف سے ایڈووکیٹ جزل جناب خلیل الرحمان رمدے پیش ہوئے۔ بعد ازاں وہ سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔ جناب خلیل الرحمان رمدے نے اس کیس کو کفر واسلام کی جنگ سجھ کرلڑا۔ انہوں نے اپنے دلائل قاہرہ کے ہتھوڑوں سے عدالت کے ایوان میں قادیانی کفر وارتداد کے ہتوں کو پاش پاش کر دیا۔ حضرت مجمد عربی بھٹے کی عزت و ناموس کے اس محافظ نے قادیا نیوں کو وہ چرکے لگائے کہ قادیا نی آج بھی ان زخموں کو چائے رہے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ وکیل ختم نبوت اور محبت رسول سے کی دولت سے لبریز جناب خلیل الرحمان رمدے نے دنیا کے میدان میں آ منہ الرسول سے کی دولت سے لبریز جناب خلیل الرحمان رمدے نے دنیا کے میدان میں آ منہ الرسول سے کی دولت سے لبریز جناب خلیل الرحمان رمدے نے دنیا کے میدان میں آ منہ الرسول سے کی دولت سے لبریز جناب خلیل الرحمان رمدے نے دنیا کے میدان میں آ منہ الرسول سے کی دولت سے لبریز جناب خلیل الرحمان رمدے نے دنیا کے میدان میں آ منہ الرسول سے کی دولت سے لبریز جناب خلیل الرحمان رمدے نے دنیا کے میدان میں آ منہ الرسول سے کی دولت سے لبریز جناب خلیل الرحمان رمدے نے دنیا کے میدان میں آ منہ الرسول سے کی دولت سے لبریز جناب خلیل الرحمان رمدے نے دنیا کے میدان میں آ منہ الرسول سے کے دیا ہے میدان میں آ منہ الرسول سے کی دولت سے لبریز جناب خلیل الرحمان رمید کی دولت سے لبریز جناب خلیل دولت سے کہ دولت سے کی دولت سے لبریز جناب خلیل دولت سے کہ دی کی دولت سے کی دولت سے کیا کھوں کے دیا کے میدان میں آ

کے لال اللہ علی اللہ علی اللہ میں کی حفاظت کا کیس الوکر حشر کے میدان کے لیے شفاعت محمدی علیہ کا پروانہ حاصل کر لیا ہے۔ اللہ تعالی انہیں اپنی رحمت کے سابیہ میں رکھے اور مزید ترقیوں سے نواز ہے۔ جناب سیّد ریاض الحن گیلانی، ڈپٹی اٹارنی جزل پاکستان اور جناب رشید مرتضی قریثی ایڈووکیٹ نے بھی بڑی جانفشانی اور جگر کاوی سے مقدمہ کی تیاری کی اور پوری اُمت کی طرف سے وکالت کا حق ادا کر دیا۔ ان کے ولائل کا ہر ہر جملہ قادیا نیت کے ناپاک جسد پر بحل بن کر گرتا اور اسے جلا کر خاکستر بناتا محسوس ہوتا 'جملہ قادیا نیت کے ناپاک جسد پر بحل بن کر گرتا اور اسے جلا کر خاکستر بناتا محسوس ہوتا 'جبکہ جن سیطان کی طرف سے مجیب الرحمٰن ملک مجید اور مرز انصیر احمد ایڈووکیٹس نے پیش ہوکر دنیا و آخرت کی روسیابی کا سامان اکٹھا کیا۔

قادیانی سربراہ مرزاطاہر جہانگیر جوئیہ کوشیر پنجاب کے نام پکارتا تھا کین ہے شیر پنجاب صرف چند پیٹے خنیوں ہی سے گیدڑ پنجاب بن گیا۔ بعد میں مرزا طاہر پھر جہانگیر جوئیہ کو کلمہ طیبہ کا نئے لگانے کی ترغیب دیتا رہالیکن جہانگیر جوئیہ اسے جوابا کہتا کہ ''گرو جی! خود تو انگلتان کی ہواؤں میں گل چھرے اڑا رہے ہو جبکہ ہمیں جیل کی ہوائیں کھلا رہے ہو۔''

اس تاریخی کیس میں شاہین ختم نبوت حضرت مولانا الله وسایا مدظلہ کا کردار قابل صدستائش ہے۔اس کے علاوہ سرگودھا کے جناب شخ جہانگیر سرورایڈووکیٹ مولانا اکرم عابد جناب محمد بدر عالم جناب جمال الدین جناب بشیرصاحب رانا قدیر عبدالقدیر اور شبانِ ختم نبوت کے دیگر مجاہدوں نے بے حد تعاون فرمایا۔اللہ رب العزت ان سب حضرات کو جزائے خیر عطافرمائے اوران کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت بخشے۔ (آمین)

طالب شفاعت محمدی ﷺ بروز محشر محمد متنین خالد لا ہور



#### PLD 1987 Lahore 458

# لا ہور ہائی کورٹ لا ہور (ابتدائی معلومات) بعدالت جناب جسٹس محمدر فیق تارڑ

# ملك جهانگيرايم جوئيه بنام سركار

| 1987 /إ_1592                      |       | متفرق فوجدارى نمبر |
|-----------------------------------|-------|--------------------|
| ملك جهانگيرايم جوئيه (پليشنر )    | ••••• | فريق اول           |
| ىركار(رىسپانڈنٹ)                  |       | فريق ثاني          |
| يشخ مجيب الرخلن ملك محمود مجيداور |       | فریق اول کے وکلاء  |
| مرزانصيراحمرا بثرووكيث            |       |                    |
| خلیل الرحمٰن رمدے ایڈوو کیٹ جزلؑ  | ••••• | فریق ٹانی کے وکلاء |
| اولیںنسیم ایڈ دو کیٹ              |       |                    |
| رشيد مرتضى قريثى ايثه ووكيث       | ••••• | وكيل مستغيث        |
| اے۔ایس۔آئی'امیرخال مع ریکارڈ      | ••••• |                    |
| 28 بون 1987ء                      |       | تاریخ ساعت         |
| 28 بون 1987ء                      | ••••• | تاريخ فيصله        |

#### **فیصلہ** جسٹس محمد رفیق تارڑ

مه درخواست برائے صانت ملک جہانگیر محد خال جوئیہ ایدووکیٹ کی طرف سے ہے جس پرتعزیرات یا کستان کی دفعہ 298 سی کے تحت جرم کا الزام ہے۔ ایف۔ آئی۔ آر کے مطابق 18 مارچ 1987ء کوسائل اور اس کے ساتھی (2) مزموں نے جو بلحاظ عقیدہ قادیانی ہیں اینے سینوں یر ' کلمہ طیب ' کے جے لگائے اور اس طرح تعزیرات یا کستان کی دفعہ 298 سی کے تحت جرم کا ارتکاب کیا۔ سائل اور اس کے ساتھی ملزموں نے سیشن کورٹ سر گودھا میں ضانت کے لیے درخواست گزاری۔ مٰدکورہ ساتھی ملزموں کی ضانت ایدیشنل سیشن جج نے منظور کر لی۔لیکن سائل کو بیرعایت دینے سے اس لیے اٹکار کر دیا گیا کہ وہ قانون کی نظر میں ''اڑیل رویی' رکھتا ہے اور ضانت کے بعد اس رعایت کا ناجائز فائدہ اٹھا تا رہے گا۔ 9 جون 1987ء کوسائل کے وکیل شیخ مجیب الرحمٰن نے اینے دلاک مکمل کر لیے تھے کہ سیدریاض الحن گیلانی ایڈووکیٹ نے مکتہ پیش کیا کہ بیجرم تعزیرات یا کتان کی دفعہ 295 سی کے تحت آتا ہے جوعمر قیدیا سزائے موت کے قابل ہے۔ ان کا استدلال تھا كەمرزا قاديانى نے بذات خود''محمەرسول اللهُ'' ہونے كا دعوىٰ كيا تھا اوراس کے پیروکارائے ایسا ہی مانتے ہیں' لہذا وہ''کلمہ طیبہ'' کا نیج لگا کر رسول اکرم حضرت محمر الله کے مقدس نام کو یامال کرتے ہیں کیونکہ وہ ''محمد رسول اللہ'' سے مراد''مرزا قادیانی" کیتے ہیں۔ اس ادعا کی حمایت میں انہوں نے مرزا بشیر احمد (قادیانی) کی تصنيف' كلمة الفصل' ص 158 سے ایک اقتباس پیش كیا جو يوں ہے: ۔ ''پس مسے موعود خود محمدٌ رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔اس لیے ہم کوکسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمدٌ رسول الله کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔''

شخ مجیب الرحل نے ذکورہ بالا اقتباس کے مندرجات سے اختلاف نہیں کیا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ وہ عقیدے سے متعلق اس مسکلے پر بحث نہیں کرنا چاہتے اور درخواست کی کہ اس عبارت کے بارے میں ان کا بیان قلمبند کر لیا جائے۔

فاضل ایڈودکیٹ جزل نے صوبائی اسمبلی میں اپنی حاضری کی غرض سے مقدمے کی کارروائی ملتوی کرنے کی درخواست کی اور مقدمہ 14 جون 1987ء تک ملتوى كر ديا گيا\_مقرره تاريخ كوشيخ مجيب الرحل ملك محمود مجيداور مرزانصيراحمرايله ووكيث صاحبان نے درخواست ضانت کی واپسی کے لیے درخواست گزاری۔ اس درخواست میں یہ عذر پیش کیے گئے کہ دلائل کے دوران سائل کے وکیل (شیخ مجیب الرحمٰن ایڈووکیٹ) نے استدعا کی تھی کہ دلائل کومخن ضانت کے مسئلے تک محدود رکھا جائے اور یه که '' وه تفصیلی بحث اس لیے چھیٹرنانہیں جاہتے کہ کہیں مقدمہ خاص کے موضوعات زیر بحث نہ آ جا کیں اور بوں اس کارروائی سے استفاثہ یا صفائی کے معاملات متاثر نہ ہوں۔' اس درخواست میں میہ بھی بیان کیا گیا کہ فدکورہ وکیل نے اس امر کی درخواست بھی کی تھی کہ اس ضمن میں ان کا بیان قلمبند کرلیا جائے لیکن اس کو' قلمبند نہ کیا جا سکا'' اورمقدے کی کارروائی فاضل ایڈووکیٹ جزل کی درخواست پرملتوی کر دی گئی جواسمبلی چیبرز میں جانا چاہتے تھے۔ علاوہ ازیں یہ بھی گزارش کی گئی کہ''بعض غیر متعلقہ معاملات زیر بحث لائے گئے اور ایسامعلوم ہوتا تھا کہ عدالت ان معاملات کے بارے میں وسیع پیانے پر تحقیقات کرانے والی ہے جن کا ایف۔ آئی۔ آر میں تذکرہ نہیں کیا گیا' اور جوا غلباً تحقیقات یا ساعت مقدمہ کے لیے زیادہ مناسب موضوع ہے'' اور "اندرین حالات سائل محسوس کرتا ہے کہ انساف کے مفادیس سے بہتر ہوگا کہ فی الحال ضانت کی درخواست واپس لے لی جائے۔"

فاضل ایڈووکیٹ جزل نے اس درخواست کے مندرجات اور اس میں استعال شدہ زبان برسخت اعتراض کیا۔ انہوں نے بیہ بھی کہا کہ اس میں جوباتیں اشاروں کنایوں میں کہی گئی ہیں وہ تو ہین عدالت کے ذیل میں آتی ہیں البذا انہیں جوابی بیان داخل کرنے کا موقع دیا جائے تا کہ درست واقعاتی اور قانونی صورتِ حال ریکارڈ ير لائى جا سكے۔ يدمسكلہ 22 جون 1987ء اور پھر 28 جون 1987ء تك ملتوى كيا گیا جس تاریخ کو فاضل ایدووکیٹ جزل نے اپنے دلائل پیش کیے اور رشید مرتضلی قریشی ایڈووکیٹ نے درخواست برائے واپسی کا جواب داخل کیا ،جس میں بیان کیا گیا کہ درخواست ضانت کی والیسی کی کوشش اس بدنیتی بر مبنی ہے کہ تعزیرات یا کستان کی دفعہ 295سی کی اطلاق پذری کے مسلے پر عدالتی فیلے سے بیا جا سکے۔ انہوں نے مرزا قادمانی کی تصنیفات''ایک غلطی کا ازالہ'۔''آئینہ کمالاتِ اسلام'' اور''تبلیغ رسالت' سمیت قادیانی گروہ کی بہت سی فرہبی کتابوں کے حوالہ جات کی مدد سے بیہ ثابت کیا که مرزا قادیانی نے بذات خود' محدرسول الله' بونے کا اعلان کیا' اوران تمام لوگوں کے خلاف بے حد غلیظ زبان استعال کی جنہوں نے اس کی جھوٹی نبوت کے دعوے کومستر دکیا' اور اس (مرزا قادیانی) نے خود اعلان کیا کہ وہ برطانوی سامراج کی پیداوار یعنی اس کا''خود کاشتہ پودا'' ہے۔البذاجب وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خود ''محمدرسول اللهٰ'' ہے اور اس کے پیرو کار اس کو ایسا ہی مانتے ہیں' تو اس صورت میں وہ رسول اکرم حضرت محمد علی شدید تو بین اور تحقیر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ فدکورہ بالا حوالہ جات کو مذنظر رکھتے ہوئے اس امر کی گزارش کی جاتی ہے کہ عقیدے کے سوال پر بحث وتحیص ناگزیر ہے کیونکہ قادیانی لوگ 'دکلمه طیب' سے جومفہوم وابستہ کرتے ہیں' اس کا بطور خاص جائزہ لینا ضروری ہے جبکہ وہ مرزا قادیانی اوردیگر قادیا نیول کی ان تحریروں کی مخالفت بھی نہیں کرتے ، جن میں کلمہ طبیبہ کے الفاظ ''محدر سول اللہ'' سے ان کا ا پناہی اخذ کردہ مطلب وابستہ کیا گیا ہے۔ مذکورہ بالا درخواست کی ایک نقل عدالت میں سائل کے وکیل کوفراہم کر دی گئ نیز ان سے دریافت کیا گیا کہ آیا وہ جواب میں کوئی

گزارش کرنا پسند کریں گے تو انہوں نے بیان دیا کہ درخواست برائے واپسی کے متعلق وہ مزید کچھنیں کہنا جاہتے۔

(7) میں درخواست برائے واپسی اور اس کے جواب میں مندرجات کا تذکرہ نہ کرتا 'بشرطیکہ مطلقاً خاص درخواست واپس لینے کی استدعا کی جاتی۔لیکن سائل کے فاضل وکیل نے نامناسب زبان استعال کرنے اور اشاروں کنایوں میں غیر ضروری باتوں کا اظہار کرنے کا انتخاب کیا۔فاضل ایڈووکیٹ جزل نے گزارش کی کہ ان تجروں سے تو بین کا پہلو لگتا ہے۔اس صورت حال میں بیدلازم تھا کہ درخواست واپسی اور اس سلسلے سے متعلق جواب کے مندرجات قلمبند کیے جائیں۔ جہاں تک تو بین آ میزرویے کا تعلق ہے واس کارروائی کے شروع ہوتے ہی ویکھنے میں آیا 'تو اگر چہ اس کی استعال کردہ زبان میں بے اعتدالی ہے اور اس کے اشاروں کنایوں سے تو بین آ میزی نیکتی ہے کردہ زبان میں بے اعتدالی ہے اور اس کے اشاروں کنایوں سے تو بین آ میزی نیکتی ہے کو دیان میں بے اور اس کے اشاروں کنایوں سے تو بین آ میزی نیکتی ہے۔

لیکن چونکہ بیدرخواست برائے واپسی تیار کرنے والے ایڈووکیٹ صاحبان ایک اقلیتی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہذا اس عدالت کو خیر اندیثی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سلسلے میں مزید کارروائی کرنے سے ہاتھ روک لینا جاہیے۔

اس اظہار رائے کے ساتھ مذکورہ درخواست ضانت بطور دستبرداری خارج کی جاتی ہے۔

تاريخ فيصله

28 بول 1987ء

دستخط جسٹس محمد رفیق تارڑ

(PLD 1987 Lahore 458)





1982 CLC 357

لا ہور ہائی کورٹ لا ہور

مسعوداحد بنام ممبر (ريونيو) بورد آف ريونيووديگران

البحسين ميان محبوب احمد 😸 .....

لا ہور ہائی کورٹ کا گراں قدر فیصلہ

" كوئى قاديا نى مسلم اكثريت والے گاؤں كانمبردار نہيں ہوسكتا"

دو كوئى قاديانى مسلم اكثريت والے گاؤں كانمبردار نبيس موسكتا"

# دل کی بات (مقدمه کالپس منظر،احوال، نتیجه)

الحمد لله وحدہ والصلوۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فیصل آباد (لائل پور) کے ایک گاؤں کی نمبرداری کی سیٹ خالی ہونے پردیگر امیدواروں کے علاوہ قادیانی بھی نمبرداری کے لیے آئے۔ معاملہ اسشنٹ کمشنر کے روبرو پیش ہوا۔ انہوں نے کمل جانچ پرٹال کے بعد ایک مسلمان امیدوار کو نمبرداری کے فرائض تفویض کر دیئے۔ ان دنوں فیصل آباد سرگودھا ڈویژن میں شامل تھا۔ قادیانی گروہ نے سرگودھا کمشنر کے ہاں ایبل دائر کی، جو خارج کر دی گئی۔ انہوں نے ربونیو بورڈ میں اور وہاں سے مستر دہونے پر عدالت عالیہ لاہور میں رئ دائر کر دی۔ لاہور میں ور دائر کر دی۔ لاہور میں اور وہاں سے مستر دہونے پر عدالت عالیہ لاہور میں ساعت کی اور قادیانی موقف رد کر تے ہوئے میرٹ پر برٹ خارج کر دی۔ انہوں نے اپنے فیصلہ میں قرار دیا کہ دکرکوئی قادیانی مسلم اکثریت والے گاؤں کا نمبردارنہیں ہوسکتا''۔

بعدازال جناب میاں محبوب احمد صاحب، لا مور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر ہوئے اور پھر وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس کے عہدہ پر بھی فائز رہے۔ حق تعالیٰ ان کی عزتوں میں برکت نصیب فرمائیں۔ یہ فیصلہ بھی کتاب میں شامل کرنے پر خوشی ہے۔اللدرب العزت ہم سب کو حضور نبی کریم کی عزت و ناموں کا تحفظ کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

طالب شفاعت محمدی ﷺ بروزمحشر محمر متین خالد الای



1982 CLC 357 لا ممور مانی کورٹ لا ممور مسعوداحد بنام ممبر (ریونیو) بورڈ آف ریونیو ودیگران

فیصلے کا اہم نکتہ:

1 کوئی قادیانی مسلم اکثریت والے گاؤں کا نمبردار نہیں ہوسکتا۔

1982 CLC 357 لا مهور مانی کورٹ لا مهور (ابتدائی معلومات) بعدالت جناب جسٹس میاں محبوب احمد

رٹ پیٹیشن نمبر 5637 لغایت 1981 فریقین: مسعوداحمہ ....... درخواست گزار بنام ممبر (ریونیو) بورڈ آف ریونیوو دیگران.....مسئول الیہان پیروی: مظفر قادرایڈ ووکیٹ ..... درخواست گزار کی طرف سے پیش ہوئے

تاریخ فیصله: 2 دسمبر 1981ء

### فیصله جسٹس میاں محبوب احمہ

یہ رف پٹیش جو عبوری دستور کے آرٹیل 9 کے تھم مجریہ 1981 بشمول قوانین کے (مسلسل نفاذ) کے تھم مجریہ 1977 کے تحت دائر کی گئی ہے۔
مورخہ 10 سمبر 1981ء، 19 جولائی 1977ء اور 31 جنوری 1977ء کو علی الترتیب فاضل ممبر (ریونیو) بورڈ آف ریونیو پنجاب لا ہور کمشز سر گودھا ڈویژن سر گودھا اور اسٹنٹ کمشز/کلگر لائل پور کے جاری کردہ احکام کو چلنج کیا گیا ہے۔
مقائق جن کا اس پٹیشن کی اغراض کے لیے اختصار کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے یہ بیں کہ ظفر الحق نمبردار پ 121 ج۔ب تحصیل وضلع لائل پورکی وفات پر خالی اسامی کو پر کرنے کے لیے ایک عام اعلان کے ذریعے درخواسیں طلب کی گئیں۔
مدر دین نامی شخص کو اے۔س / کلکٹر لائل پور کے تھم سے 30 نومبر اسامی کو پر کررنے کے لیے ایک عام اعلان کے ذریعے درخواسیں طلب کی گئیں۔
مدر دین نامی شخص کو اے۔س / کلکٹر لائل پور کے تھم سے 30 نومبر اس نے مورخہ 29 مئی 1973ء کے تھم کی ڈو سے اے۔س /کلکٹر لائل پورکو کیا گیا گیا ،جس نے مورخہ 29 مئی 1973ء کے تھم کی ڈو سے اے۔س /کلکٹر لائل پورکو

صدر دین نے کمشنر سرگودھا ڈویژن کے حکم کے خلاف فاضل ممبر (ریونیو)

بورڈ آف ریونیو پنجاب کی عدالت میں اپیل دائر کی تو وہ بھی خارج کر دی گئی۔ اس پر

اس نے ہائی کورٹ میں رٹ (رٹ پٹیشن نمبر 1936 لغایت 1973) دائر کر دی۔
صدر دین پٹیشن کی ساعت کے دوران چل بسا۔ اس پٹیشن میں ہائی کورٹ کے صادر
کردہ فیصلہ کے پیش نظر مقابلہ میں شریک امیدواروں کو سننے اور سفارشات پیش کرنے

کے لیے معاملہ خصیل دار کو بھیج دیا گیا۔

لاکل پور کے فاضل اےس۔/کلکٹر نے تخصیل دارکی سفارشات موصول ہونے پر نتیوں امیدواروں کی خوبیوں/خامیوں کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد آخر کار اپنے عکم مورخہ 31 جنوری 1977ء کی رُوسے محمد منیر مسئول الیہ نمبر 4 کونمبردار مقرر کر دیا۔فاضل اے۔سی نے جن باتوں کووزن دیا'وہ حسب ذیل تھیں:

- 1- پیکہ محمد منیر زیادہ اراضی (102 کنال 14 مرلے) کا مالک تھا۔
  - 2- پیرکه وه اکثریتی برادری سے تعلق رکھتا تھا۔
    - 3- پیرکه وه سول ژیفنس کاممبرتها اور
- ۔ یہ کہ وہ گاؤں میں اثر ورسوخ رکھتا تھا اور عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔
  جہاں تک اس منصب کے لیے مقابلہ میں شریک امیدواروں لیخی عبدالمجید
  اور مسعود احمد کا تعلق ہے فاضل اے -سی نے دیکھا کہ وہ دونوں کی میں
  رہائش نہیں رکھتے۔ ان میں سے ایک جرمنی میں مقیم تھا جب کہ دوسرے
  مسعود احمد درخواست گزار کی سکونت سرگودھا میں تھی جہاں وہ کتابیں بیجنے کا
  کاروبارکرتا تھا۔ وہ کم اراضی کے مالک تھے اور اقلیتی برادری سے تعلق رکھتے
  تھے ٰ یعنی احمدی تھے۔

اے۔ سی / کلکٹر کے عمم پر مطمئن نہ ہوتے ہوئے درخواست گزار نے کمشر سر گودھا ڈویژن کے ہاں اپیل کی جس نے اپنے عمم مور خد 19 جولائی 1977ء کی رُو سے اسے کالعدم کر دیا۔ فاضل کمشنر نے اے۔ سی / کلکٹر کی تجویز (Findings) سے اشفاق کیا اور بی بھی دیکھا کہ درخواست گزار کے بچہ نے حال ہی میں گاؤں کے سکول میں داخلہ لیا ہے اور بید کہ وہ علاقہ کے راش ڈپو سے کوئی راشن حاصل نہیں کر رہا۔ اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ بیٹوال بھی اس امر واقعہ کو تقویت پہنچاتے ہیں کہ درخواست گزار (مسعود احمد) چک میں رہائش پذیر نہیں ہے، چنانچہ اس کے کیس پر مغربی پاکستان قواعد مالیہ اراضی علیہ علیہ اراضی میں مالیہ اراضی علیہ علیہ اراضی علیہ اللہ ہے۔

سائل نے فاضل کمشز کے تھم سے بھی خود کو مظلوم سجھتے ہوئے فاضل ممبر (ریونیو) بورڈ آف ریونیو کے ہاں نظر ٹانی کی درخواست دے دی جس نے اپنے تھم مورخہ 10 سمبر 1981ء کے تحت سابقہ فیصلہ کواس بناء پر کالعدم قرار دیا کہ نچل دونوں معدالتیں اپنی تجویز میں منفق الرائے ہیں اس لیے زیر نظر آئینی پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ سائل کے فاضل وکیل کا استدلال تھا کہ نچلے دونوں فورموں نے یہ سجھتے ہوئے کہ نمبر دار کی تقرری مغربی پاکستان قواعد لگان اراضی مجربیہ 1968 کے قاعدہ 17 کے تحت کی گئی ہے معاملہ کا غلط فیصلہ کر دیا اور یہ حقیقت نظر انداز کر دی کہ بیمض جانشین کے تقرری کا کیس ہے جس پر قواعد فہ کورہ بالا کے قاعدہ 19 کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کی تقرری کا کیس ہے جس پر قواعد فہ کورہ والے تاعدہ 19 کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس نے مزید دلیل دی کہ احمدی ہونا کوئی نااملیت نہیں کیونکہ نمبر داری کا فیصلہ ''ارائیں''، خورہ بونے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے' فہرب کی ''دبائی '' نامیٹ نین '' وجر'' اور''سید' وغیرہ ہونے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے' فہرب کی

بنیاد پرنہیں۔اور یہ کہ ساکل کے احمدی ہونے کی وجہ سے پچلی عدالتوں نے تعصب سے

کام کیتے ہوئے اس کےخلاف غلطی پربنی فیصلہ صادر کیا۔

جھےافسوں ہے کہ سائل کی طرف سے پیش کردہ دلائل میں کوئی وزن نہیں۔
ساعت کرنے والے مقدر حکام نے نمبر دار کی تقرری کے معاملہ کو قاعدہ 17
کے تحت نہیں سمجھا بلکہ قاعدہ 19 کے تحت لیا ہے۔ صادر کردہ احکام پر ایک نظر ڈالنے سے پیۃ چلتا ہے کہ ساعت کے دوران مختلف امیدواروں کی خوبیوں اور خامیوں کو جانچا گیا تھا اور واقعاتی تجویز کی روشنی میں جس پر فجلی تمام عدالتیں متفق ہیں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسئول الیہ نمبر 4 درخواست گزار کے مقابلے میں زیادہ موزوں ہے۔ درخواست گزار کے مرحوم کے ساتھ رشتہ پر بھی غور کیا گیا گیان بیدد کیصتے ہوئے کہ وہ علاقہ سے غیر حاضر رہتا ہے اور چک میں رہائش نہیں رکھتا بلکہ کہیں اور سرگودھا میں کاروبار کرتا غیر حاضر رہتا ہے اور چک میں رہائش نہیں رکھتا بلکہ کہیں اور سرگودھا میں کاروبار کرتا ہے۔ اپنے فرائض ادا نہیں کر سکے گا۔ پس اس پر نہ کورہ بالا قواعد کے قاعدہ 18 (2) کا اطلاق ہوتا ہے۔ قاعدہ 19 کی تشریح کلکٹر کو بیا ختیار دیتی ہے کہ وہ ایسے شخص کو بحثیت نمبر دارمقرر کرنے سے انکار کر دے جو وارث کے طور پر اس منصب کے لیے ایسی بنیاد

پر دعویٰ کر رہا ہے جو نمبردار کے منصب سے اس کی برطرفی کا جواز فراہم کرتی ہے۔ معاملہ کی اس نوعیت کے پیش نظر قاعدہ 19 کے تحت نمبردار کا تقرر کرتے وقت قاعدہ 18(2) (سی) کو ملا کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اس لیے مسئول الیہ نمبر 4 کی بطور نمبردار تقرری کرنے اور سائل کو نااہل قرار دینے میں کسی استثناء سے کام نہیں لیا جا سکتا۔

سائل کی طرف سے دی گئی دوسری دلیل میں بھی کوئی وزن نہیں۔ درخواست گزار کا احمدی ہونا واحد سب نہیں تھا' جسے ٹجلی عدالتوں نے نمبرداری کے نااہل قرار دینے کے لیے وزن دیا۔ حقیقت میں جس چیز کو اہمیت دی گئی وہ بیتھی کہ سائل گاؤں کا رہائش نہیں ہے بلکہ سرگودھا شہر میں رہتا ہے جہاں وہ کتب فروثی کرتا ہے۔ صرف یمی نہیں ریکارڈ سے بیجھی ثابت ہوا کہ سائل کے بچوں کو حال ہی میں گاؤں کے سکول میں داخل کرایا گیا ہے۔ بظاہر بید دکھانے کے لیے کہ وہ وہاں رہائش رکھتا ہے۔ اس نے بیجھی دیکھا کہ سائل علاقہ کے داش ڈیو سے داش نہیں لیتا۔ اس واقعاتی تجویز کے مطابق نمبردار کی حشیت سے سائل کی تقرری درست نہیں تھی کیونکہ اس پرمغربی پاکستان قواعد لگان مجربیہ حثیت سے سائل کی تقرری درست نہیں تھی کیونکہ اس پرمغربی پاکستان قواعد لگان مجربیہ حقیت سے سائل کی تقرری درست نہیں تھی کیونکہ اس پرمغربی پاکستان قواعد لگان مجربیہ حقیت سے سائل کی تقرری درست نہیں تھی کیونکہ اس پرمغربی پاکستان قواعد لگان مجربیہ حقیت سے سائل کی تقرری درست نہیں تھی کیونکہ اس پرمغربی پاکستان قواعد لگان مجربیہ حقیت سے سائل کی تقرری درست نہیں تھی کیونکہ اس پرمغربی پاکستان تو اعد کھی دیکھی میں میں میں تو اعد کیا اطلاق ہوتا ہے۔

فاضل اے۔ سی/کلگر نیز فاضل کمشنر کے صادر کردہ احکام کا مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے سائل کے احمدی ہونے کے عامل کو ثانوی نوعیت کا سمجھا اور اس کلتہ پر پخل عدالتوں کے آ ہزرویشنز سے بظاہر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بصورت دیگر بھی اس عامل کی بنا پر کسی استثنا کو ہروئے کار نہیں لایا جا سکتا کیونکہ تقابلی مطالعہ کر کے فاضل اے۔ سی اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ گاؤں میں 65 مسلم مالکان ہیں جبکہ احمدی مالکان کی تعداد سات آٹھ سے زیادہ نہیں۔ اس لیے اکثریت اس برادری کی ہے جس سے مسئول الیہ نمبر 4 تعلق رکھتا ہے۔ فاضل کمشنر نے بھی ریکارڈ ملاحظہ کر کے دیکھا ہے کہ گاؤں کے باشندے درخواست گزار کو یا اس کی برادری سے تعلق رکھنے والے کسی فرد کو بطور نمبردار قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر سائل کو گاؤں کا نمبردار مقرر کر دیا جاتا تو بھرداری کا کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا جاسکتا تھا۔

مزید برآں پیلی عدالتوں نے سائل کونمبرداری کے لیے نااہل قرار دینے کی جو وجوہ بتائی ہیں وہ متفقہ واقعاتی تجویز پر ہنی ہیں۔اب بیہ بات اچھی طرح ثابت ہو گئ ہے کہ پیلی عدالتوں اور حکام نے جن متنازعہ امور کوحل کر دیا ہے وہ عدالت ہذا کے آئینی اختیار ساعت میں قابل چیلنج نہیں خواہ وہ فیصلہ غلطی پر منی ہو۔ (حوالہ کے لیے دیکھئے محمد حسین منیر ودیگران بنام سکندر ودیگران) (PLD 1974 SC 139)

زیر بحث مقدمہ میں نہ صرف سائل کی سکونت سے متعلق واقعاتی تجویز پر افاق رائے موجود ہے جوریکارڈ کے ملاحظہ پر بٹی ہے اس لیے الیی تجویز پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست کے ساتھ ضمیمہ جات ایف 'جی ای گا ور ہے کی صورت میں جو دستاویزات بیظا ہر کرنے کے لیے منسلک کی گئی ہیں کہ سائل گاؤں میں ہی رہتا ہے وہ فاضل اے۔سی/کلکٹر کا فیصلہ صادر ہونے کے بعد کی تاریخوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں سے چند فاضل کمشز کے فیصلہ کی تاریخ سے چند دن پہلے کی ہیں۔ کمشز نے بید دستاویزات ملاحظہ کی ہیں جس کا اظہار اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ اس نے ضمیمہ 'الف'' الف میں حال ہی میں نمبرداری پر اپنا استحقاق ثابت کرنے کی غرض سے داخل کرایا ہے۔ تا ہم سرگودھا میں اس کے اعتراف کردہ کاروبار اور اس حقیقت کی بنیاد پر وہ علاقائی ڈ پو سے راشن نہیں لے رہا' یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ درخواست دہندہ گاؤں کا سکوئی میں ہوئے مداخلت نہیں کی جاسکتے۔

مقدمہ کے آخر میں' میں بیہ کہنا جا ہوں گا کہ نمبر دار کی تقرری کا معاملہ لاز ما ایک انتظامی کارروائی ہے اور کسی شخص کو اس منصب پر تقرری کا دعویٰ کرنے کا محفوظ حق حاصل نہیں۔

نمبردار کی تقرری پر لا گوہونے والے قواعد کے مجموعی مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیکسی شخص کو کوئی قانونی حق تفویض نہیں کرتے بلکہ ہدایتی نوعیت کے ہیں جو مجاز حکام کے جانشین نمبردار کے چناؤ میں راہنمائی کرتے ہیں۔ ان قواعد کے پس پردہ یہ مقصد کار فرما ہے کہ ایسے شخص کا تقرر کیا جائے جو تقرر کنندہ حاکم کی رائے میں اہل امیدواروں میں سب سے بہتر ہواور ایسی تقرری کی جائے پڑتال 1967ء کے مغربی پاکستان مالیہ اراضی ا یکٹ کی رُو سے انظامیہ پر چھوڑ دی گئی ہے۔ بصورتِ دیگر بھی معاملات کی نوعیت کے پیش نظر جانشین نمبردار کی سلیشن یا چناؤ کا کام محکمہ مال کے افسران پر چھوڑ دینا چاہیے جو اپنے تجربۂ تربیت اور علاقائی امور کے بارے میں معلومات کی بناء پر مناسب انتخاب کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ پس نمبردار کی تقرری کا مسلم ایسانہیں کہ اس کے تعین کے لیے اس عدالت کے آئینی اختیارِ ماعت سے مدد لی جائے۔

گزشتہ بحث کے پیش نظر مجھے اس رٹ پٹیشن میں کوئی میرٹ دکھائی نہیں ویتا۔ چنانچہاسے خارج کیا جاتا ہے۔

وستخط تاریخ فیصله جسٹس میاں محبوب احمد 2 دسمبر 1981ء (1982 CLC 357)





1992 P Cr L J 2346

لا ہور ہائی کورٹ لا ہور

سرفرازاحد بنام سركار

1992 P Cr L J 2351

ناصراحمد بنام سركار

ه.....جناب جسٹس میا*ں نذ بر*اختر

قادیا نیوں کی تو ہین رسالت مگائی اور ہین اہل بیت اور اسلام دشمن سرگرمیوں پرلا ہور ہائی کورٹ کے چشم کشا فیصلے جن کا ہرایک لفظ امت مسلمہ کودعوت فکر وعمل دیتا ہے۔

''اس میں کوئی شک نہیں کہ قادیانی یا مرزا قادیانی کے دوسرے
پیروکار B - 298 تعزیرات پاکستان کے تحت کچھ مخصوص کلمات
مثلاً امیر المونین خلیفۃ المسلمین صحابی یا اہل بیت وغیرہ کا استعال
نہیں کر سکتے۔تاہم یہ فدکورہ ممنوعہ کلمات قادیانیوں کو اس بات کا
لائسنس نہیں دے دیتے کہ وہ دیگر اس قتم کے مشابہ کلمات یا
شعائر اسلام استعال کریں جو عام طور پر عام مسلمان استعال
کرتے ہیں۔ کیونکہ اس طرح کرنے سے بہقادیانی استخ آپ کو
مسلمان ظاہر کررہے ہوں گئ جوقانون کے مطابق ممنوع ہے۔''

# دل کی بات (مقدمه کالپس منظر،احوال، نتیجه)

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد نکانہ صاحب کے ناصر نامی قادیانی نے ایک مسلمان نوجوان کو اینے مذہب مرزائيت كى تبليغ كى \_اطلاع اور ثبوت ملغ يرعالم مجلس تحفظ ختم نبوت نكانه صاحب نے تھانہ ٹی نکانہ میں اس کے خلاف قانون کے مطابق مقدمہ درج کروا دیا۔ ناصر قادیانی نے عدالت سے ضانت کرالی۔ ابھی اس قادیانی شرارت کو چنددن بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ اسی ناصر قادیانی اور دیگر ملزمان نے اینے ہاں شادی کے لیے ایک دعوتی کارڈ شائع کیا، جس میں ایسی اصطلاحات (اسلامی شعائر) استعال کی گئیں، جس سےمعلوم ہوتا تھا کہ بیشادی کارڈکسی غیرمسلم کانہیں بلکہ مسلمان کا ہے مثلاً نحمدہ و نصلی على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اسلام عليكم ان شاء الله نکاح مسنونه وغیرہ کے الفاظ کھوائے۔ ظاہر ہے کہ قادیانیوں کے لیے ایسے اسلامی شعائر کا استعال شرعاً وقانوناً ممنوع ہے۔ چنانچہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نکانہ کے سابق امیر جناب حاجی عبدالحمیدر جمانی نے ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ اس پرملزمان کی گرفتاری ہوئی۔ چندملزمان نے لا ہور ہائی کورٹ میں قبل از گرفتاری ضانت کے لیے درخواستیں گزار س۔ ایک اور درخواست صانت بعد از گرفتاری ناصر قادیانی کی طرف سے دائر کی گئی۔ اس پر جناب جسٹس اختر حسن صاحب لا مور ہائی کورٹ نے ان کی عبوری ضانتیں منظور کر کیں اورمستقل ضانتوں کے لیے ایڈیشنل سیشن جج نکانہ صاحب کے روبروپیش ہونے کو کہا مگر قادیانی ملزمان عبوری ضانتوں کی مدت ختم ہونے براس

موقف کے ساتھ پھر لاہور ہائی کورٹ میں جناب جسٹس راشد عزیز خان صاحب کی عدالت میں پیش ہو گئے کہ ہمیں ایڈیشنل سیشن جج سے انصاف کی تو قع نہیں۔ حالانکہ تھوڑا عرصہ پہلے پورے نکانہ صاحب بالخصوص بار ایسوی ایشن نے بار بار درخواسیں کرکے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت نکانہ صاحب میں منظور کرائی۔ بہر حال قادیانیوں کی درخواست پر مستقل ضانتوں کے کیس کی ساعت لاہور ہائی کورٹ کے عزت مآب جناب جسٹس میاں نذیر اختر صاحب کی عدالت میں شروع ہوئی۔

پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جناب نذیر احمد غازی اسٹنٹ ایڈووکیٹ جزل پنجاب اور مدعی کی طرف سے جناب رشید مرتضای قریثی ایڈووکیٹ ہائی کورٹ پیش ہوئے۔ جناب رشید مرتضای قریثی اللہ کے ولی اور مجاہد ختم نبوت تھے۔انگریز سامراج کی پیداوار''قادیانیت' کے خلاف نفرت ان کے جسم میں رچی بسی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کیس میں تمام مسلمانانِ عالم کی طرف سے نمائندگی کا مجر پورتی ادا کیا۔ قادیانیوں کی طرف سے مبشر لطیف ایڈووکیٹ (قادیانی) پیش ہوا۔ عدالت عالیہ کے عزت ماب جناب جسٹس میاں نذیر اختر صاحب نے فریقین کے دلائل ومباحث سے اور پھر فیصلہ جناب جسٹس میاں نذیر اختر صاحب نے فریقین کے دلائل ومباحث سے اور پھر فیصلہ صادر فرمایا۔انہوں نے اپنے فیصلہ میں لکھا:

۔ "مرزا قادیانی نے نبی پاک حضرت محمدﷺ پر نازل شدہ قرآن مجید کی
آیات کو اپنے آپ سے منسوب کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ مرزائی کلمہ طیبہ پڑھتے
ہوئے واضح طور پر لفظ" محمد" سے مراد" مرزا قادیانی" ہی لیتے ہیں۔اس طرح وہ مرزا
قادیانی پر درود بھیجتے ہیں۔ گویا جب بیلوگ (قادیانی) کلمہ طیبہ اور درود پڑھتے ہیں تو ان
کے قلب و ذہن پر مکمل طور پر مرزا قادیانی کا تصور ہوتا ہے اور اس طرح کرتے ہوئے
وہ نبی اکرم حضرت محمد ﷺ کے مقدس نام کی تحقیر کررہے ہوتے ہیں"۔

□ "شادی کے دعوت نامے پرسرسری نظر ڈالنے سے واضح طور پر بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیمسلمانوں کی طرف سے شائع اور تقسیم کیے گئے ہیں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ قادیانی یا مرزا قادیانی کے دوسرے پیروکار زیر دفعہ 298-B تعزیراتِ یا کستان کے

تحت کچھ خصوص کلمات مثلاً امیر المونین خلیفة المونین خلیفة المسلمین صحابی یا اہل بیت وغیرہ کا استعال نہیں کر سکتے۔ تاہم یہ فدکورہ ممنوعہ کلمات قادیا نیوں کو اس بات کا السنس نہیں دے دیتے کہ وہ دیگر اس قتم کے مشابہہ کلمات یا شعائر اسلام استعال کریں جو عام طور پر عام مسلمان استعال کرتے ہیں کیونکہ اس طرح کرنے سے بیر (قادیانی) ایت آپ کومسلمان ظاہر کررہے ہوں گئ جو قانون کے مطابق ممنوع ہے '۔

"قادیانی، مرزا قادیانی کے لیے درود وسلام پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی مرزا قادیانی کوحضورا کرم حضرت محمد علیہ کے برابر گردانتے ہیں۔قادیا نیوں کی اس حرکت اور فعل سے واضح طور پر حضور اکرم حضرت محمد علیہ کے مقدس اور مبارک نام کی تحقیر اور بے حرمتی ثابت ہوتی ہے۔حضور اکرم حضرت محمد ﷺ کے مقام و مرتبہ کو گھٹا کر مرزا قادیانی کے برابر کیا گیا۔ وہ (مرزا قادیانی) جس نے اینے آپ کو برطانوی حکومت کا خود کاشتہ بودا قرار دیا۔جس نے برطانوی گورنمنٹ کی اطاعت اور وفاداری کو اسلام کا ایک حصہ سمجھا اور جہاد کے حرام ہونے کا دعویٰ کیا' حضرت امام حسینؓ کی تذلیل واہانت کی جس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ تمام مسلمان جواس (مرزا قادیانی) پر ایمان نہیں لاتے 'کافر ہیں۔ بحث کے دوران فاضل وکیلِ سرکاراسشنٹ ایڈووکیٹ جزل نے انتہائی وثوق سے کہا کہ شادی کے دعوت نامے برتحریر کیا گیا درود "نحمدہ و نصلی علی رسوله الکریم" مرزا قادیانی کے لیے استعال کیا گیا ہے۔لیکن فاضل وکیل سرکار کے اس دعوی پر فاضل وکیلِ ملزم نے نہ تو کوئی اعتراض کیا اور نہ اس پر کوئی بحث کی ۔ لہذا ان معقول دلائل کی بناء پر ملزم جرم زیر دفعہ 295-C تعزیراتِ یا کستان کا مرتکب ہوا جود فعہ 497 س آر پیسی کی امتناعی شق کے زمرے میں آتا ہے۔ (جس كے تحت ضانت نہيں لی جاسکتی)"

فیصلے کا ایک ایک لفظ تمام مسلمانوں کو تحفظ ناموس رسالت ﷺ، تحفظ ناموس اہل بیت اور تحفظ شعائر اسلامی کے بارے میں جرأت و ہمت عطا کرتا ہے۔ اس فیصلہ سے عدالت عالیہ کے وقار میں مزیداضا فہ ہوا ہے۔اللّٰدرب العزت ان سب حضرات کو

دنیا و آخرت میں جزائے خیرعطا فرمائے۔ آمین۔

اللدرب العزت کی کروڑ رحتیں ہوں ان مقدس روحوں پر جن کی ایک صدی
کی مخلصانہ کاوشوں کے باعث آج قادیا نیت سکڑ رہی ہے۔ کاش کوئی جسٹس منیر کی گم
نام قبر پر جاتا اور وہاں یہ فیصلہ سناتا اور کہتا کہ قادیا نیت کا کفر عدالتوں پر آشکار ہو چکا
ہے اور اب عدالتوں میں قادیا نیت کے لیے مزید کوئی بھی ''جسٹس منیز'' نہیں ہے۔
فاعتبروا یا اولی الابصار

اس فیصلہ نے ایک بار پھراس حقیقت کوروز روشن کی طرح واضح کر دیا ہے کہ قادیانی جماعت جان بوجھ کرخلاف قانون سرگرمیوں کا ارتکاب کرے اشتعال انگیزی اور فتندریزی کاسامان پیدا کررہی ہے۔روز نامہ یا کتان میں مورجہ 4 اگست 1992ء کوخبرشائع ہوئی کہ'' قادیانی جماعت کے سالانہ میلہ میں بھارتی ہائی کمشزنے شرکت کی۔اوراس کی تقریر پر قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا طاہر نے بھارت زندہ باذ مرزا قادیانی کی ج کنعر الگوائے" یا کتان میں قادیانی جو کھ کررہے ہیں اسے اس تناظر میں دیکھا جائے تو معاملہ واضح ہو جاتا ہے کہ بیسب کچھ بلاوجہ نہیں ہے۔ بھارت کے اشارہ پر قادیانی جان بوجھ کر یا کستان میں افرا تفری اور لاء اینڈ آ رڈر کا مسلم پیدا كرك حكومت بإكستان كے ليے مشكلات بيداكرنا جاہتے ہيں۔ حكومت اورعوام دونوں کا ایک دوسرے سے بڑھ کر فرض بنتا ہے کہ وہ قادیانی سازشوں کا نوٹس لیس اور قادیانیت کوقانونی لگام دیں تا که قادیانی ملک عزیز میں فتنه وفسادی آگ نه جر کاسکیں۔ آخرين، مين جناب حاجى عبدالحميدر حماني صاحب سابق امير عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت نظانہ کوخراج تحسین پیش کرتا ہول کہ انہوں نے اس کیس کے تمام مراحل میں خصوصی توجہ اور محنت فرمائی۔ مزید برآ ل نظانہ صاحب کے چودھری نذیر احمد صاحب محمد شابین برواز صاحب محد قدیر شنراد حبیب احمد عابد مهرتاج دین میال ظفر عباس چودھری منظور احمر محمد خالد سیم چشتی اور لا ہور کے جناب محبوب احمر نور محمد قریشی حافظ عبدالخالق اور رانا رمیض خال خصوصی شکرید کے مستحق بیں کہ جنہوں نے ہر دم گرم رہ کر مجلس کے لیے یہ قانونی کامیابی حاصل کی۔ عالمی مجلس کے سینئر مبلغ حضرت مولانا محمد اساعیل شجاع آبادی بھی خصوصی ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں کہ انہوں نے مقدمہ کے متعلق ہوشم کی کتب فراہم کیں اور کیس کی مکمل نگرانی کرتے رہے۔

ایڈیشنل سیشن نج صاحب نکانہ کی عدالت میں اس کیس کی مذہبی نوعیت اور وین غیرت وحیت کے پیش نظر تمام مقامی وکلاء صاحبان رضا کارانہ طور پر پیش ہوئے۔ جن میں بالخصوص جناب کمال دین ڈوگر صاحب صدر بار ایسوی ایشن شخ محمد امین مصاحب جناب برکت علی غیور صاحب جناب محمد امین بھٹی صاحب جناب رائے ہدایت علی خال کھرل صاحب جناب حق نواز صاحب جناب رائے ولایت علی خال صاحب اور جناب محمد مصدیق ڈوگر صاحب سرفہرست میں انہوں نے بڑی محبت اور محنت سے یہ کیس لڑا، مزید براں ڈپٹی ڈسٹر کٹ اٹارنی جناب سیدنور حسین شاہ نے بھی خوب حق ادا فرمایا۔ جناب مقصود احمد صاحب سینئر ایڈووکیٹ ہائی کورٹ نے اس فیصلہ کا بڑاسلیس اور فرمایا۔ جناب طارق مسعود ضیاء ایم اے جناب محمد قدیر شنم اور ایم اے اور جناب محمد صابر شاکر ایم اے نوان کی معاونت کی۔ سٹیٹ بنک کے جناب محمد میں شاہ صاحب اور چودھری محمد جاوید صاحب نے اس کی پروف ریڈنگ کی۔ اللہ رب شاہ صاحب اور چودھری محمد جاوید صاحب نے اس کی پروف ریڈنگ کی۔ اللہ رب العزت ان سب حضرات کا حامی و ناصر ہو۔ آ مین۔ شم آ مین۔

طالب شفاعت محمدی ﷺ بروزمحشر محمر متنین خالد لا مور



1992 PCr L J 2346 1992 PCr L J 2351 لا مہور مائی کورٹ لا مہور سرفراز احمد اور دوسرے بنام حکومت پاکستان ناصر احمد اور دوسرے بنام حکومت پاکستان

#### دونوں فیصلوں کے اہم نکات:

- 1- قادیانی اپی کسی شادی کے دعوت نامے پر شعائر اسلام مثلاً 1- السلام علیکم 2- ان شاء الله 3- نکاح مسنونه له 4- بسم الله الرحمن الرحیم 5- نحمده و نصلی علی رسوله الکریم 'جنہیں مسلمان بی استعال کرتے ہیں، قانونی طور پر وہ اِن اسلامی اصطلاحات کو استعال نہیں کر سکتے ۔ ایسا کرنے پر اُن کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 سی کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔
- 2- کوئی قادیانی درود شریف کے الفاظ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکویم کسی دعوت نامہ وغیرہ پر استعال نہیں کرسکتا۔ کیونکہ وہ ایسا آنجمانی مرزا قادیانی کے لیے استعال کرتے ہیں۔ اگر کوئی قادیانی الی حرکت کا مرتکب ہوگا تو اُس کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 سی کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔
- 3- اس میں کوئی شک نہیں کہ قادیانی یا مرزا قادیانی کے دوسرے پیروکارزیر دفعہ 298 بی تعزیرات یا کتان کے تحت کچھ مخصوص کلمات مثلًا امیر المونین، خلیفة

المونین، خلیفۃ المسلمین، صحافی یا اہل بیت وغیرہ کا استعال نہیں کر سکتے۔ تاہم
یہ فدکورہ ممنوعہ کلمات قادیا نیوں کو اس بات کا لائسنس نہیں دے دیتے کہ وہ
دیگر اس قتم کے مشابہہ کلمات یا شعائر اسلام استعال کریں جو عام طور پر عام
مسلمان استعال کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے یہ (قادیانی) اپنے
آپ کومسلمان ظاہر کر رہے ہوں گے، جو قانون کے مطابق ممنوع ہے۔
توریرات پاکستان کی دفعہ 295 سی اور دفعہ 298 سی کے سلسلہ میں ضابطہ
فوجداری کی دفعہ 196 کے تحت مجاز حکام کے تعم کے بغیر مقدمہ درج کرنے اور عدالت کی طرف سے ایسے مقدمہ کی ساعت کرنے کے بارے میں جوممانعت ہے، اس کا اطلاق جرم زیر دفعہ 295 سی اور 298 سی پڑییں ہوتا۔
کا اطلاق جرم زیر دفعہ 295 سی اور 298 سی پڑییں ہوتا۔

1992 P Cr L J 2346 لا مهور مانی کورٹ لا مهور (ابتدائی معلومات) بعدالت جناب جسٹس میاں نذیر اختر

سرفراز احمد اور دیگرسات دوسرے.....پٹیشنر ز حکومت یا کستان.....ریسپونڈنٹ

متفرق فوجداری مقدمه نمبر ..... 2162/B-1992

وكيل درخواست د هندگان سسس مبشر لطيف ايدووكيث

وكيل سركار ..... نذىراحمد غازى

اسشنٺ ايُدووکيٺ جنرل پنجاب

وكيل مستغيث ..... رشيد مرتضى قريثي المرودكيث

تاريخ ساعت ..... 15 جولا كي 1992ء

تاريخ فيصله سس 2 اگست 1992ء

### فیصله جسٹس میاں نذیراختر

ورخواست دہندگان جن کے خلاف تعزیرات یاکتان کی دفعات 295-C '295-A اور 298-C كتحت يوليس سيش سن نكانه صاحب ضلع شیخوبوره میں درج ہوا تھا' نے ضانت قبل از گرفتاری کی درخواست گزاری تھی۔ میرے برادر محترم جسٹس راشد عزیز خال نے ایے عکم موردہ 1992-6-10 كے تحت عبوري صانت قبل از گرفتاري منظور كي تھي۔ بحث کے دوران فاضل وکیل سرکار اسٹنٹ ایڈووکیٹ جزل پنجاب اور فاضل وكيل مستغيث نے واضح طور يركها كه وه مسز سرفراز احمد اور مسز بلقيس بیکم کی درخواست ضانت کی توثیق کی مخالفت نہیں کرتے ' کیونکدان کا کیس دفعہ 497 مجموعہ ضابطہ فوجداری کے استثناء میں آتا ہے۔ اس لیے ان دو خواتین کی عبوری صانت قبل از گرفتاری کی توثیق کی جاتی ہے۔ مبشر لطیف فاضل وکیل ملزمان نے اینے دلائل میں کہا کہ "سرفراز احمد ملزم نمبر -3 1 اوراعجاز احدملزم نمبر 3 قادياني نبيس بلكه مسلمان بين \_اورانبين جموث اور بدنیتی کی بنیاد پر مقدمے میں ملوث کیا گیا ہے' متذکرہ بالا درخواست دہندگان عدالت میں موجود تھے۔ (معزز) عدالت کے سوال کے جواب میں انہوں نے بری سختی سے قادیانی ہونے کی تردید کی اور کہا کہ''وہ سیے مسلمان ہیں اور مسلک اہل حدیث کے پیروکار ہیں اور مرزا قادیانی کے پیروکاروں کو گمراہ سجھتے ہیں' انہوں نے مزید کہا کہ''مرزا قادیانی اینے دعویٰ

نبوت میں جھوٹا اور کذاب تھا اور وہ (مرزا قادیانی) اور قادیانی و لاہوری جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اس کے پیروکار کافر اور دائرہ اسلام سے خارج بیں۔' دورانِ تفتیش اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ سرفراز احمرسائل نمبر 1 ' اس کی اہلیہ سائلہ نمبر 2 اور اعجاز احمدسائل نمبر 3 مسلمان تھے اس لیے سرفراز احمد احمد اوراعجاز احمد کی عبوری مخانت قبل از گرفتاری کی بھی تو یتی کی جاتی ہے۔ تاہم میں سے بات ضرور کہوں گا کہ بولیس کی بیفتیش کہ' مسز سرفراز احمد ملزمہ نمبر 2 قادیانی نہیں ہے' بردی حد تک مشکوک ہے کیونکہ فاضل عدالت کے متعدد سوالات کے جواب میں ملزمہ نے مرزا قادیانی اور اس کے پیروکاروں کے خلاف ایک لفظ تک نہیں کہا۔ ملزمہ کی توثیق پہلے ہی خاتون ہونے کی بنیاد پر کر دی گئی ہے اور رہا یہ سوال کہ وہ قادیانی ہے یا نہیں اور کیا اس نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ اس کا فیصلہ ماتحت عدالت پر چھوڑا جا تا ہے۔

4- جہاں تک بابر احمد ملزم نمبر 8 کا تعلق ہے اس کا نام متنازعہ دعوت ناموں پر درج نہیں ہے اور کوئی ایسا مواد بھی نہیں ہے جس کی بناء پر اسے ان جرائم میں ملوث کیا جائے جن کا ذکر FIR (ابتدائی رپورٹ) میں ہے۔ اس لیے اس کی عبوری ضانت قبل ازگر قاری کی بھی توثیق کی جاتی ہے۔

5- جہاں تک دوسرے سائلان بشیراحمۂ محمد یوسف اور اعجاز احمد پسران سراج دین کامعاملہ ہے'ان کے فاضل وکیلِ صفائی نے مندرجہ ذیل دلائل پیش کیے۔

(i) دفعہ 196 سی آرپی سی کی Provision کوسائے رکھتے ہوئے FIR (ابتدائی رپورٹ) (جس میں جرم A-295 تعزیراتِ پاکستان شامل ہے) ایک عام شخص کے درج کرانے کی وجہ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

(ii) جرم زیر دفعہ 298-C تعزیراتِ پاکستان، دفعہ 497\_مجموعہ ضابطہ فوجداری کی امتناعی تعریف میں نہیں آتا۔ چونکہ نبی کریم ﷺ کے اسم مبارک کی تحقیر نہیں ہوئی۔لہذا جرم 295-C تعزیراتِ پاکستان نہیں بنتا۔ (iii) السلام عليكم 'ان شاء الله' بسم الله الرحمن الرحيم' نكاح مسنونه' نحمده و نصلى على رسوله الكريم' جيس الفاظ كالمحض استعال كسى جرم كى تعريف ميں نہيں آتا اور بيكة قاديا نيوں كوان الفاظ كے استعال كرنے كاحق ہے۔

(iv) قانون قادیا نیوں کو صرف ان مخصوص الفاظ کے استعال سے روکتا ہے جو دفعہ 298-B تعزیرات پاکستان میں درج ہیں نہ کہ دوسرے کلمات جو دعوت ناموں میں استعال کیے جاتے ہیں۔

دعوت نامے سرفراز احمد نے شائع کرائے تھے جو کہ قادیانی نہیں تھا۔ وکیل (v) صفائی نے ریکارڈ کے لیے اس رسید کی فوٹو کابی بیظا ہر کرنے کے لیے پیش کی کہ پیاس عدد دعوت ناموں کی اشاعت کی قیمت سرفراز احمد نے ادا کی تھی۔ دوسری طرف نذیر احمد غازی فاضل اسٹنٹ ایڈووکیٹ جزل نے بشیر احمرُ -6 محمد بوسف اور اعجاز احمد بسران سراج دین کی درخواست ضانت کی برزور مخالفت کی اور کہا کہ اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ پولیس بدنیتی کی بنیاد یران ملزمان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے بینشاندہی بھی کی ہے که سائلان نے نہ تو اپنی درخواست میں بولیس پر بدنیتی (Malafide) سے گرفتاری کے دریے ہونے کا ذکر کیا ہے اور نہ ہی پولیس کی بدنیتی کے بارے میں اینے دلاک میں کوئی تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے دلاکل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مرزا غلام احمد (قادیانی) کے قادیانی اور لاہوری پیروکار خود کومسلمان ظاہر کرنے کے لیے شعائر اسلام کا استعال نہیں کر سکتے۔انہوں نے کہا کہ قادیانی ایک علیحدہ گروہ بیں اور ان کا اسلام اور امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ مرزا قادیانی نے اسلام کی تعلیمات کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے اینے نبی ہونے کے بارے میں جھوٹا دعویٰ کیا۔ اور اعلان کیا کہاس کی "نبوت" بریقین ندر کھنے والےسب کافر ہیں۔اس نے

یددعویٰ کرکے تو انتہا کر دی کہ وہ آ دم ابراہیم موتیٰ عیسیٰ اورحیٰ کے محر ہے۔ (نعوذ باللہ من ذلک)

مرزا قادیانی نے نبی پاک حضرت محمد ﷺ پر نازل شدہ قرآن مجید کی آیات کواپنے آپ سے منسوب کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ مرزائی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے واضح طور پر لفظ ''محمد' سے مراد''مرزا قادیانی '' بی لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ مرزا قادیانی 'پر درود جیجتے ہیں۔ گویا جب بیالوگ ( قادیانی ) کلمہ طیبہ اور درود پڑھتے ہیں تو ان کے قلب و ذہن پر کلمل طور پر مرزا قادیانی کا تصور ہوتا ہے اور اس طرح کرتے ہوئے وہ نبی اکرم حضرت محمد ﷺ کے مقدس نام کی تحقیر کررہے ہوتے ہیں۔ اپنے دلال کے قت میں فاضل وکیل سرکار نے مرزا قادیانی کی مندرجہ ذیل کتب سے چند اقتباسات کا حوالہ دیا۔ (1) حقیقت الوحی (2) روحانی خزائن جلد نمبر 19,18 (3) تخلہ گوڑویہ (4) تریاق القلوب (5) ضمیمہ انجام آتھم (6) ایک غلطی کا ازالہ (7) تذکرہ (8) دافع البلاء (9) درثین (10) کشتی نوح (11) تبلیغ رسالت (12) نزول سے۔

فاضل وکیل سرکارنے مندرجہ ذیل فیصلہ جات کے حوالے بھی پیش کیے۔

- 1- مرادخال بنام فضل سبحان وغيره ( بي ايل دى 1983 سيريم كورث صفحه 82 )
- 2- مجیب الرحمان وغیره بنام فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان (پی ایل ڈی 1985 فیڈرل شریعت کورٹ صفح نمبر 8)
- 3- ملك جهانگير ـ ايم جوئيه بنام سركار (بي ايل دى 1987 لا مورصفح نمبر 458)
- 4- مرزا خورشداحمد وغیرہ بنام حکومتِ پنجاب (پی ایل ڈی 1992 لا ہور صفحہ نمبر 1) رشید مرتضی قریثی فاضل وکیل مستغیث نے نذیر احمد غازی فاضل اسٹنٹ

رسید سری مری فاس وین سندیت کے دریا ہم عادی فاس استدیت ایر و کیٹ جزل کے دلائل کی مکمل تائید و جمایت کی اور مزید کہا کہ ملز مان نے ان جرائم کا جو FIR (ابتدائی رپورٹ) میں درج بین ارتکاب کیا ہے اور قانون کے تحت یہ سخت ترین سزا کے مستحق ہیں۔ یہ غیر مسلم بیں لیکن انہوں نے اپنے نام وعوت ناموں میں نمایاں جگہوں پر شائع کرا کے یہ ظاہر کیا ہے کہ دعوت مسلمانوں کی طرف سے ہے۔

انہوں نے اصرار کیا کہ دعوت نامے ناصراحد نے چھپوائے تھے نہ کہ اعجاز احمد نے 'جیسا کہ مرزائی متذکرہ بالا دفعات کے تحت کہ ملزم نے دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے بیبھی کہا کہ مرزائی متذکرہ بالا دفعات کے تحت بار بارجرم کا ارتکاب کررہے ہیں۔اس لیے بیسخت ترین سزا کے ستحق ہیں۔

درخواست دہندگان کے فاضل وکیل کی اس دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے کہ ربورث ابتدائی (ایف آئی آر) جس شخص نے درج کرائی اسے بیالف آئی آر درج کرانے کا اختیار نہیں تھا کیونکہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 196 کے تحت مقدمہ زیر دفعہ 295 الف صوبائی یا وفاقی حکومت یا اس کے نامزدکسی افسر کی طرف سے درج کرایا جا سکتا ہے۔ چونکہ اس کیس میں ایسانہیں ہوا البذا مجموع طور برربورث ابتدائی کا اندراج بلا اختیار ہے دراصل دفعہ 196 میں کسی پرائیویٹ آ دمی کی طرف سے مقدمہ درج کرانے کی جوممانعت ہے اس کا تعلق عدالت کے اختیار ساعت سے ہے۔اس دفعہ کے تحت کسی بھی مخض يريد يابندى نہيں ہے كہ وہ اس جرم كےسلسلہ ميں بوليس كے ياس ر پورٹ نہیں کرسکتا۔ ویسے بھی (اس مقدمہ کی) رپورٹ ابتدائی میں تعزیرات یا کستان کی دفعہ 295 سی اور دفعہ 298 سی گلی ہوئی ہیں۔ لہذا ضابطہ فوجداری کی دفعہ 196 کے تحت مجاز حکام کے حکم کے بغیر مقدمہ درج کرنے اور عدالت کی طرف سے ایسے مقدمہ کی ساعت کرنے کے بارے میں جو ممانعت ہے اس کا اطلاق جرم زیر دفعہ 295 سی اور 298 سی پرنہیں ہوتا۔ فاضل وکیل درخواست دہندگان کی اس دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے کہ قادیا نیوں کو صرف B-298 تعزیرات یا کستان میں مخصوص کیے گئے الفاظ کے استعال سے روکا گیا ہے اور یہ کہ انہیں (قادیا نیوں کو) شعائرِ اسلام اور ديگر كلمات بجنهيس مسلمان استعال كرتے اور دعوت ناموں ير لكھتے بين استعال کرنے کی آزادی ہے۔ مرزا غلام احمد (قادیانی) کے پیروکار قادیانی اور لا ہوری گروہ کی طرف سے ان الفاظ کا استعال ' جو دفعہ B-298

-8

تعزیرات پاکستان میں درج ہیں جرم ہے۔ نیز قادیانیوں کی طرف سے ان شعائرِ اسلام کا استعال جو دعوت ناموں پر درج کیے گئے بھی 298-C تعزیرات پاکستان کے تحت جرم ہے۔ دعوت نامے پر سرسری نظر ڈالنے سے شدید تاثر پیدا ہوتا ہے کہ وہ اشخاص جنہوں نے (شادی کی) دعوت دی ہے یا شدید تاثر پیدا ہوتا ہے کہ وہ اشخاص جنہوں نے (شادی کی) دعوت دی ہے مسلمان ہیں۔ محض اس حقیقت کی بناء پر کہ جرم زیر دفعہ 298-C تعزیرات پاکستان، دفعہ محض اس حقیقت کی بناء پر کہ جرم زیر دفعہ 298-C تعزیرات پاکستان، دفعہ 297 مجموعہ ضابطہ فوجداری کی ممنوعہ کلاز میں نہیں آتا۔ ساکلان نمبر 4 'نمبر 5 وارنمبر 6 ضانت کے مستحق نہیں ہیں اور خاص طور پڑ جب اس بات کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں کہ آئیس بد نیتی یا دیگر در پردہ مقاصد کے تحت گرفتار کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ فاضل وکیل ملزمان کی طرف سے دلائل کے دوران بد نیتی کے ساتھ گرفتار کرنے کے بارے میں نہ کوئی الزام لگایا گیا ہے اور دوران بد نیتی کے ساتھ گرفتار کرنے کے بارے میں نہ کوئی الزام لگایا گیا ہے اور نہیں بارے میں نہ کوئی الزام لگایا گیا ہے اور نہیں بارے میں نہ کوئی الزام لگایا گیا ہے اور نہیں بارے میں نہ کوئی الزام لگایا گیا ہے اور نہیں بارے میں نہ کوئی الزام لگایا گیا ہے اور نہیں بارے میں نہ کوئی الزام لگایا گیا ہے اور نہیں بارے میں نہ کوئی الزام لگایا گیا ہے اور نہ بی بی اور کیا ہے۔

فاضل وکیل سرکاراسشنٹ ایڈووکیٹ جزل اور فاضل وکیل مدی کے ان دلاکل میں خاصا وزن ہے کہ قادیانی اور لاہوری گروہوں سے تعلق رکھنے والے مرزا قادیانی کے پیروکار غیرمسلم ہیں اور امت مسلمہ سے ہٹ کر ایک الگ گروہ ہیں۔ اس نظر سے کو مجیب الرجمان اور خورشید احمد کے مقدمات سے بھی بھر پور تقویت ملتی ہے۔ تقویت ملتی ہے۔ تقویت ملتی ہے۔ تا کہ مرزا قادیانی کے پیروکار قادیانی اور لاہوری گروہوں سے تعلق رکھنے والے مرزا قادیانی کے پیروکار آکسین پاکستان کی دفعہ (B) (3) 260 کے تحت غیرمسلم قرار دیئے جا پچکے میں۔ مرزا قادیانی نے دعوی کیا تھا کہ ''وہ احمد اور محمد ہے اور اس میں نبی اکرم میں۔ مرزا قادیانی نے دعوی کیا تھا کہ ''وہ احمد اور محمد ہے اور اس میں نبی اکرم میں۔ کوئی کیا تھا کہ ''وہ احمد اور محمد ہے اور اس میں نبی اکرم نبیت نبیت کے دوئی کیا تھا کہ ''وہ تا میں دوئی کیا تھا کہ وہ کوئی کیا کہ دوئی کیا کہ دوئی کیا تھا کہ کوئی اور بروزی شکل میں) وہ (مرزا کوئی کیونکہ وہ کچھ نبیس سوائے اس کے کہ (ظلی اور بروزی شکل میں) وہ (مرزا

-9

قادیانی) "محمد علی ہے" قادیانی مومرزا قادیانی کی تعلیمات پرایمان رکھتے ہیں جبکہ مسلمانوں کے مطابق یہ (درود و بین اس کے لیے درود وسلام پڑھتے ہیں جبکہ مسلمانوں کے مطابق یہ (درود و سلام) نبی پاک علیہ کا استحقاق ہے۔قادیانی مرزا قادیانی کو حضرت محمد علیہ کے برابر سیحتے ہوئے اس پر درود سیحتے ہیں اور اس طرح نبی پاک حضرت محمد علیہ کے برابر قررار دیتے ہیں۔

قادیانیوں کا بیغل واضح طور پر نبی اکرم حضرت محمد علی کے مبارک اور مقد س نام کی تحقیر کے مترادف ہے جو زیر دفعہ 295 تعزیرات پاکستان قابل سزا ہے۔ فاضل وکیلِ سرکار نذیر احمد غازی نے انتہائی پر جوش انداز میں اس بات پر زور دیا کہ متنازعہ دعوت ناموں پر شائع شدہ درود ' نحمدہ وضلی علی رسولہ الکریم'' مرزا قادیانی کے لیے استعال کیا گیا ہے۔ تاہم فاضل وکیلِ ملزمان نے اس دعوی اور دلیل کی کوئی تر دید نہیں کی۔ جرم زیر دفعہ 295 تعزیرات پاکستان کی سزا' سزائے موت یا عمر قید اور جرمانہ ہے اور بیجرم دفعہ 497 سی آر پیسی کی امتناعی تعریف میں آتا ہے' جس کے تحت ضانت نہیں کی جاسکتی۔

10- مندرجہ بالا بحث کی روشنی میں بشیر احمر ایوسف اور اعجاز احمد ملزم نمبر 4 نمبر 4 نمبر 6 اور نمبر 6 نمبر 6 نمبر 6 بالترتیب منانت قبل از گرفتاری کی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ان کی عبوری ضانت کے حکم مورخہ 1992-6-10 پر نظر ثانی کرتے ہوئے ان کی درخواست ضانت خارج کی جاتی ہے۔

سائلان ملزمان نمبر 3,2,1 اور 8 کی درخواست قبل از گرفتاری منظور کرتے ہوئے عبوری ضانت کی توثیق کی جاتی ہے۔

تاریخ فیصله

جسٹس میاں نذیراختر 2اگست **199**2ء

وستخط

(1992 PCr L J 2346)



1992 PCr L J 2351 لا مهور مانی کورٹ لا مهور (ابتدائی معلومات) بعدالت جناب جسٹس میاں نذیر اختر

> ناصراحمداور دوسرے.....پیشنرز حکومت یا کستان.....ریسپونڈنٹ

متفرق فوجداری مقدمه نمبر ..... 2163/B-1992

وكيلي درخواست د مهندگان ..... مبشر لطيف ايدووكيث

وكيلي سركار ..... نذىراحمدغازى

اسشنٹ ایڈووکیٹ جنرل پنجاب

وكيل مستغيث ..... رشيد مرتضى قريثي ايدووكيث

تاريخ ساعت ..... 15 جولا كي 1992ء

تاريخ فيصله سس 2 اگست 1992ء

## فیصله جسٹس میاں نذیراختر

1- درخواست دہندگان اور چند دیگراشخاص نے جن کے خلاف جرم زیر دفعہ طلع شیخو پورہ میں مقد مات درج ہوئے ہیں مخانت کی درخواست گزار کی۔ صلع شیخو پورہ میں مقد مات درج ہوئے ہیں مخانت کی درخواست گزار کی۔ حالع شیخو پورہ میں مقد مات درج ہوئے ہیں مخانت کی درخواست گزار کی۔ F.I.R (رپورٹ ابتدائی) میں درج شدہ الزامات کے مطابق ناصر احمد سائل نمبر 1 قادیانی ہے اور اکثر قادیانی ندہب کی تبلیغ کرتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک فوجداری مقدمہ پہلے بھی اس کے خلاف درج ہو چکا ہے۔ موجودہ مقدمہ میں ناصر احمد ملزم کی لڑکی کی شادی کے دعوتی کارڈ ملزمان نے شائع کرائے اور انہیں تقسیم کیا۔ دعوت ناموں پر شعائز اسلام مثلاً 1- السلام علیکم 2- ان شاء الله 3- نکاح مسنونه۔ جنہیں مسلمان ہی استعال کرتے ہیں تحریر شے۔ اس طرح سے سائل اور دیگر ملزمان نے دعوت ناموں پر شعائز اسلام (کے الفاظ وعبارات) شائع کرا کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور اس طرح سے دفعہ 298-5 تعزیرات پاکتان کی خلاف ورزی مسلمان ظاہر کیا اور اس طرح سے دفعہ 298-5 تعزیرات پاکتان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔

3- ملزم کے فاضل وکیل نے ملزم کی ضانت کے استحقاق کے حق میں مندرجہ ذیل ولائل پیش کے۔ دلائل پیش کے۔

(i) ایف آئی آر بلا اختیار ہے کیونکہ یہ جرم زیر دفعہ A-295(پی پیسی) کے تحت درج ہوئی ہے۔ جبکہ اس جرم کے تحت مقدمہ صرف وفاقی یا صوبائی

حکومت یا حکومت کی طرف سے کوئی بااختیار شخص ہی درج کرانے کا مجاز ہے۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 196 کے تحت عام آ دمی کے لیے اس دفعہ (295-A) کے تحت مقدمہ درج کرانے کی ممانعت ہے۔

- (ii) جرم زیر دفعہ 298-C تعزیراتِ پاکستان دفعہ 497 مجموعہ ضابطہ فوجداری ان جرم زیر دفعہ 298-C ان جرائم میں نہیں آتا 'جن میں ضانت لینے کی ممانعت کی گئی ہے۔ چونکہ حضرت محمر ﷺ کی ذات مقدس کے نام کی تحقیر نہیں کی گئی۔اس لیے جرم 295-C تعزیراتِ یا کستان نہیں بنتا۔
- (iii) السلام عليكم 2- ان شاء الله 3- نكاح مسنونه 4- بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم 5- نحمده و نصلى على رسوله الكريم كالفاظ استعال كرنا كوئى جرم نهيں ہے اور قاديانيوں كو ان الفاظ كے استعال كا حق حاصل ہے۔
- (iv) قانون قادیانیوں کو صرف ان الفاظ کے استعال سے روکتا ہے جو دفعہ 298-C (پی پیسی) میں مخصوص کر دیئے گئے ہیں دوسرے الفاظ وعبارات ، جودعوت نامے پر شائع کیے گئے ہیں کے استعال کی ممانعت نہیں ہے۔
  - (v) دعوت نامے ملزم سرفراز احمد نے چھپوائے تھے جو قادیانی نہیں ہے۔
- 4- دوسری طرف فاضل وکیلِ سرکار نذیر احمد غازی اسشنٹ ایڈووکیٹ جزل نے درخواست صفانت کی بھر پور انداز میں مخالفت کی اور اس بات پر زور دیا کہ مرزا قادیانی اور اس بات پر زور دیا کہ مرزا قادیانی اور اس بات پر وکارخواہ ان کا تعلق قادیانی یا لا بوری جماعت سے ہو غیر مسلم ہیں اور ان کا تعلق مسلمانوں سے الگ گروہ سے ہے اور بیلوگ سی صورت میں بھی اپنے آپ کومسلمان ظاہر کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مندرجہ ذیل کتابوں سے کئی اقتباسات اور حوالہ جات پیش کیے۔ بیحوالہ جات اور اقتباسات مرزا قادیانی کی اپنی تحریر شدہ کتابوں یا پمفلٹوں سے لیے گئے ہیں۔ 1- حقیقت الوجی 2- وحانی خزائن جلد 18 (مرزا صاحب کی تحریروں کا مجموعہ) 3- تحفہ گواڑ ویہ 4- تریاق

انہوں نے کتاب "کلمة الفصل" مصنفه صاحبزاده مرزا بشیراحمد (مرزا غلام احمد قادیانی کابیٹا) کی چندعبارات کا بھی حوالہ دیا 'جن میں بیکہا گیا ہے کہ وہ مسلمان جو مرزا قادیانی کومسے موعود اور پیغیرنہیں مانے اوریانیوں کے نزدیک کافر اور غیرمسلم ہیں۔ فاضل وکیل سرکار نے اینے دلاکل کے حق میں مجیب الرحمٰن وغیرہ بنام فیڈرل گورنمنٹ آف یا کتان (PLD 1985 Federal Shariat Court 8)، ملك جہانگيرائم جوئيه بنام سركار (يي ايل ڈي-1987 صفحہ 458) اورخورشيداحمد بنام حکومت پنجاب (پی ایل ڈی 1992 لا ہور صفحہ 1) کے مقدمات سے حوالہ جات پیش کیے اور اس بات پر زور دیا کہ مرزا قادیانی کے پیروکار جن کا تعلق قادیانی یا لاہوری جماعت سے ہے غیر مسلم ہیں اور دفعہ 298-C تعزیراتِ پاکستان کی روشی میں بالواسطه یا بلاواسطهای آپ کومسلمان ظاہر کرنے کے حقد ارنہیں ہیں۔انہوں نے اس بات پرزوردے کرکہا کہ دعوت نامے پرشعائر اسلام کاتحریر کرنا اس بات کا تاثر دیتا ہے کہ تاکید مزید کے الفاظ کے ساتھ نام کھوانے والے اور دعوت ناموں کوتقسیم کرنے والےمسلمان ہیں۔مزید بیر کہ قادیانی مرزا قادیانی پر درود بھیجتے ہیں اور اس طرح سے وہ مرزا قادیانی کو نبی محترم حضرت محمد ﷺ کے برابریااس سے بھی اونیا مقام دیتے ہیں (نعوذ بالله من ذالك) اوراس طرح سے نبی اكرم حضرت محمد ﷺ كے مبارك اور مقدس نام کی تحقیر کرے زیر دفعہ 295-C (پی بیس) کے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ فاضل وکیل مستغیث رشید مرتضی قریثی نے فاضل وکیل سرکار نذیر احمد غازی کے دلائل کی من و عن تائيد وجمايت كى اور مزيد كها كه مزمان F.I.R (ابتدائى ريورث) مي ورج شده جرائم کے ارتکاب میں ملوث میں اور قانون کے مطابق انتہائی سزا کے مستحق ہیں وکیلِ مستغیث نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ملزم نمبر 1 ایک عادی مجرم ہے جس کے خلاف ایک وسرا فوجداری مقدمہ پہلے ہی سے درج ہے۔انہوں نے کہا کہ ملزمان نے غلط

طور پراپنے آپ کومسلمان ظاہر کیا ہے اور کی مسلمانوں کو بھی دعوت نامے ارسال کیے اور اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا۔ انہوں نے فاضل وکیلِ صفائی کی معروضات کی تردید کی کہ شادی کے دعوت نامے سرفراز احمد نامی ایک مسلمان نے چھپوائے تھے۔ انہوں نے صغیراحمد شیرازی کے حلفیہ بیان کی ایک کائی ریکارڈ کے طور پر پیش کی۔ صغیراحمد شیرازی پر ٹنگ پوائٹ جڑانوالڈ کے مالک ہیں۔ انہوں نے اپنے حلفیہ بیان میں کہا ہے کہ کارڈ ناصر احمد سائل نمبر 1 نے شائع کرائے تھے۔

5- ملزمان کے فاضل وکیل کی سب سے پہلی دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے کہ مقدمہ کی رپورٹ ابتدائی اس بناء پر بلا اختیار ہے کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295-A مقدمہ صرف وفاقی یا صوبائی حکومت یا حکومت کی طرف سے نامزدکوئی بااختیار شخص ہی درج کرانے کا مجاز تھا اور عام آ دمی کواس دفعہ کے تحت مقدمہ درج کرانے کی ممانعت ہے۔ اس مقدمہ میں تعزیرات پاکستان کی دفعات 295-C اور 298-C کا طلاق بھی پایا جاتا ہے لہذا اس مقدمہ کی کارروائی کے سلسلہ میں حکومت کے نامزد مجاز آفیسر کی طرف سے مقدمہ درج کرانا ضروری نہیں تھا۔ مزید برآں ابھی اس مقدمہ کی عدالت میں ساعت کا مرحلہ بھی نہیں آیا کہ عدالت بیغور کرے کہ دفعہ 196 سی آر پی عدالت میں ساعت کی مجاز ہے بانہیں۔ پولیس کومقدمہ کی رپورٹ ابتدائی میں درج جرائم کے بارے میں تفتیش کرنے اور مقدمہ کا چالان عدالت مجاز میں پیش کرنے کا پورا اختیار ہے۔ اگر حاکم مجاز کی طرف سے عدالت کومقدمہ کی ساعت کے سلسلہ میں اجازت کا حکم موصول نہیں ہوتا تو ایس صورت میں عدالت اس مقدمہ میں دوسرے جرائم کے بارے میں مقدمہ کی ساعت کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔

6- شادی کے دعوت نامے پر سربری نظر ڈالنے سے واضح طور پر بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیمسلمانوں کی طرف سے شائع اور تقسیم کیے گئے ہیں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ قادیانی یا مرزا قادیانی کے دوسرے پیروکار زیر دفعہ B-298 تعزیرات پاکستان کے تحت کچھ مخصوص کلمات مثلًا امیر الموثین خلیفة الموثین خلیفة المسلمین صحابی یا اہل بیت

وغيره كااستعال نهيس كرسكتے - تا ہم بيه فدكوره ممنوعه كلمات قاديا نيوں كواس بات كالأسنس نہیں دے دیتے کہ وہ دیگراس قتم کے مشابہہ کلمات یا شعائرِ اسلام استعال کریں جو عام طور برعام مسلمان استعال كرتے بين كيونكه اس طرح كرنے سے بير قادياني) ا پنے آپ کومسلمان ظاہر کررہے ہول گئ جو قانون کے مطابق ممنوع ہے۔ فاضل وکیل سرکار اسٹنٹ ایڈووکیٹ جزل اور فاضل وکیل مدی نے ایئے دلاکل میں اس بات پر زور دیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے پیروکار غیرمسلم ہیں اور وہ ایک جدا گانه گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ امت مسلمہ کا جزونہیں ہیں۔مرزا قادیانی کی تعلیمات کےمطابق صرف اسی کے پیروکار (قادیانی اور لا ہوری جماعت)مسلمان ہیں اور دوسرے تمام مسلمان جو مرزا قادیانی کو نبی تسلیم نہیں کرتے کافر اور غیرمسلم ہیں۔ مرزابشیراحدنے اپنی کتاب' کلمة الفصل' کے ابواب 2 '3' اور 4 میں تفصیل سے اس موضوع پر بحث کی ہے۔ مرزا قادیانی کی تعلیمات کی بنیاد پر بحث کرتے ہوئے وہ کھتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جومرزا قادیانی کے دعوؤں اور تعلیمات پریقین نہیں رکھتے' غیرمسلم اور کافر ہیں اور قادیا نیوں کو ان (مسلمانوں) کی رسوماتِ شادی و مرگ وغیرہ میں شامل نہیں ہونا جاہیے۔مرزا قادیانی نے اینے سکے بیٹے فضل احمد کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی تھی کیونکہ وہ اس کے دعویٰ نبوت پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ یمی وجہ تھی کہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ چود هری ظفر الله خال قادیانی نے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم کی نماز جنازه میں شرکت نہ کی تھی۔اس طرح اب اس بات میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ فدہب اسلام کی روسے مرزا قادیانی کے پیروکار ایک علیحدہ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور حقیقی مذہبی روسے وہ غیرمسلم ہیں۔ آئین یا کتان کے آرٹیل 260 کی ذیلی شق B-3 کے تحت انہیں غیرمسلم قرار

8- فاضل وکیلِ سرکارنذ ریاحمه غازی اسٹنٹ ایڈووکیٹ جزل پنجاب نے اپنے دلائل میں مرزا قادیانی کی بہت ہی کتابوں کی عفاری اور تحریروں کے حوالہ جات بیرثابت

کرنے کے لیے پیش کیے کہ مرزا قادیانی' برطانوی سامراج کا لگایا ہوا پودا تھا۔ انہوں نے اس درخواست کا بھی حوالہ دیا جو مرزا قادیانی کی طرف سے اس وقت کے لیفٹینٹ گورنر پنجاب کو ارسال کی گئی تھی' جس میں مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو برطانوی سامراج کا''خود کاشتہ پودا'' کے الفاظ سے منسوب کیا تھا۔ (تبلیغ رسالت جلد نمبر 7 ص 19 مجموعہ اشتہارات جلد 2 ص 21 از مرزا قادیانی)

وکیل سرکار نے مزید کہا کہ مرزا قادیانی کی تعلیمات کا بنیادی مقصد بیتھا کہ برصغیر کے مسلمان کمل طور پر برطانوی حکومت کے فرما نبردار اور مطبع ہوجائیں انگریز حکومت کی غلامی اوراطاعت کو اسلام کا ایک حصہ بجھیں اور آئندہ جہاد کو حرام جائیں اور 'نثرک فی الرسالت' کے ذریعے مسلمانوں کا حضورا کرم حضرت مجمد اللہ سے عقیدت و محبت کا رشتہ ختم کر دیں۔انہوں نے اس بات پہمی زور دیا کہ مرزا قادیانی کی تعلیمات واعتقادات بابت بستی باری تعالیٰ نبی اکرم حضرت مجمد سے عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید کلمہ طیب احادیث مبارکہ' عقیدہ ایمان جہاد اور حج کا تصور سابق انبیاء کیم السلام کمہ طیب اوری امت مسلمہ سے محتلف ہیں۔

مندرجہ بالاتمام دلائل براوزن رکھتے ہیں چونکہ میر سامنے صرف ضانت کا معاملہ ہے اس لیے میں ان فدکورہ نکات پر مفصل بحث کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تاہم درخواست ضانت کو نمٹانے کے محدود مقصد کے پیش نظر میں مرزا قادیانی کی کچھ تعلیمات اور اعتقادات کا مختصر جائزہ لوں گا تا کہ بید دیکھا جا سکے کہ درود شریف جو متنازعہ دعوتی کارڈ پر چھپا ہوا ہے کیا بیدرود شریف مرزا قادیانی سے منسوب ہے یا نہیں؟ اور کیا اس سے بالواسطہ یا بلاواسطہ نبی اکرم حضرت محمد اللہ کے نام مبارک کی تحقیر ہوتی ہے یا نہیں؟ ورفد وسلام صرف حضورا کرم حضرت محمد سیالت کے دیل آیت کے مطابق درود وسلام صرف حضورا کرم حضرت محمد سیالت کے لیختص ہے۔

ان الله وملئكته يصلون على النبى. يايها الذين امنوا صلوا عليه

وسلموا تسليما. (الزاب:56)

(ترجمہ: بے شک اللہ تعالی اوراس کے فرشتے درود بھتیج ہیں اس نبی مکرم پر۔ اے ایمان والوئتم بھی آپ (ﷺ) پر درود بھیجا کر واور (بڑے ادب ومحبت سے) سلام عرض كيا كرو\_) (سوره الاحزاب آيت 56 ياره 22) درود وسلام اعلى ترين عبادت ہے جومسلمانوں کے حضور نبی اکرم حضرت محمد ﷺ سے رشتہ احترام ومحبت کومضبوط کرتی ہے۔سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا مرزا قادیانی نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی یا پیغمبرہے؟ اوروہ بھی حضور اکرم حضرت محمد علیہ کی طرح درود وسلام کامستحق ہے؟ امت مسلمہاس ایمان ویقین کواپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد ﷺ نبی آخر الزمال اور خاتم النهبین ہیں۔امت مسلمہ حضور نبی کریم حضرت محمر الله کے بعد کسی اور نئے نبی کی آمد کے عقیدے کو نہایت شدت اور حقارت کے ساتھ مستر د کرتی ہے۔قرآنِ حکیم کے مطابق حضور اکرم حضرت محمد ﷺ خاتم النہین ہیں۔ سرکار دو عالم ﷺ نے خود اپنی زبانِ مبارک سے واضح طور پر مزید فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوسکتا۔ تاہم مرزا صاحب نے اپنے نبی ہونے کا دعوی کیا اور ينظريد پيش كيا كه حضرت محمد عليه خاتم النهين نهيل بين بلكه وه خاتم يعني مُهر (Seal) کے حامل ہیں اور مستقبل میں آنے والے نئے نبیوں کی توثیق کرنے والے ہیں۔ (حقیقت الوی ص 27، 28 روحانی خزائن ج 22 ص 29، 30) مرزا قادیانی نے ایک دوسرانیا عجیب وغریب نظریه حضرت محمد ﷺ کی بعثت ثانیه کا بھی پیش کیا اور یه دعویٰ کیا که' میری ذات میں حضور اکرم حضرت محمد ﷺ کا دوبارہ بروزی شکل میں ظہور ہوا ہے' اور مزید دعویٰ کیا کہ آپ ﷺ کا پہلاظہور ملک عرب میں ہلال (پہلی رات کا جاند) کی صورت میں تھا اور ان کے دوسر نظہور میں وہ (مرزا قادیانی کی صورت میں) بدر کامل (پورا جاند) ہیں۔اس طرح سے مرزا صاحب نے نہ صرف برابری بلکدایے آپ کوحضور اکرم حضرت محمد علیہ سے برتر ہونے کا دعویٰ کیا۔ (نعوذ بالله من ذالک) 11- این باپ کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے مرزا بشیر الدین محمود نے

اعلان کیا کہ کوئی بھی شخص ترقی کرسکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے حتیٰ کہ حضرت مجمد ﷺ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ (نعوذ باللد من ذالک) (روزنامہ الفضل شارہ نمبر5، جلد 10، ص5، مورخہ 17 جولائی 1922ء)

12- پوری امت مسلمه کا پخته اور کامل یقین وایمان ہے که پوری کا تنات میں الله رب العزت کے بعد اعلی ترین مقام صرف حضور اکرم حضرت محمد علی کے کو حاصل ہے اور کوئی بھی مسلمان آپ ﷺ سے ہمسری کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔حضور اکرم ﷺ تو کجا کوئی بھی مسلمان آپ ﷺ کے ایک صحابی کے برابر ہونے کا دعوی بھی نہیں کرسکتا۔ تاہم مرزا قادیانی نے حضور اکرم حضرت محد عظی سے ممل طور پر ہمسری اور ان کی مشابہت رکھنے کا وعویٰ کرنے کی جسارت کی ہے۔اس (مرزا غلام قادیانی) نے خطبہ الہاميص 259 روحانی خزائن ج 16 ص 259 ميں اس بات كا پرُزور دعوىٰ كيا ہے كه جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ (لیعن حضرت محمد علیہ) میں فرق کرتا ہے اس نے نہ تو مجھ (مرزا قادیانی) دیکھا اور نہ ہی مجھے پہیانا۔ (نعوذ بالله من ذالک) اس نے دعویٰ کیا کہ اس کا نام (لیعنی مرزا قادیانی کا) احداور محمد اسے نبوت کے درجے کے ساتھ ملا کیونکہ وہ حضرت محمد علی کی محبت میں کھو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے ایک پمفلٹ (ایک غلطی کا ازالہ ص 3 روحانی خزائن ج 18 ص 207) میں تحریر کیا ہے کہ ' نبوت کی تمام کھڑ کیاں بندى تئيں مگرايك كھڑى سيرت صديقى كى كھلى ركھى يعنى فنا فى الرسول كى''انتہائى حيرت انگیز بات ہے کہ حضرت ابو برصد بن کی حضور اکرم علیہ سے محبت انتہائی مثالی اور بے نظیر تھی مگر وہ بھی نبوت کے درجے کو نہ پہنچ سکے۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ نئی نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔اس لیے حضور اکرم ﷺ کی ذات مبارک سے اعلی درجہ کی محبت بھی نبوت کے مقام پر نہیں پہنچا سکتی۔ تا ہم مسلمان نبوت کے سوا دیگرروحانی مقام حاصل کرسکتے ہیں۔

رسول مقبول علیہ کے صحابہ کرام جنہیں آپ علیہ سے انتہا درجہ کی محبت تھی کو اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنی آ وازوں کو حضور نبی کریم علیہ کی

آواز سے بلند نہ کریں ورنہ ان کے تمام نیک اعمال ضائع کر دیئے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس تنبیہ کا مقصد مسلمانوں کو اپنی مقررہ حدود کے اندر رکھنا تھا تاکہوہ آپ ﷺ کی ہمسری اور برابری کا اظہار نہ کرسکیں۔

حضور نبی کریم ﷺ سے محبت کی وجہ سے مسلمان اہل بیت سے بھی محبت کی وجہ سے مسلمان اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں جہال وہ (نبی اکرم ﷺ) مقیم رہے یا چلتے پھرتے رہے۔ مسلمان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی ریت گردوغبار کھجوروں حتی کہ گلیوں سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ وہ حضور اکرم ﷺ کی (مقدس) جائے تدفین (روضہ رسول اللہ ﷺ) کو حضور نبی کریم ﷺ کی ایک حدیثِ مبارکہ کے مطابق جنت الفردوس کا ایک حصہ مجھتے ہیں۔

□ مابین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنة

(ترجمہ۔میرے گھر اور میرے منبر کا درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔) (سراج المنیر ۔ شرح جامع الصغیر صفحہ 246)

تاہم مرزا قادیانی نے اپنے آپ کوحفور نبی کریم حضرت محمد اللہ کے ہمسر ہونے اور ان سے مشاہرت رکھنے کا دعویٰ کرکے انتہائی فدموم جسارت کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے قادیان کو مکہ اور مدینہ کی طرح قابلِ احترام (حرم) قرار دے کر مکہ اور مدینہ کی طرح قابلِ احترام (حرم) قرار دے کر مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی ہے اور اس حد تک دعویٰ کیا ہے کہ قادیان کی ایک دفعہ زیارت کرنا فعلی جج سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ وہ (مرزا قادیانی) اس حد تک آگے چلا گیا کہ اس نے حضورِ اکرم حضرت محمد اللہ سے گئے کی (مقدس) جائے تدفین (روضہ رسول اللہ سے گئے کی تخریف و جذبہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فلیظ زبان کے استعال کی انہا کر دی۔ ظاہراً اپنے جوش و جذبہ میں نبی مکرم سے گئے کی حضرت عسیٰ علیہ السلام کے نظریہ نزولِ آسانی کو مستر دکرتے ہوئے مرزا صاحب لکھتے ہیں۔

تنهم بارہا لکھ چکے ہیں کہ حضرت مسیح کو اتنی برای خصوصیت آسمان پر زندہ
چڑھنے اور اتنی مدت تک زندہ رہنے اور پھر دوبارہ اترنے کی جو دی گئی ہے اس کے ہر

پہلو سے ہمارے نبی کی تو بین ہوتی ہے۔ اور خدا تعالی کا ایک براتعلق جس کا کچھ حدو حساب نہیں حضرت مسیح سے بھی ثابت ہوتا ہے۔مثلاً آنخضرت کی سوبرس تک بھی عمر نہ پیچی مگر حضرت مسیح اب تقریباً دو ہزار برس سے زندہ موجود بیں اور خدا تعالی نے آنخضرت کے چھیانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جونہایت متعفن اور تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگه تھی۔ مگر حضرت مسیح کوآسان پر جوبہشت کی جگہ اور فرشتوں کی ہمسائیگی کا مکان ہے بلا لیا۔اب ہتلاؤ محبت کس سے زیادہ کی۔ عزت كس كى زياده كى قرب كامقام كس كوديا اور پھردوباره آنے كاشرف كس كو بخشا-" (تخفه گولز وبدهاشيه صفحه -70 مندرجه روحانی خزائن ج17 حاشيه ص 205 از مرزا قادياني) حضورا کرم حضرت محمد علیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مابین اس تقابل کی جو بھی قدر و قیت ہو گر ایک بات واضح ہے کہ مرزا ( قادیانی) صاحب نے نبی كريم ع الله كالمناسمة منام تدفين كے متعلق انتهائى تحقير آميز الفاظ استعال كيے ہيں۔ جس کے تصور ہی سے ایک مسلمان لرز جاتا ہے۔ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے بڑھ کر تھے۔ اپنی تحریر کردہ کتب دافع البلاءُ نزولِ مسیح اور در ثین میں انٹ کی تذکیل و اہانت کی ہے۔ ( کچھ متعلقہ اقتباسات اور حوالہ جات اس فیصلہ کے آخر میں تمد۔ اے کے طوریر مسلک کردیئے گئے ہیں)حضور نبی کریم حضرت محمد علیہ کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ عظی (اینے دونوں نواسوں) حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے شدید محبت رکھتے تھے۔ مگر مرزا قادیانی (جوبذات خود محد ہونے کا دعویٰ کرتاہے) نے حسنین رضی الله عنهما کے لیے تو بین اور نفرت کا اظہار کیا ہے۔

مرزا قادیانی کے مندرجہ بالا عقائد ونظریات 'جن سے مسلمانوں کو شدید صدمہ پہنچا ہے اور ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں 'کے بعد مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ درود وسلام کے ستی ہیں۔ بقول مرزا صاحب اللہ تعالی اس پر درود بھیجتا ہے' مرزا قادیانی کے الہامات اور وحیوں پر شتمل کتاب'' تذکرہ'' کے صفح نمبر 777 طبع سوم

يرايك وى بيدرج ہے:

□ "صلى الله عليك وعلى محمد"

(اربعین نمبر 2 صفح نمبر 3 مندرجدرومانی خزائن ج 17 ص 349 از مرزا قادیانی)
دوباره مرزا قادیانی اپنی کتاب حقیقت الوی باب چهارم ص 75 مندرجه
رومانی خزائن ج 22 ص 78 میں دعوی کرتا ہے کہ مندرجہ ذیل وی اس پراتری ہے۔

اصحاب الصّفة وما ادرک ما اصحاب الصفّة. تری اعینهم
تفیض من اللمع. یصلون علیک ط

(ترجمہ: ''جوصفہ میں رہنے والے ہیں اور تو کیا جانتا ہے کہ کیا ہیں صفہ میں رہنے والے ہیں اور تو کیا جاتا ہے کہ کیا ہیں صفہ میں رہنے والے۔ تو دیکھے گا کہ ان کی آ تکھول سے آنسو جاری ہوں گے۔ وہ تیرے (مرزا قادیانی) پر درود جیجیں گے۔'')

یکی وی مرزاصاحب کی کتاب تذکرہ صفحات 242 '631 اور 632 '631 میں درج ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصحابِ صفہ مرزا صاحب پر درود بھیجتے ہیں۔ پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قادیانی 'مرزا قادیانی کے لیے درود وسلام پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی مرزا قادیانی کو حضور اکرم حضرت محمد ﷺ کے برابر گردانتے ہیں۔ قادیانیوں کی اس حرکت اور فعل سے واضح طور پر حضور اکرم حضرت محمد ﷺ کے مقدس اور مبارک نام کی

تحقیراور بحری ثابت ہوتی ہے۔حضوراکرم حضرت محمد ﷺ کے مقام ومرتبہ کو گھٹا کر مرزا قادیانی کے برابر کیا گیا۔ وہ (مرزا قادیانی) 'جس نے اپنے آپ کو برطانوی حکومت کا خود کاشتہ پودا قرار دیا۔ جس نے برطانوی گورخمنٹ کی اطاعت اور وفاداری کو اسلام کا ایک حصہ سمجھا اور جہاد کے حرام ہونے کا دعویٰ کیا 'حضرت امام حسین ٹی تذکیل واہانت کی جس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ تمام مسلمان جو اس (مرزا قادیانی) پر ایمان نہیں لاتے 'کافر بیں۔ بحث کے دوران فاضل وکیل سرکار اسٹینٹ ایڈووکیٹ جزل نے انتہائی وثوق سے کہا کہ شادی کے دعوت نامے پر تحریر کیا گیا درود "فحمدہ و نصلی علی دسولہ الکویم" مرزا قادیانی کے دیا استعال کیا گیا ہے۔لین فاضل وکیل سرکار کے اس دعول پر فاضل وکیل سرکار کے اس دعول برفاضل وکیل سرکار کے اس دعول برفاضل وکیل مرزا قادیانی کے لیے استعال کیا گیا ہے۔لین فاضل وکیل سرکار کے اس دعول برفاضل وکیل مرزا مرم زیر دفعہ 295 تحریرات پاکستان کا مرتکب ہوا جو دفعہ 497 مجموعہ ضابطہ فوجداری کی امتناعی شق کے زمرے میں آتا ہے۔ (جس کے تحت ضانت نہیں لی جاسکتی)

14- عدالت کے روبرو پیش کردہ دلائل اور فریقین کے مباحث کی روشیٰ میں ملزمان ضانت کے متحق نہیں ہیں۔ نیتجاً ان کی درخواست ضانت خارج کی جاتی ہے۔ دستخط وستخط تاریخ فیصلہ

جسٹس میاں نذریاختر 2اگست 1992ء

(1992 PCr L J 2351)



#### ضميميه- الف

1- کربلائے است سیر ہر آنم صدحسین است در گریبانم (ترجمه) کربلا ہروقت میری سیرگاہ ہے اور سوحسین میرے گریبان میں ہیں۔ (نزول المسيح صفحه نمبر 99 روحاني خزائن جلد نمبر 18 صفحه نمبر 477) وقالوا اعلى الحسنين فضل نفسه اقول نعم والله ربي سيظهر. -2 (ترجمه) "اور انہوں نے کہا کہ اس محض نے امام حسن اور امام حسین سے اییخ تنین احیهاسمجھا۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں اور میرا خداعنقریب ظاہر کر دے گا۔'' (اعجاز احمدي ص 52 روحاني خزائن جلد 19 صفحه 164) نسيتم جلال الله والمجد والعلى -3 وما وردكم الا حسين اتنكر فهذا على الاسلام احدى المصائب لدى نفحات المسك قذر مقنطر (ترجمه) "تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا اور تمہارا ورد صرف حسین ہے۔ کیا تو انکار کرتا ہے اپس بیاسلام برایک مصیبت ہے۔ کستوری کی خوشبو کے پاس گوہ کا ڈھیر ہے۔'' ے ، (اعجاز احمدی ص 82 ضمیمه نزول استے روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحه 194) ''اے قوم شیعہ: اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہار املتی ہے کیونکہ میں سے سے کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بوھ کر ہے۔" ( دافع البلاء صفحه 13 ' روحانی خزائن جلد 18 صفحه 233 )

5- ''افسوس: بدلوگ نہیں سیحقے کہ قرآن نے تو امام حسین کو ابنیت کا درجہ بھی نہیں دیا بلکہ نام تک فرکور نہیں ان سے تو زید ہی اچھا رہا جس کا نام قرآن میں موجود ہے ..... میں میچ موجود نبی اور رسول ہوں۔اب سوچنے کے لائق ہے کہ امام حسین کو مجھ سے کیا نسبت ہے؟''

(نزول المسلح صفح نمبر 45 مندرجه روحانی خزائن ج18 ص424 'ازمرزا قادیانی)

6- دوتم نے مشرکول کی طرح حسین کی قبر کا طواف کیا، پس وہ تمہیں نہ چھٹراسکا اور نہ مدد کر سکا استم نے کشتہ سے نجات چاہی جونو میدی سے مرگیا اسس اور بخدا اس کی شان مجھ سے کچھزیادہ نہیں۔ میرے پاس خدا کی گواہیاں ہیں پستم دیکھ لواور میں خدا کا کشتہ ہول۔ لیکن تمہارا حسین دشمنول کا کشتہ ہے۔ ''

(اعبازاحدی صفح 80 '80 مندرجدرو حانی خزائن ج 19 ص 192 در تین عربی صفح 80 '241 (240 مندرجدرو حانی خزائن ج 19 ص 193 (193 در تین عربی اس قدر ہے در امام حسین نے جو بھاری نیکی کا کام دنیا میں آ کرکیا 'وہ صرف اس قدر ہے کہ ایک دنیا دار کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت نہ کی اور اس کشاکش کی وجہ سے شہید ہو گئے ...... اگر ہم امام حسین کی خدمات کو لکھنا چاہیں تو کیا ان دو تین فقروں کے سوا کہ وہ انکار بیعت کی وجہ سے کر ہلا میں رو کے گئے اور شہید کیے گئے۔ پچھاور بھی لکھ سکتے ہیں؟'' انکار بیعت کی وجہ سے کر ہلا میں رو کے گئے اور شہید کیے گئے۔ پچھاور بھی لکھ سکتے ہیں؟'' (رسالہ شخیذ الا ذہان نمبر 2 جلد نمبر 1 مرتبہ مرز امحمود) (1992 Pcr.L J 2351)





### PLD 1991 Federal Shariat Court 10

وفاقی شرعی عدالت، پاکستان محداساعیل قریش بنام حکومت پاکستان

تحفظ ناموس رسالت مگافید میرایک متنددستادیز دو گستاخ رسول کی سزاصرف موت ہے'' وفاقی شرعی عدالت کا تاریخی فیصلہ جس کا مطالعہ مرسلمان کے لیے ناگزیر ہے۔

''حضرت جاہر بن عبداللہ کی سند سے روایت ہے کہ رسولِ
اکرم ﷺ نے فرمایا ''کعب بن اشرف کے خلاف میری کون مدد
کرے گا؟ بلاشبہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی''۔اس پر
محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے اور بولے''اے اللہ کے رسول اللہ ﷺ'کیا
آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے ہلاک کر دوں؟'' رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا:''ہاں'' چنانچہ وہ عباس ابن جابرؓ اور عباد ابن بشرؓ کے
ہمراہ گئے اور اسے آل کر دیا۔ (بخاری' جلد دوم' صفحہ 88)''

# دل کی بات (مقدمه کالپس منظر،احوال، نتیجه)

الحمد لله وحدہ والصلوۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد مسلمان اپنے آقا ومولاحضور سرور عالم اللہ کے نام وناموس پر مرمنے اور اس کی خاطر دنیا کی ہر چیز قربان کرنے کو اپنی زندگی کا ماصل سجھتے ہیں۔ اس پر تاریخ کی سے کی سی جرح سے نہ ٹوٹے والی الی شہادت موجود ہے جومسلمہ حقیقت بن چکی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو خواہ وہ ایشیا ہو یا یورپ افریقہ ہو یا کوئی اور خطہ ارض مسلمانوں کو جہاں بھی اقتدار حاصل رہا وہاں کی عدالتوں نے اسلامی قانون کی رو سے شاتمان رسول کی کوسزائے موت کا فیصلہ سنایا۔ اس کے برعکس جب بھی یا جہاں ان کے پاس حکومت نہیں رہی وہاں جا فیصلہ سنایا۔ اس کے برعکس جب بھی یا جہاں ان کے پاس حکومت نہیں رہی وہاں جا فیصلہ سنایا۔ اس کے برعکس جب بھی یا جہاں ان کے پاس حکومت نہیں رہی وہاں جا فیصلہ سنایا۔ اس کے برعکس جب بھی یا جہاں اورخود ہنت کے مسلم حکومت کے مسلم حکومت نہیں رہی وہاں جا فیار ان تحفظ ناموس رسالت کی نی پوا اورخود ہنت مسلم الوقت قانون کی پروا کیے بغیر گنا خان رسول میں کو کیفر کردار تک پہنچایا اورخود ہنت مسلم اترات تختہ دار پر چڑھ گئے۔

برصغیر پاک و ہند میں برطانوی دورِ استعار سے قبل حتی کہ مغل شہنشاہ اکبر کے سیکولر دور میں بھی شاتم رسول ﷺ کو سزائے موت دی گئی۔ لیکن جب اس ملک پر سازشوں کے ذریعہ انگریزوں کا غاصبانہ قبضہ ہو گیا تو انہوں نے تو بین رسالت ﷺ کے اس قانون کو یکسر موقوف کر دیا۔ پھر انگریز حکومت ہی کی شہ پر جب ہندوؤں آربیہ ساجیوں اور مہاسجا نیوں نے مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتِ گرامی پر حملے کرنے شروع کر دیئے تو مسلمانوں نے شاتمانِ رسول ﷺ کوتل کر کے اقرار جرم کرتے ہوئے دارورس کی روایت کوازسرنو زندہ کیا۔

مسلمانوں کے احتجاج اور مولانا محمعلی جوہر کی تحریک پراس وقت کی قانون ساز آسمبلی نے 1927ء میں ایک معمولی سی دفعہ 295 اے کا تعزیرات ہند میں اضافہ کیا' جس کی روسے توہین ندہب کے جرم کی سزا دوسال تک قیدیا جرمانہ مقرر ہوئی' کیکن اس سے مسلمانوں کی اشک شوئی نہ ہوسکی۔

یا کستان کے معرضِ وجود میں آنے کے بعد بیتو قع تھی کہ یہاں تو ہین رسالت عظیہ کے جرم کی شرعی سزا' سزائے موت کا قانون پھر سے بحال ہو جائے گا' لیکن کسی بھی مقنّنہ یا حکومت کواس بارے میں پیش رفت کرنے کی تو فیق نصیب نہ ہوئی' اسی اثناء میں اسلام دیمن قوتوں نے پاکستان کی اسلامی ریاست کوختم کرنے کے لیےسازشوں کا جال سارے ملک میں پھیلا دیا۔ زرخرید ایجنٹوں کے ذریعہ یہاں کے نوجوانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے لادینی لٹریچ بھی پھیلانا شروع کر دیا گیا۔اس سلسلہ میں ایک کٹر کمیونسٹ مشاق راج کی مثال دی جاسکتی ہے جس کی خدمات روس کی حکومت نے حاصل کیں۔مشاق راج نے 1983ء میں Heavenly Communism (آفاقی اشتمالیت) نامی ایک کتاب کھی جوملک کے تعلیم یافتہ طبقہ میں مفت تقسیم کی گئی۔ اس کتاب میں نہ صرف اللہ سجانہ تعالیٰ کے ساتھ تسنحر کیا گیا تھا' بلکہ مذاہب اورادیان کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا۔ دینی پیشواؤں کو'' ندہبی شیطان'' کہا گیا' انبیائے کرام علیہم السلام برنہایت گھٹیا اور سوقیانہ حملے کیے گئے اور انتہا یہ ہے کہ حضور ختمی مرتبت ﷺ کی شان میں بھی گستاخی کی جسارت کی گئی۔معروف دانشوراور ماہر قانون جناب محمد اساعیل قریش سینئرایدووکیٹ سپریم کورٹ نے اس دل فگار واقعہ پر ورلڈ ایسوی ایش آف مسلم جیورسٹس (یا کستان زون) کا اجلاس طلب کیا، جس میں یا کستان کے نامور علمائے دین کے علاوہ بیرون ملک سے عالم اسلام کے دوممتاز سکالر ڈاکٹر رہیج المدخلی اور پروفیسر سعيد صالح نے بھی شركت كى - سب علماء كا متفقه فتوى تفاكه شاتم رسول على واجب القتل ہے البذا حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس نایاک کتاب کوفوری طور بر ضبط کر لے اور بغیر کسی تاخیر کے تو بین رسالت ﷺ کا قانون بنا کراہے نافذ العمل کر دیا جائے'

تا كه آكنده كسى بدبخت كوامانت رسول الله علي كى جرات نه موسك له ورم بائى كورث بار ایسوسی ایشن اور بار کونسل نے بھی جناب محمد اساعیل قریثی ایڈووکیٹ کی تحریک پر مشاق راج کو بار کی رکنیت سے خارج کر دیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسے گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے اور اس نایاک کتاب کی ساری کا پیاں فوری ضبط کرلی جائیں۔اہل لا ہورکو جب اس کتاب کی اشاعت کاعلم ہوا تو ان کے جذبات مشتعل ہو گئے اور حکومت نے امن وامان کی صورت حال اور بارایسوی ایشن کی قرار داد کے پیش نظرات زیر دفعہ 295 اے گرفآر کرلیا' کیونکہ تعزیرات یا کستان میں اس وقت تک تو بین رسالت ﷺ جیسے علین اور انتہائی دل آ زار جرم کی کوئی سزا مقرر نہیں تھی۔ ملک عزیز کے تمام مکاتب فکر کے علاءُ وکلاءُ ہارایسوسی ایشنز اور دینی تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس سلسلہ میں فوری طور پر قانون سازی کی جائے۔ یا کتان کے قومی اخبارات نے بھی اس کی تائید کی اور اس کی جمایت میں اداریئے کھے۔ بالآخر اسلامی نظرياتى كوسل في اسلاميانِ ياكستان كي اسمطالبه كانوش ليا اوري غياث محمد صاحب سابق اٹارنی جزل کی تحریک برحکومت سے سفارش کی کہ تو بین رسالت ﷺ اور ارتداد کی سزا' سزائے موت مقرر کی جائے۔ اس کے باوجود حکومت وقت نے اس نازک مسئلہ کومستحق توجہ نہیں سمجھا' لہذا جناب محمد اساعیل قریثی ایڈووکیٹ نے فیڈرل شریعت کورٹ میں صدر پاکتان اور تمام صوبوں کے گورنروں کے خلاف اسلامی جمہوریہ یا کتان کے آئین کی دفعہ 203 ڈی کے تحت 1984ء میں اپنے ساتھ تمام مکاتب فکر کے علاء سیریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سابق جج صاحبان سابق وزرائے قانون سابق اٹارنی جزل سابق ایڈووکیٹ جزل لا ہور ہائی کورٹ بار اور دیگر بار کونسلوں کے صدر صاحبان سمیت ایک سو پندرہ شہر یوں کو شامل کر کے شریعت پٹیشن نمبر 1/ ایل 1984ء دائر کی۔مقدمہ کی ساعت کا آغاز ہوا۔ کمرۂ عدالت اور اس کے باہر ہر روز عوام کا جوم اس مقدمہ کی کارروائی کی ساعت کے لیے موجود ہوتا۔ تمام صوبوں کے ایڈووکیٹ جزلز نے بھی اس پٹیشن کی تائید میں دلائل پیش کیے اور عدالت سے درخواست کی کہاس درخواست کومنظور کرلیا جائے لیکن ڈیٹی اٹارنی جزل نے جومرکزی حکومت یا کتان کی جانب سے پیش ہوئے عدالت میں اس مؤقف سے اتفاق کیا کہ شاتم رسول ﷺ واجب القتل ہے کیکن یہ قانونی اعتراض اٹھایا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کواس کی ساعت کا اختیار نہیں ہے اس لیے بیشر بعت پٹیشن لائق ساعت نہیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے پیش نظر ایک اور مسئلہ بھی تھا کہ آیا شاتم رسول ﷺ کی سزا کا معاملہ قانون ساز اسمبلی سے متعلق ہے یا فیڈرل شریعت کورٹ اس بارے میں وفاق یا کتان کو حکم نامہ جاری کرنے کی مجاز ہے۔ بہرحال فریقین کے دلائل کی ساعت کے بعد وفاقی شرعی عدالت نے اپنا فیصله محفوظ کر لیا۔اسی اثناء میں ایک اور تنگین واقعہ رونما ہوا۔مئی 1986ء میں ایک خاتون ایرووکیٹ عاصمہ جہانگیرنے اسلام آباد میں منعقدہ ایک سیمینار میں تقریر کرتے ہوئے معلم انسانیت حضور ختمی مرتبت ﷺ کی شان میں کچھ ایسے نازیبا الفاظ استعال کیے جو سامعین اور امت مسلمہ کی دل آزاری کا باعث تھے جس پرسیمینار میں ہگامہ بریا ہوگیا۔ جب بیخبراخبارات میں شائع ہوئی تو یا کستان کے تمام سربرآ وردہ علماء اور وکلانے اس کی پرزور مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پرشائم رسول علیہ کے بارے میں سزائے موت کا قانون منظور کرے اور فیڈرل شریعت کورٹ سے بھی درخواست کی گئی کہ وہ شریعت پٹیشن پر اپنا فیصلہ صادر كرے۔ اسلامي جذبہ سے سرشار خاتون مرحومہ آیا شار فاطمة نے اس قابل اعتراض تقریر کا قومی اسمبلی میں تختی سے نولس لیا اور پھر قومی اسمبلی میں تعزیرات یا کستان میں ایک مزید دفعهٔ 295 سی کابل جس کی رُو سے شاتم رسول ﷺ کی سزا' سزائے موت تجویز کی گئی' پیش کیا اور اس سلسلہ میں اس وفت کے وزیرِ قانون و انصاف جناب اقبال احمہ خال سے ملاقات کی لیکن انہوں نے اس بل کی حمایت سے اس لیے معذرت کا اظہار کیا' کیونکہ قرآن میں اس کی سزا مقرر نہیں ہے۔اس کے علاوہ مضحکہ خیز صورت حال اس وقت پیدا ہوئی' جب بیخبر ملی کہ کئی اسلامی ذہن رکھنے والے اراکین اسمبلی بھی اس بل سے بوری طرح متفق نہیں تھے کیونکہ وہ تو بین رسالت علیہ ایسے ملین جرم کے

ليے صرف عمر قيد ہى كى سزا كو كافى سمجھتے تھے ليكن 1986ء ميں جب پيہل آسمبلي ميں جنت مکانی آیا نثار فاطمه مرحومه نے پیش کیا تو مسلمانوں کے متفقه مطالبہ کے پیش نظر انہیں اس کی مخالفت کی جرأت نہ ہوسکی البتہ وزارتِ قانون کی طرف سے اس بل میں بيترميم كردى گئي كه شاتم رسول كي سزا' سزائے موت يا عمر قيد ہوگي' اس طرح دفعہ 295 سى كا تعزيرات بإكستان مين اضافه كر ديا كيا-ليكن چونكه اس دفعه سے مرحومه آيا شار فاطمهٔ علمائے کرام وکلاء اورمسلمان عوام مطمئن نہیں تھے اس لیے دوبارہ فیڈرل شریعت کورٹ میں تعزیرات یا کتان کی دفعہ 295 سی کو جناب محمد اساعیل قریثی ایڈووکیٹ نے مسلم ماہرین قانون کی تنظیم کی جانب سے اس بناء پر چیلنج کر دیا کہ توہین رسالت کی سزا بطور حدسزائے موت مقرر ہے اور حد کی سزا میں حکومت ہی نہیں طکہ پوری امت مسلمہ کو بھی سوئی کی نوک کے برابر کمی یا اضافہ کرنے کا اختیار نہیں اور یہ نا قابل معافی جرم ہے۔اس مقدمہ کی با قاعدہ ساعت کیم اپریل 1987ء کوشروع ہوئی جس میں تمام مكاتب فكر كے علماء كو بھى معاونت كى دعوت دى گئى بعض علماء كا خيال تھا كه بير قابل معافی جرم ہے اور بعض نے بی بھی کہا کہ حاکم وقت سزائے موت سے کم تر سزا بھی دینے كا مجاز بـــاس مقدمه كي ساعت لا مور اسلام آباد اوركرا چي مين فيدرل شريعت كورث كِ فَل فَيْ جَو جِناب جِسلْس كُل مُحمد خان چيف جسلْس ؛ جناب جسلْس عبدالكريم خال كندى ، جناب جسٹس عبدالرزاق محمہیم پر مشتمل تھا' کے سامنے ہوئی۔ منجملہ دیگر علمائے کرام کے مولا نامفتی غلام سرور قادری مولا نا حافظ صلاح الدین بوسف اور جناب سیدریاض الحن نورى قابل ذكر بين مولانا حافظ يوسف صلاح الدين جو جماعت ابل حديث كمحقق عالم بین کا کیلی شریعت پٹیشن میں موقف تھا کہ شاتم رسول کا جرم نا قابل معافی جرم ہے کین بعد میں انہوں نے دوسرے یعنی موجودہ مقدمہ کی پٹیشن کے دوران بحث كرتے ہوئے اينے پہلے موقف سے رجوع كرتے ہوئے جرم ذكوره كو قابل معافى بتلايا جبكه مولانا مفتی غلام سرور قادری شاتم رسول علی کو رده لینی ارتداد کی بناء پر واجب القتل توسمجھتے تھے کین اسے قابل معافی جرم بھی قرار دیتے تھے۔ حکومت پاکستان کی

جانب سے ڈپٹی اٹارنی جزل میاں عبدالستار جیم پیش ہوئے۔ وہ بھی اس جرم کو قابل معانی جرم قرار دیتے تھے اور اس کو وہ منشائے رسول سے سی سی سی سی اس کے برعکس حکومت پنجاب کی جانب سے اسٹینٹ ایڈووکیٹ جزل جناب نذیر احمد غازی اور جناب جلال الدین خلا حکومت سرحد کی جانب سے میاں مجمد اجمل جو بعدازاں پشاور بائی کورٹ کے فاضل جج مقرر ہوئے سندھ اور بلوچستان کی طرف سے وہاں کے ایڈیشنل ایڈووکیٹ جزلز نے برٹ پٹیشن کی مکمل تائید اور جمایت کی۔ ان کے علاوہ جناب ریاض الحن نوری مشیر وفاتی شرعی عدالت نے عمر قید کی سزا کے اسلامی احکام سے منافی ہونے کے بارے میں اپنے دلائل بھی پیش کیے۔سندھ کی حکومت نے بھی شاتم منافی ہونے کے بارے میں اپنے دلائل بھی پیش کیے۔سندھ کی حکومت نے بھی شاتم رسول سے کے کی سزا کرائے موت سلیم کی کیکن عمر قید کی سزا کی مخالفت نہیں گی۔

توین رسالت علی کے مقدمہ میں علمائے کرام صوبوں کے اسٹنٹ اور ایڈیشنل ایڈووکیٹ جزلز اور دیگر وکلاء صاحبان کے علاوہ جناب ڈاکٹر ظفر علی راجہ ایڈ ووکیٹ کی شب وروز کی کوششیں قابل صدستائش ہیں۔جس میں ان کا خلوص اور ملی حمیت کا جذبہ کار فرما رہا ہے۔ بالآخر وہ ساعت سعید بھی آگئ جب فیڈرل شریعت کورٹ نے متفقہ طور یو اس پٹیشن کومنظور کرتے ہوئے تو بین رسالت عظیہ کی متبادل سزاعمر قید' کوغیر اسلامی اور قرآن وسنت کے خلاف قرار دیا اور حکومت یا کستان کے نام تھم نامہ جاری کیا کہ عمر قید کی سزا کو دفعہ 295 سی سے حذف کیا جائے جس کے لیے 30 ابریل 1991ء کی مہلت حکومت کو دی گئی۔ اس مدت کے اختیام برعمر قید کی سزا تکم عدالت کی رو سے خود بخو د حذف ہو کر غیر مئوثر ہوگئی۔اس طرح نہ صرف جناب محمہ اساعیل قریثی ایدووکید، مرحومه آیا شار فاطمه اورمولانا سیدمتین باشی مرحوم کی بلکه پوری امت مسلمه کی دلی آرزو پوری موئی اوراس فیصله کی بدولت حضور رسالت مآب علی کی ایک الیی سنت تازہ ہوئی جس پرتمام مسلمانوں کے ایمان کا دارومدار ہے جس کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب گل محمد خاں اور ان کے تمام رفقائے کار جج حضرات پوری امت مسلمه کی جانب سے مبارک باد کے مستحق ہیں۔

اس فیصلہ کے بعد پھرایک عجیب مرحلہ پیش آیا۔فیڈرل شریعت کورٹ کےاس فیصلہ کے خلاف اسلامی جہوری اتحاد کی حکومت نے جو نفاذِ اسلام اور قرآن وسنت کے قانون کی بالا دی کامنشور دے کر برسرافتذار آئی تھی سیریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی اور جناب محمد اساعیل قریشی ایدووکیٹ کے نام وفاقی حکومت کے ایدووکیٹ آن ریکارڈ چودھری اختر علی کا نوٹس بھی موصول ہو گیا'جس پر جناب محمد اساعیل قریثی ایڈووکیٹ نے وزیر اعظم یا کتان میال محمد نواز شریف کو پیغام بھوایا کہ حکومت اس اپیل کوفوری طور برسیریم کورٹ سے واپس لے ورنہ مسلمانوں کے جذبات اس حکومت کے خلاف بھی مشتعل ہو جائیں گے اور اس حکومت کا بھی وہی انجام ہوگا، جواس کی پیش روحکومت کا ہو چکا ہے، جس نے اسلامی قوانین کواینی کابینه میں ظالمانه اور فرسوده قرار دے کر قانون قصاص ودیت کو روکنے کی کوشش کی تھی' لیکن سپریم کورٹ نے جناب محمد اساعیل قریثی ایڈوو کیٹ کی درخواست پر کابینہ کی اس کارروائی کا تختی سے نوٹس لے کر قانون قصاص ودبیت کے خلاف گورنمنٹ کی ا پیل کومستر د کر دیا۔اور پھریہ حکومت غضب الہی کا شکار ہو کر نہ صرف خوداورا بنی کا بینہ بلکہ پوری اسمبلی کے ساتھ برخاست ہوئی۔خدا کاشکر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس اغتباہ كا بروقت نونش ليا اور برسرعام اعلان كيا كهاس اپيل كا انبين قطعي علم نبين تھا' ورنه ايسي غلطي مجھی سرزد نہ ہوتی اور اس جرم کی سزائے موت بھی کم تر سزا ہے اس لیے یہ ایل (Shariat Appeal No.5/1991 فيدُريش آف ياكتان بنام محمد اساعيل قریشی) سپریم کورٹ سے 19 مئی 1991ء واپس لے لی گئ جس کے بعد بفضل تعالی اب یا کستان میں تو بین رسالت علیہ کی سز ابطور حدسز ائے موت حتمی اور قطعی طور پر جاری موچکی ہے۔اس قانون کی بدولت اب کوئی شخص شاتم رسول کوخود کیفر کردار تک پہنچانے کے بجائے عدالت سے رجوع کرے گا۔ جہال فریقین سے شہادت کی جائے گی ملزم کو صفائی کا موقع دیا جائے گا'اس کے بعد اگر جرم ثابت ہوتو پھر مجرم کوسزادی جائے گا۔ اگرچہ پاکستان میں شاتم رسول کو قانون کی رُو سے واجب القتل قرار دیا جا چکا تھا'جس پر یورپ کی حکومتوں اور حقوقِ انسانی کی نام نہاد انجمنوں کی طرف سے بے

جا اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں اردو دال طبقہ کے لیے اس فیصلہ کی اشاعت از بس ضروری تھی۔ اس فیصلہ میں مقدمہ کی ساری روئیداد قر آن وحدیث کے حوالے اور ان سے استنباط موجود ہے جس میں اجتہادی شان بھی نمایاں ہے جسے پڑھنے کے بعد ایمان تازہ ہوجا تا ہے۔معزز عدالت نے اپنے فیصلہ میں لکھا:

- □ ''عملاً تمام فقہاء اور علما نے اتفاق کیا کہ مندرجہ بالا آیات کے پیش نظر اور تمام پیغیبروں کے ہم مرتبہ ہونے کے سبب سے وہی سزائے موت جو اوپر قرار دی گئی ہے' اس معاملہ میں بھی لاگو ہوگئ جہاں کوئی شخص ان میں سے کسی کے متعلق بھی کوئی تو بین آمیز بات کہتا یا کسی طرح کی گتا خی کرتا ہے۔
- □ مندرجہ بالا بحث کے پیش نظر ہماری رائے ہے کہ عمر قید کی متبادل سزا جیسا کہ دفعہ 295 سی پاکستان ضابطہ تعزیرات میں مقرر ہے احکاماتِ اسلام سے متصادم ہے جو قرآن پاک اور سنت میں دیئے گئے ہیں لہذا یہ الفاظ اس میں سے حذف کر دیئے جائیں۔
- □ ایکش کا مزیداضافہ اس دفعہ میں کیا جائے تا کہ وہی اعمال اور چیزیں جب دوسرے پیغیبروں کے متعلق کہی جائیں، وہ بھی اسی سزا کے مستوجب جرم بن جائے جواوپر تبحورز کی گئی ہے۔
- اس تحكم كى الك نقل صدر پاكستان كو دستورك آرئكل (3) 203 ك تحت ارسال كى جائخ تاكه قانون ميں ترميم ك اقدامات كيے جائيں اور اسے احكامات اسلامی كے مطابق بنایا جائے ۔ اگر 30 اپریل 1991ء تك ایسانہیں كیا جائے تو ''یا عمر قید'' كے الفاظ دفعہ 295 سی تعزیرات پاكستان میں اس تاریخ سے غیرموثر ہوجائیں گ'۔ حق سجانہ تعالی سے دعا ہے كہ وہ اس فيصلہ كوہم سب كے ليے وسيله نجات بنائے اور جمیں نبی كريم ﷺ كی شفاعت نصيب فرمائے۔ آمین

طالب شفاعت محمدی ﷺ بروز محشر محمد مثنین خالد لا ہور



#### PLD 1991 Federal Shariat Court 10

## وفاقی شرعی عدالت، پاکستان محداساعیل قریش بنام حکومت پاکستان

### فيصله كالهم نكات:

- 1- تعزیرات پاکتان کی دفعہ 295س کے مرتکب (گتارخ رسول) کی سزا صرف موت ہے۔ اس دفعہ میں درج ''عمر قید'' کی متبادل سزا اُن احکامات اسلام سے متصادم ہے جو قرآن پاک اور سنت رسول کریم ﷺ میں دیے گئے ہیں۔
  گئے ہیں۔
- 2- تعزیرات پاکتان کی دفعہ 295س میں درج الفاظ" یا عمر قید" 30 اپریل 1991ء سے غیر مؤثر /ختم ہو چکے ہیں۔
- 3- تعزیرات پاکستان میں ایک شق/ دفعہ کا مزید اضافہ کیا جائے کہ دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین کا مرتکب بھی سزائے موت کا مستوجب ہوگا۔

#### PLD 1991 Federal Shariat Court 10

حکومت پاکستان بذریعه سیکرٹری قانون و پارلیمانی امور سسریسپانڈنٹ تاریخ ہائے ساعت: 26 تا 29 نومبر 1989ء 4 تا 7 مارچ 1990ء تاریخ فیصلہ: 30 اکتوبر 1990ء

### فیصله جسٹس گل محمر خاں ..... چیف جسٹس

بيه فيصله درخواست شريعت نمبر 1 / ايل 1984 اور درخواست اليس اليس نمبر 87/106 میں اٹھائے گئے (شرعی اور آئینی) کلتہ کے بارے میں صادر کیا جاتا ہے۔ درخواست گزار محمد اساعیل قریثی ایرووکیٹ نے تعزیرات یا کستان کی دفعہ 295 سی کو ان درخواست مائے شریعت کے ذریعہ چیلنج کیا ہے جو بذریعہ آرڈینس 1988ء یا کستان میں نافذ کی گئی۔قبل ازیں الی ہی ایک درخواست شریعت سائل درخواست گزار نے عدالت بذامیں دائر کی تھی (1) مگراس کا فیصلہ ہونے سے پیشتر قانون ساز اسمبلی نے ازخود قانون (توہین رسالت عظیہ) میں ترمیم کر دی اور متذکرہ بالا 295 سی یا کتان پینل کوڈ میں شامل کر دی گئ جس سے درخواست گزار مطمئن نہیں اس لیے عدالت ہذا سے رجوع کیا گیا ہے (2) دفعہ 295 سی کامتن حسب ذیل ہے۔ دفعہ 295 سی: رسولِ یاک کے لیے اہانت آمیز الفاظ کا استعال ''جو کوئی الفاظ کے ذریعے، خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرئی نفوش کے П ذريع، يا بطور طعنه زني يا بهتان تراشي بالواسطه يا بلا واسطه، اشارةً يا كنايتًا حضرت محمر علیہ کی توہین یا تنقیص یا بے حرمتی کرے،وہ سزائے موت یا سزائے عمر قید کا مستوجب ہوگا اور اسے سزائے جرمانہ بھی دی جائے گی'۔ اس دفعہ کے خلاف صرت کا عتراض یہ ہے کہ اس میں متبادل سزا' سزائے عمر قیدان احکامات اسلامی کےخلاف ہے جو قرآن حکیم اور سنت رسول اللہ ﷺ میں دیتے گئے ہیں۔ جونکتہ اعتراض اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رسالت مآب ﷺ کی شان میں کسی

قتم کی کوئی ہے او بی یا اہانت آمیز بات شری حد کے دائرہ میں آتی ہے اور اس کی سزا قرآن اور سنت میں بطور حدمقرر ہے جس میں کوئی تبدیلی یا ترمیم نہیں کی جاستی۔ فاضل ایڈووکیٹ نے اس سلسلہ میں سورہ انفال کی آیت 13 اور سورہ نساء کی آیت 65 پر حصر کیا ہے اور اپنے اس موقف کی تائید میں کہ تو بین رسالت کی سزا صرف سزائے موت ہے اور کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اس سے کم تر سزایعن عمر قید کی سزا دے۔ قرآنی آیات کے علاوہ احادیث نبوی کا حوالہ جسی دیا ہے۔

3- عدالت ہذا نے اس مقدمہ کی ساعت کے لیے عوام الناس کے نام نوٹس جاری کیے اور فقہا حضرات سے بھی معاونت طلب کی۔مقدمہ فدکور کی لاہور کراچی اور اسلام آباد میں متعدد تاریخوں پر ساعت ہوئی اور عدالت کو مندرجہ ذیل فقہا حضرات کا تعاون حاصل رہا۔

1- مولانا سبحان محمود صاحب

2- مولا نامفتی غلام سرور قادری صاحب

3- مولانا حافظ صلاح الدين يوسف صاحب

4- مولا نامجم عبده الفلاح صاحب

5- مولانا سيدعبدالشكورصاحب

6- مولا نافضل مادي صاحب

7- مولانا سعيدالدين شيركوني صاحب

مندرجہ بالا میں سے درج ذیل نے سائل کے موقف کی تائید کی کہاس جرم

کی سزا صرف سزائے موت ہی ہے۔

1- مولانا سجان محمود صاحب

2- مولا نامفتی غلام سرور قادری صاحب

3- مولانا حافظ صلاح الدين يوسف صاحب

4- مولانا محرعبده الفلاح صاحب

5- مولانا سيدعبدالشكورصاحب

6-مولا نافضل مادي صاحب

مندرجہ ذیل نے مزید کہا کہ اگر مجرم توبہ کرے تو سزاموقوف کر دی جائے گی۔ 1- مولانا سجان محمود صاحب

2- مولا نامفتی غلام سرور قادری صاحب

3- مولانا حافظ صلاح الدين يوسف صاحب

تا ہم مولانا سعیدالدین شیر کوئی نے کہا کہ کم تر سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ مولانا سجان محمود نے قرآن مجید کی آیات 65:9 اور 66'33:75

4- مولانا سجان محمود نے قرآن مجید کی آیات 9:65 اور 66:57:33 (66 مولانا سجان محمود نے قرآن مجید کی آیات 9:65 اور 65:57:26 (2:49 کے 23:47 (65 نام 1:39 (75:5 (217:2 (2:49 کے 2:49 کے 2:49 کی اور ققبی آراء بیان کیں جن میں شاتم کو مرتد تصور کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید اس حدیث پر اعتاد کیا جو ابو قلا بہ سے مروی ہے جس میں شاتم کی سزا موت مقرر کی گئ ہے۔ انہوں نے قاضی عیاض سے مروی حدیث پر بھی اعتاد کیا کہ رسول پاک سے فرمایا ''ہلاک کر دواس شخص کو جو پی فیمبر کو گالی دے اور اسے دُرے لگاؤ جو ان کے اصحاب کو گالی دے۔ ''انہوں نے ان احادیث پر بھی اعتاد کیا جن کے مطابق رسول پاک سے شاتم کو سزائے موت دی۔ انہوں نے فتہا کے اجماع کا بھی حوالہ دیا کہ شاتم کی سزا موت ہے۔ انہوں نے مزید موقف اختیار کیا کہ عمر قید کی سزا شاتم رسول عورت یا غیر مسلم کو دی جاسکتی ہے۔

5۔ مولانا مفتی غلام سرور قادری نے آیاتِ قرآنی 57:49 '57:96 اور 65:9،62 اور 65:9،62 '57:33 '65:46 اور 65:46 '57:33 '65:46 اور 65:46 اور 65:46 '57:33 '65:46 اور 65:46 کیا۔ بیٹا بت کرنے کے لیے کہ شاتم کے لیے صرف سزائے موت ہی مقرر ہے انہوں نے ان احادیث کے حوالے بھی دیئے جن میں رسول پاک ﷺ نے شاتم کو معاف کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے آیاتِ قرآنی اور احادیث رسول پاک ﷺ پیش کیں، بیہ فابت کرنے کے لیے کہ وہ اس نکتہ ہر واضح ہیں کہ س جرم میں توبہ قابل قبول ہے۔

مقتدر حفی فقہا خصوصاً ابن عابدین کے اقوال کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ شاتم کی توبہ قابل قبول ہے اور یہی فقہائے حنفیہ کا ترجیجی نظریہ ہے۔

6- مولانا حافظ صلاح الدین یوسف نے حنی فقہا کے نظریہ پراعتاد کیا کہ شاتم کی توبہ قبول کی جاسکتی ہے اور اس کے بعد اسے سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے آیاتِ قرآنی اور رسولِ پاک سے گئے کی احادیث کے حوالے بھی دیئے بالخصوص ایک حدیث جو ابن عباسؓ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ رسول پاک سے گئے نے فرمایا دیش خص کوقل کر دو جو اپنا فد ہب (اسلام) بدل دے۔' ان کے مطابق شاتم چونکہ مرتد ہو جاتا ہے پس اسے سزائے موت دی جانی چاہیے۔ انہوں نے ابن تیمیہ گی دائے کا بھی حوالہ دیا کہ شاتم کی سزا موت ہے۔ انہوں نے امام مالک امام شافع اور امام احمد کے فتوی پر بھی اعتاد کیا (جس کے مطابق شاتم کی سزا قبل قرار دی گئی ہے)۔

7- مولانا محمد عبدہ الفلاح نے دوسری آیات کے ساتھ ساتھ اس قرآنی آیت 46:4 اور احادیث رسول پاک ﷺ پراعتاد کیا جن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شاتم کی سزاموت مقرر فرمائی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فقہا کا اس بات پراجماع ہے کہ شاتم کی سزاموت ہے۔

8- مولانا سیدعبدالشکور نے آیات 9:42 '35:75 اور 12:9 کا حوالہ دیا۔ انہوں نے احادیث رسول پاک سی بیش کیں کہ شاتم کی سزا موت ہے اور بید کہ آپ سی کے ستاخانِ رسول کو سزائے موت دی ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے کتاب "الفقہ علی ندا ہب الاربع، مصنفہ عبدالرحل الجزیری جلد پنجم صفحات 274، 275 اور "درالمخار" جلد سوم صفحات 291، 290 سے مختلف فقہا کی آراء بھی پیش کیں۔

 10- مولانا سعیدالدین شیرکوئی نے قرآن شریف کی آیات 9:48 - 49: 3°: 40-53 مولانا سعیدالدین شیرکوئی نے قرآن شریف کی آیات 9:48 - 49: 3° متعدد 187:2-13:4-53 اور 57:33 کے حوالے دیئے۔ انہوں نے متعدد احادیث بھی پیش کیں جن میں رسول پاک ﷺ نے بعض گستاخانِ رسالت کوسزائے موت دی اور بعض کو معاف بھی فرمایا۔ انہوں نے فقہا کی بہت ہی آراء کا حوالہ بھی دیا خصوصاً جن کا ذکر مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب امداد الفتوی جلد پنجم صفحات خصوصاً جن کا ذکر مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب امداد الفتوی جلد پنجم صفحات 166-166 برکیا ہے۔

11- تقریباً تمام فقہانے مندرجہ ذیل آیات پراعماد کیا ہے جو یوں ہیں:
"57:33- جولوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں' ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسواکن عذاب مہیا کر دیا ہے۔'
اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

" " " برچیز جورسول پاک ﷺ کی ایذا کا سبب بن جائے خواہ وہ مختلف معنی کے حامل الفاظ کے حوالہ سے ہو یا ایسے عمل سے جو آپ کی اذبت کے تحت آتا ہے۔''
(الجامع الاحکام جلد 14 صفحہ 238)

علامهاساعيل حقى اس آيت كى تشريح كرتے ہوئے كھتے ہيں:

□ "الله اور الله کے رسول کو اذبیت دینے کا مطلب ٔ دراصل صرف رسول کو اذبیت دینے کا مطلب ٔ دراصل صرف رسول کو اذبیت دینا ہے اور بین ظاہر کرنے کے لیے کے رسول کو اذبیت دینا میں دراصل اللہ کو اذبیت دینا ہے۔''

12- دوسرى آيت جس پراعماد كيا گيا ہے اس طرح ہے:

□ ''9:61:9'60-10 میں سے پھولوگ ہیں جواپنی ہاتوں سے نبی ﷺ کودکھ دستے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیشخص کا نوں کا کیا ہے۔ کہو وہ تمہاری جھلائی کے لیے ایسا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جوتم میں سے ایماندار ہیں اور جولوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں' ان کے لیے در ناک سزا ہے۔''(61:9)

"دیاوگ تمہارے سامنے شمیں کھاتے ہیں تا کہ تمہیں راضی کریں طالانکہ اگریہ مون ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ بیان کو راضی کرنے کی فکر کریں'۔ (62:9)

ابن تیمیدان آیات کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

13- ابن تیمیہ مزید لکھتے ہیں "ابن عباس سے روایت ہے کہ جب شاتمانِ رسول اللہ کے گروہ میں سے ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا تو آپ اللہ فنے اس سے کہا" تم اور تمہارے دوست مجھ پر کیوں سب وشتم کرتے ہیں جس پر وہ شخص چلا گیا اور اپنے دوستوں کو لے آیا اور ان سب نے اللہ کی قتم کھائی اور کہا کہ انہوں نے آپ اللہ کی قتم کھائی اور کہا کہ انہوں نے آپ ایک گوبرا بھلانہیں کہا۔اس پر مندرجہ ذیل آیات نازل ہوئیں:۔

18:58 ''جس روز الله ان سب کو اٹھائے گا' وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائے ہیں اور اپنے نزدیک بیہ طرح قسمیں کھائے ہیں اور اپنے نزدیک بیہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔خوب جان لؤ وہ پر لے درجہ کے جھوٹے ہیں۔''

19:58 ''شیطان ان پرمسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یادان کے دل سے بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کی پارٹی والے ہیں۔ خبردار رہو شیطان کی پارٹی والے ہیں۔ ہی خسارہ میں رہنے والے ہیں۔

بيرآيات مندرجه ذيل آيت 58:20 سے منسلک ہيں۔

20:58''یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جواللہ اوراس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں''

14- اس طرح ان آیات قرآن پاک سے بھی ظاہر ہے کہ بیگالی دینے والے اور شاتم' اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں' جن کے متعلق قرآن کہتا ہے:

"اور وه وفت یاد کرو جب که تمهارا رب فرشتوں کو اشاره کر رہا تھا که میں تمہارے ساتھ ہول'تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھؤ میں ابھی ان کافروں کے دلول میں رعب ڈالے دیتا ہوں' پستم ان کی گر دنوں برضرب اور پور پر چوٹ لگاؤ'' (12:8) " بیراس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اوراس کے رسول ﷺ کا مقابلہ کیا اور جو الله اوراس کے رسول ﷺ کا مقابلہ کرے، اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیرہے۔'' (13:8)''اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالٹا اور آخرت میں توان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ '(3:59) " بیسب کچھاس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اوراس کے رسول کا مقابلہ کیا اور جوبھی اللہ کا مقابلہ کرنے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ' (4:59) چنانچہ بیرآیات واضح طور سے سزائے موت مقرر کرتی ہیں'ان لوگوں کے لیے جواللداوراس كرسول علي كالف بين جن مين شاتمان رسول علي شامل بير، قرآن پاک اس شمن میں مزید بیان کرتا ہے: ''اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلول میں خرابی ہے اور جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تہمیں اٹھا کھڑا کریں گے پھروہ اس شہر میں مشکل ہی سے تہارے ساتھ رہ سکیں گے۔''(33:60) ''ان ير برطرف سے لعنت كى بوجھاڑ ہوگى' جہاں كہيں يائے جائيں گے' پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ '(61:33) 16- قرآن یاک نے رسول ﷺ کی تعظیم اور تکریم ایک دوسرے طریقہ سے بیان کی ہے اورمسلمانوں کو اسے قائم رکھنے اور اس معاملہ میں احتیاط برتنے کا تھم دیا ہے ورندان کے اچھے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔قرآن کہتا ہے: 

نہ نبی ﷺ کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو کہیں ایبانہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔''(2:49)

ابن تیمیداس آیت کی تشری کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ "اس آیت میں مونین کواپی آواز نبی عظی کی آواز سے بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ نبی عظی کے سامنے ان کی بلند آوازی ان کے اچھے اعمال کو غارت نہ کردے اور وہ اس سے بے خبر ہوں۔ "

17- قرآن کی مختلف آیات سے بیواضح ہے کہ کفر اور ارتد اد انسان کے اعمال کو ضائع کردیتے ہیں۔قرآن یا کہتا ہے:

- ا المسترا المستر المستر المسترا المسترا المستر المسترا المسترا المسترا المسترا المسترا المسترا المستر
- د دور می تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اہل کتاب کا کھانا تہارے لیے حلال کے لیے اور محفوظ عور تیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہول یا ان قوموں میں سے جن کوتم سے پہلے کتاب دی گئی تھی بشرطیکہ تم ان کے مہرادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ ہو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رائی کرنے گئو یا چوری چھے آشنا کیاں کرو۔ اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہوجائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔" (5:5)
- u '' بیاللد کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اینے بندوں میں سے جس کی جا ہتا

ہے را ہنمائی کرتا ہے لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہوجاتا۔''(8:86)

- "" تہماری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف ہے وی جھیجی جا
   چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔" (65:39)
- "كونكهانهول نے اس چيز كونا پيند كيا جے اللہ نے نازل كيا ہے لہذا اللہ نے
   ان كے اعمال ضائع كرديّے ـ " (9:47)
- 18- جناب رسالت مآب ﷺ کے خلاف الزام تراثی کوروکنے کے لیے قرآن پاک نے مومنوں کو ذومعنی الفاظ کے استعال سے بھی منع فرمایا ہے جسیا کہ یہودی رسولِ اکرم ﷺ کی اہانت کے لیے کرتے تھے۔قرآن یاک کہتا ہے:
- "اے ایمان لانے والو"راعنا نہ کہا کرو بلکہ"انظرنا" کہو اور توجہ سے بات کوسنو یہ کافرتو عذاب الیم کے ستی ہیں۔"(104:2)

مولانا محمطی صدیقی اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے رقم طراز ہیں: ''یہود پیلفظ رسولِ اکرم ﷺ کی اہانت کے لیے استعمال کرتے تھے۔لفظ''راعنا'' کے دومعنی ہیں'اچھے اور برے۔اس کے اچھے معنی ہیں''ہم پر مہر بانی اور توجہ فرمائے۔''

برے معنی بیں جو یہود راعینا کہتے تھے یعنی''اے ہمارے گڈریے''اور وہ یہ لفظ رسول ﷺ کی شان گھٹانے کے لیے استعال کرتے تھے۔ پس یہ ایک طنزیہ اشارہ ہے جو تو بین رسالت کے برابر ہے' اس لیے مسلمانوں کو اس لفظ کے استعال سے منع کیا گیا تھا' تا کہ وہ تمام راستے بند ہوجائیں جورسول ﷺ کی اہانت کا باعث ہوں۔

- 19- يبود لفظ راعناكو راعيناكى طرح استعال كرتے تھے تاكہ اسلام كوعيب لگائيں۔قرآن ياك كہتاہے:
- □ "جولوگ يېودى بن گئے ہيں'ان ميں سے پچھلوگ ہيں جوالفاظ كوان كے محل سے پچھرلوگ ہيں جوالفاظ كوان كے محل سے پھيردية ہيں اور دين حق كے خلاف نيش زنى كرنے كے ليے اپنى زبانوں كو

توڑموڑ کر کہتے ہیں سمعنا و عصینا اور اسمع غیر مسمع اور داعناً حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا اور اسمع اور انظر ناتو ہدانہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راستبازی کاطریقہ کران پرتو ان کی باطل پرتی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔'' (46:4)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں۔"مسلمانوں کو اس لفظ کے استعال سے منع کیا گیا' تا کہرسول ﷺ کی شان میں گتاخی کے راستے مسدود ہو جائیں۔ نبی کریم ﷺ کی تعظیم وتکریم ہی ندہب کی بنیاد ہے اور یوں اس سے محردی فدہب سے انحراف ہے۔"

(معالم القرآن ازمحم على صديقي ، جلداول مفحات 463 تا 468)

ت در نہیں مہارے رب کی قتم یہ بھی مومن نہیں ہوسکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں بیتم کو فیصلہ کر فراس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں 'بلکہ سربس تسلیم کرلیں۔'' (65:4)

(روح المعانی علد پنجم صفحہ 67) حضرت عمر کے اس عمل کی قرآن کریم نے توثیق کی اور بیابانت رسول یاک ﷺ کے لیے سزائے موت کی نظیر ہے۔

- 21۔ قرآن پاک نے مزید اعلان کیا ہے کہ اہانت رسول ﷺ ارتداد ہے خواہ وہ کسی شکل میں بھی ہو۔ قرآن یاک کا ارشاد ہے:
- "اگران ہے پوچھوکہ تم کیا باتیں کررہے تھے تو جھوٹ کہددیں گے کہ ہم تو پونی بنٹی نداق اور دل گی اللہ اور اس کی آیات اور دل گی کررہے تھے۔ ان ہے کہؤ کیا تمہاری بنٹی اور دل گی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟" (65:9)
- □ "ابعذر نه تراشؤتم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گئ کیونکہ وہ مجرم ہے۔"(66:9)
- 22- ابن تیمیدان آیات کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ ' یہ بات اللہ' اس کی آیات اوراس کے رسول کا فداق اڑانے کے بارے میں ہے۔ پس اہانت کو کفر سے بھی شدید تر گردانا جائے گا' جیسا کہ اس آیت سے اخذ ہوتا ہے کہ جو کوئی رسول ﷺ کی تو بین کرتا ہے' مرتد ہوجاتا ہے۔' (الصارم المسلول صفحہ 31)

ابوبكر بن عربی اس آیت كی توضیح كرتے ہوئے كھتے ہیں" منافقین بدلفظ دانستہ بولتے تھے یا اس آیت كی توضیح كرتے ہوئے كھتے ہیں" منافقار بالفاظ كانستہ بولتے تھے يا بطور استہزا بہر حال صورت جوبھی ہو بدكفر بي الفاظ سے خداق كرنا بھى كفر ہے۔" (احكام القرآن جلد دوم صفحہ 924)

- 23- قرآن نے رسول پاک ﷺ کی عظمت و شان کے پیش نظر ذراس بھی وجہ ناراضی سے منع کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی از واج مطہرات سے نکاح کرنا مومنوں کے لیے ممنوع ہے تاکہ اہانت رسول ﷺ کا ذریعہ نہ بن سکے قرآن کہتا ہے:
- ۔ ''اے لوگو! جو ایمان لائے ہو'نی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو۔نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ' مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہوجاؤ' با تیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری بیح کتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں' مگر وہ شرم کی وجہ سے کھنہیں کہتے۔ اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں

(2)

شرماتا۔ نبی ﷺ کی بیو یوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہوتو پردے کے پیچے سے مانگا کرؤیہ تمہارے اوران کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے ہرگزیہ جائز نہیں کہ اللہ کے رسولﷺ کو تکلیف دؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیو یوں سے نکاح کرؤیہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔'(53:33)

24- رسول پاک ﷺ قرآن پاک کی مندرجہ بالا آیت کے بہترین شارح ہیں اور یہ آپ کی سنت سے بھی ثابت ہے کہ آپ کا شاتم' سزائے موت کا مستوجب ہے۔اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل احادیث کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے:

(1) حضرت علیٰ کی سند سے روایت ہے کہ رسولِ پاک ﷺ نے فرمایا''اس شخص کو قتل کرو جو ایک نبی کو گالی دیتا ہے اور جو میرے صحابہؓ کو گالی دے، اسے درے لگاؤ۔'' (الشفاءُ قاضی عیاض جلد دوم صفحہ 194)

گالیاں دینا شروع کیں تو میں نے اپنی چھری اٹھائی اور اس کے پیٹ پرحملہ کیا اور اس سے بیٹ پرحملہ کیا اور اسے ہلاک کر دیا۔''رسول پاک ﷺ نے فرمایا''اے لوگو! گواہ رہنا اس عورت کا خون رائیگاں گیا۔'' (ابو داؤد جلد دوم صفحات 355-357)

(3) حضرت علیٰ کی سند سے روایت ہے کہ ایک یہودیٰ عورت رسول پاک ﷺ کو گالیاں دیا کرتی تھی' اس کوایک شخص نے آل کر دیا۔ رسول پاک ﷺ نے اس کا خون رائیگاں قرار دیا۔ (مندرجہ بالا)

(4) ابو برز الآئ سند سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ''میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بیٹا تھا جب وہ ایک شخص پر برہم ہوئے' میں نے ان سے کہا ''اے خلیفہ رسول اللہ! مجھے تھم دیجئے' میں اسے قل کر دوں۔ اتی دیر میں ان کا غصہ فرو ہو گیا اور وہ اندر گئے اور مجھے بلایا اور کہا ''تم نے کیا کہا تھا؟'' میں نے عرض کی ''مجھے تھم دیجئے اسے قل کرنے کا۔'' آپ نے فرمایا ''اگر میں متہیں تھم دے دیتا تو کیا تم اسے قل کر دیتے ؟'' میں نے کہا ''ہاں' انہوں نے کہا ''نہیں'' میں اللہ کی شم کھا تا ہوں کہ رسول پاک سے کے سواکوئی شخص اس حیثیت میں نہیں کہ اس کو برا کہنے والاقل کیا جائے۔'' (مندرجہ بالا)

(5) حضرت جابر ابن عبد الله کی سند سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فر مایا

"کعب بن اشرف کے خلاف کون میری مدد کرے گا؟ بلا شبہ اس نے اللہ اور

اس کے رسول کو ایذ ا دی۔" اس پر محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے اور بولے

"اے اللہ کے رسول ﷺ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے ہلاک کر

دوں۔" رسول اللہ ﷺ نے فر مایا" ہاں" چنا نچہ وہ عباس ابن جابر اور عباد ابن

بشرط کے ہمراہ گئے اور اسے قل کر دیا (بخاری جلد دوم صفحہ 88)

(6) حضرت براء ابن عاذب سے سند کے ساتھ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول پاک ﷺ نے انسار کے پھھ آ دمی عبداللہ ابن عتیق کی سرکردگی میں ایک میں کہودی ابورافع نامی کے پاس بھیج جورسول پاک ﷺ کو ایذا پنجاتا تھا

اورانہوں نے اسے آل کردیا۔" (الصارم المسلول از ابن تیمیصفحہ 152)

(7) حضرت عمیرابن امید کی سند سے روایت ہے کہ اس کی ایک مشرکہ بہن تھی جو اس کورسول پاک ﷺ ہے ملاقات پر طعنے دیتی تھی اور رسول پاک ﷺ کو برا بھلا کہا کرتی تھی۔ آخر کارایک دن انہوں نے اپنی تلوار سے اسے ہلاک کر دیا۔ اس کے بیٹے چلائے اور بولے 'نہم ان قاتلوں کو جانتے ہیں جنہوں نے ہماری ماں کو ہلاک کیا اور ان لوگوں کے والدین مشرک ہیں۔' عمیر نے سوچا کہ اس عورت کے بیٹے کہیں غلط اشخاص کوقل نہ کر ڈالین وہ رسول پاک ﷺ نے کہ اس عورت کے بیٹے کہیں غلط اشخاص کوقل نہ کر ڈالین وہ رسول پاک ﷺ نے ان سے کہا ''کیا تم نے اپنی بہن کو مار ڈالا؟ انہوں نے جواب دیا ''ہاں'۔ آپ تعلق کی وجہ سے نقصان پہنچارہی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس عورت کے بیٹے اپنی وہ کے آپ ﷺ کے بیٹوں کو بلایا اور قاتلوں کے متعلق دریا فت فرمایا۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کی بیٹوں کو بلایا اور قاتلوں کے متعلق دریا فت فرمایا۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کی بطور قاتل نشان دہی کی۔ اس پر اللہ کے رسول نے انہیں بتایا اور اس کی موت کورائیگاں قرار دیا۔ (مجموعہ الزوائد ومنائ افوائد جلد پنج صفحہ 260)

(8) بیان کیا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول پاک ﷺ نے عام معافی کے اعلان کے بعد ابن خطل اور اس کی لونڈ یوں کے قتل کا حکم دیا جو رسول یاک ﷺ کی جو میں اشعار کہا کرتی تھیں۔

(الشفاءاز قاضى عياضٌ جلد دوم صفحه 284 اردوتر جمه)

(9) قاضی عیاضؓ نے الشفاء میں بیان کیا ہے کہ ایک شخص رسول پاک علیہ کو برا بھلا کہتا تھا۔ رسول اللہ علیہ نے صحابہ سے فرمایا ''اس شخص کوکون ہلاک کرے گا؟'' اس پر خالد بن ولید نے کہا۔ ''میں اسے قتل کروںگا۔'' رسول پاک علیہ نے انہیں تکم دیا اور انہوں نے اسے قتل کردیا۔

(الشفاءاز قاضى عياضٌ جلد دوم ص 284)

(10) بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص رسول پاک ﷺ کے پاس آیا اور بولا''اے اللہ کے نبی ﷺ! میرے باپ نے آپ کو برا بھلا کہا' میں برداشت نہ کرسکا اور انہیں قبل کر دیا'' رسول پاک ﷺ نے اس کے اس عمل کی تو ثیق فرمائی۔

(الشفاء از قاضی عیاض جلد دوم صفحہ 285)

(11) یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت جو بنی ختمہ سے تعلق رکھتی تھی رسول

پاک عظیہ کو برا بھلا کہتی رہتی تھی۔ آپ عظیہ نے اپنے صحابہ سے فرمایا ''اس

بد زبان عورت سے کون انقام لے گا؟'' اس کے قبیلہ کے ایک شخص نے یہ

ذمہ داری اٹھائی اور اسے قل کر دیا۔ پھر وہ رسول پاک عظیہ کے پاس آیا '

آپ نے فرمایا ''اس قبیلہ میں دو بحریاں بھی نہیں لڑیں گی اور لوگ اتحاد اور

یکا نگت سے رہیں گے۔' (الشفاء از قاضی عیاض دوم صفحہ 286)

25- حضرت عبدالرزاق نے اپنی''تصنیف'' میں مندرجہ ذیل احادیث تو بین رسول یاک ﷺ اوراس کی سزا کے متعلق بیان کی ہیں:

- (1) حدیث نمبر 9704=حضرت عکر مدائی سند سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول پاک ﷺ کو گالی دی۔ آپﷺ نے فرمایا ''میرے اس دشمن کے خلاف کون میری مدد کرے گا؟'' زبیر نے کہا''میں'' پس وہ (حضرت زبیر ف) اس سے لڑے اور اسے قل کر دیا۔
- (2) حدیث نمبر 9705 = عروہ ابن محمد کی سند سے روایت ہے کہ (جو نبی ﷺ کے ایک صحابی کے حوالہ سے کہتے ہیں) ایک عورت رسول پاک ﷺ کو برا بھلاکہتی تھی۔ آپ نے فرمایا ''میری اس دشمن کے خلاف کون میری مدد کرے گا؟'' اس پر خالد بن ولید ؓ اس کے تعاقب میں گئے اور اسے قبل کر دیا۔
- (3) حدیث نمبر 9706=عبدالرزاق کی سندسے بیان کیا جاتا ہے (جوایت والد کے والد کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں) کہ جب ایوب ابن کیجیٰ عدنان کے پاس گئ ان کو ایک آئے ان کو ایک آئی کی نشاندہی کی گئی جو رسول پاک سے کے ان کو ایک آئی

تھا۔ انہوں نے اس معاملہ میں علم سے صلاح مشورہ کیا۔ عبدالرحمٰن ابن برید سانی نے انہیں مشورہ دیا کہ اسے آل کر دیا جائے۔ عبدالرحمٰن نے انہیں ایک حدیث سنائی تھی کہ وہ حضرت عمر سے ملے اور ان سے بہت علم حاصل کیا۔ انہوں ایوب نے اس عمل کا ذکر عبدالملک (یا ولید ابن عبدالملک) سے بھی کیا۔ انہوں نے جواباً ان کے عمل کی تحریف کی۔

(4) حدیث نمبر 9707=سعیدابن جبیر کی سندسے بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے رسول پاک ﷺ کی نقل کی۔ آپﷺ نے حضرت علی اور حضرت زبیر اللہ کو کھیجا اور ان سے کہا ''جبتم اسے پاؤ تو قتل کر دو۔''

(5) حدیث نمبر 9708= ابن تیمی کی سندسے روایت ہے جو اپنے باپ کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیٰ نے اس آ دمی کے قبل کا تھم دیا جس نے رسول یاک ﷺ برالزام لگایا۔

(مصنف عبدالرزاق جلد پنجم صفحات 377-378)

26- یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ رسول پاک ﷺ نے اپنے بعض شاتمین کو معافی کا اختیار معافی کا اختیار معافی کا اختیار تھا' لیکن اختیار تھا' لیکن امت کو آپ ﷺ نے شاتمین کو معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا۔ تھا' لیکن امت کو آپ ﷺ نے شاتمین کو معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا۔ (الصارم المسلول' ابن تیمیہ صفحات 222-223)

27- ابن تیمید رقم طراز ہیں کہ ابوسلیمان خطابی نے کہا ''اگر شاتم رسول ﷺ مسلمان ہوتو اس کی سزاموت ہے اور اس میں میرے علم کے مطابق مسلمانوں میں کوئی اختلاف رائے نہیں۔(الصارم المسلول صفحہ 4)

28۔ قاضی عیاض کھتے ہیں۔''اس مکتہ پر آئمہ کا اجماع ہے کہ ایک مسلمان مرتکب تو ہین رسالت کی سزاموت ہے۔'' (الشفاء جلد دوم صفحہ 211)

قاضی عیاضٌ مزید رقم طراز ہیں''ہر وہ شخص جورسول پاک ﷺ کو گالی دے' آپﷺ میں کوئی نقص نکالے یا آپﷺ کے نسب میں یا آپ کی کسی صفت میں یا آپ کی طرف کوئی کنامیہ کرے یا کسی دوسری چیز سے آپ کی مشابہت کرے بطور آپ عظافی کا شاتم ہے آپ کی مشابہت کرے بطور آپ عظافی کا شاتم ہے اور وہ قتل کیا جائے گا اور علا و فقہاء کا اس نکتہ پر اجماع صحابہ کے زمانہ سے آج تک ہے۔ " (الشفاءاز قاضی عیاضؓ جلد دوم صفحہ 214)

29- ابوبكر بصاص حنى كصلى بي - "مسلمانوں ميں اس امر ميں كوئى اختلاف رائے نہيں كہ ايك مسلمان جو دانستہ رسول پاك ﷺ كى تضحيك و تو بين كرتا ہے مرتد ہو جاتا ہے اور سزائے موت كا مستوجب ہوتا ہے۔ " (احكام القرآن جلد ہشتم صفحہ 106) يہاں ايك اور حديث بيان كرنا مفيد ہوگا۔

" 'عبداللدابن عباس کی سند سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: اس شخص کو آل کر دو جواپنا فدہب (اسلام) تبدیل کرتا ہے۔' (بخاری جلد دوم صفحہ 123)

30 - قاضی عیاض نے بیان کیا ہے کہ ہارون الرشید نے امام مالک سے شاتم رسول ﷺ کی سزا کے بارے میں دریافت کیا اور کہا کہ عراق کے کچھ فقہاء نے اس کو درے لگانا تجویز کیا ہے۔ اس پر امام مالک غضب ناک ہو گئے اور کہا ''اے امیر المونین! اس امت کو زندہ رہنے کا کیاحت حاصل ہے؛ جب اس کے رسول کو گالیاں دی جا کیں۔ پس اس شخص کو جو رسول آلے کے برا بھلا کہے' قتل کرواور اس کے دُرے لگاؤ جو آب کے صحابہ گو کر ابھلا کے۔' (الشفاء جلد دوم' صفحہ 215)

31- ابن تیمیداس میں فقہاء کی آراء بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ 'ابوبکر فارسی شافعی نے بیان کیا ہے کہ شاتم رسول ﷺ فارسی شافعی نے بیان کیا ہے کہ شاتم رسول ﷺ کی سزاموت ہے اگر وہ مسلمان ہے۔ ' (الصارم المسلول صفحہ 3)

32- مندرجہ بالا بحث سے سی قتم کا شک باتی نہیں رہتا کہ قرآن پاک کے مطابق جب رسول پاک سے سی تقرق فرمائی ہے اور اس کے بعد امت میں تواتر سے اس پر عمل ہور ہا ہے کہ رسول پاک سے اس کی تو بین کی سزا موت ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہم نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ رسول پاک سے اس کی یا

معافی کا حق استعال نہیں کیا اور نہ کسی کو اس کا اختیار تھا۔ اس طرح مقدمہ میں پیدا ہونے والا دوسرا سوال اہانت رسول ﷺ کا تعین یا اس کی واضح تعریف کرنا ہے۔

33۔ سب شتم کے الفاظ اور اذی تو بین رسول ﷺ کے لیے قرآن پاک اور سنت میں استعال ہوئے ہیں۔ سب کے معنی تکلیف اٹھانے نقصان پہنچانے تگ کرنے میں استعال ہوئے بیں۔ سب کے معنی تکلیف اٹھانے نقصان پہنچانے تگ کرنے اہانت کرنے بعرتی کرنے ناراض کرنے مجروح کرنے تکلیف میں مبتلا کرنے بدنام کرنے درجہ گھٹانے اور طزکر نے کے بیں۔ Arabic English E. W. برنام کرنے درجہ گھٹانے اور طزکر نے کے بیں۔ Lane, Book I, Part I, Page 24) گالی دینا کلامت کرنا مجھڑکنا بدعا دینا بدنام کرنا (مندرجہ بالاصفحات 212 و 249, 212) علامہ رشید رضا کفظ ''اذی' کے معنی بناتے ہوئے کھتے ہیں''اس کے معنی کوئی الی چیز ہے جس سے زندہ شخص کے جسم یا ذہن کو تکلیف پنیخ خواہ ہلی ہی ہو۔

(المنارجلددهم صفحه 445)

علامہ ابن تیمیڈو بین کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں ''اس کے معنی رسول کو لعنت کرنے ان کے لیے کسی مشکل کی دعا کرنے یا ان کی طرف کسی ایسی چیز کومنسوب کرنا ہے جو ان کے رتبہ کے لحاظ سے نازیبا ہوئیا کوئی تو بین آ میز جھوٹے اور نامناسب الفاظ استعال کرنا یا ان سے جہالت منسوب کرنا یا ان پر کسی انسانی کمزوری کا الزام لگانا وغیرہ۔'' (الصارم المسلول ابن تیمیہ صفحہ 526)

34- ابن تیمیہ تو بین رسالت ﷺ کے جرم کے دائرہ اور لواز مات پر بحث سمیٹنے ہوئے لکھتے ہیں "بعض اوقات ایک حالت میں ایک لفظ بی ضرر اور تو بین بن جاتا ہے جبکہ دوسرے موقع پر ایسا لفظ ضرر بنتا ہے نہ تو بین ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ذو معنی اور مختلف مطالب والے لفظ کی توضیح والات اور مواقع کے ساتھ بدل جاتی ہے جبکہ سب (تو بین و مذلیل) کی تعریف شرع میں دی گئی نہ لغت میں تو اس کی توضیح کے لیے رواج اور محاورہ پر انصار کیا جائے گا وہی شرع میں تو ہین و تذکیل قرار پائے گا اور اس کے بر عکس بھی۔ " انصار کیا جائے گا وہی شرع میں تو بین و تذکیل قرار پائے گا اور اس کے بر عکس بھی۔ " (الصارم المسلول ابن تیمیہ صفحہ 540)

35- فوجداری مسئولیت کے لیے خطا کاری دانستہ طور پر ارادتا ہونا چاہیے یا کسی محر مانہ غرض سے کی جائے یا ہی ہوسکتا ہے کہ وہ غفلت سے کی گئ ہو۔ اور ہر موقع پر فاعل کی ڈبنی کیفیت ایسی ہو جو سزا کومؤٹر بنا سکے۔ اگر ایک شخص دانستہ غلط کاری اختیار کرتا ہے تو تعزیری نظام آئندہ کے لیے اسے راہ راست اختیار کرنے کے لیے وافر قوت محرکہ فراہم کرے گا۔ اگر دوسری طرف سے اس سے ممنوعہ فعل خطا کارانہ نیت کے بغیر سرز دہوا ہے تب بھی نقصان دہ نتائج کے امکان کوموں کرتے ہوئے سزا آئندہ کے بہتر طرز عمل کے لیے مؤٹر ترغیب ہوسکتی ہے۔

36- تاہم دوسرے ایسے مواقع بھی ہوسکتے ہیں جہاں کافی یا ناکافی وجوہ کی بنا پر قانون ایک کم درجہ کے مجرمانہ ذہن پر مطمئن ہو۔ بیصورت غفلت کے جرائم کی ہے۔ ایک شخص کو کسی جرم کا ذمہ دار قرار دیا جاسکتا ہے اگر اس نے وہ فعل ایک معقول انسان کی طرح متوقع نتائج سے نیچنے کے لیے نہ کیا ہو۔ دوسرے معاملہ میں قانون اس سے آگ جاسکتا ہے اور ایک شخص کو بلا لحاظ کسی مجرمانہ ذہنی کیفیت یا قابل مواخذہ غفلت کے اس کے فعل کا ذمہ دار قرار دے سکتا ہے۔ ایسی خطاکاریاں جو فلطی سے مبرا ہوں شدید ذمہ داری والی خطاکاری سے میٹز کی جاسکتی ہیں۔

37- خطا كاريال تين قسم كي بين:

(1) دانسته یا غفلت کی خطا کاریاں جن میں مجرمانہ نیت مقصد منصوبہ یا کم از کم پیش بنی شامل ہو۔

(2) غفلت کی خطاکاریاں جہاں مجرمانہ ذہن محض غفلت کی کم اہم شکل اختیار کر لیتا ہے جو مجرمانہ نیت یا پیش بنی سے متضاد ہے الیمی خطاکار یوں میں غلطی جسیا دفاعی موقف صرف مجرمانہ ذہن کی نفی کرے گا اگر غلطی بذات خود غفلت نہ ہو۔

(3) شدید ذمه داری کی خطا کاریاں جن میں مجر مانه ذبن کی ضرورت نہیں اور نه مجر مانه نیت یا قابل مواخذه غفلت کو ذمه داری کی لازی شرط تصور کیا جائے گا۔ یہاں اس قتم کے دفاعی موقف جیسے غلطی' سے کسی فعل کا سرزد ہونا

قابل قبول نہیں۔

38- اس طرح نیت وہ مقصد یا منصوبہ ہے جس کے تحت ایک فعل کیا گیا ہو۔ فرض کریں ایک آ دمی بندوق خریدتا ہے۔ اس کی نیت شکار کھیلنے کی ہوسکتی ہے اپنے دفاع کے لیے استعال کی ہوسکتی ہے یا کسی پر گولی چلا کر اسے جان سے مار دینے کی ہوسکتی ہے۔ تاہم اگر موخر الذکر فعل ذاتی مدافعت ثابت نہیں ہوتا' بلکہ قل ثابت ہوتا ہے' تب نیت ایسا ہی کرنے کی کہی جاسکتی ہے' یعنی جان سے مار دینے کی۔

98- ایک غیر ارادی فعل وہ ہے جس میں ایبا مقصد یا منصوبہ مفقود ہو۔ ایک فعل جیسے جان سے مارنا جو ایک وجہ اور اثر کا حامل ہے اس وقت غیر ارادی ہوسکتا ہے جب کہ فاعل ایسے نتائج برآ مدکرتا ہے جو اس کی نیت نہ تھے۔ کوئی شخص غلطی سے سی کو جان سے مارسکتا ہے جیسے شکار پر گولی چلاتے ہوئے یا غلط فہی سے اس کو کوئی اور شخص تصور کرتے ہوئے یا غلط فہی سے اس کو کوئی اور شخص تصور کرتے ہوئے بہلے بیان کردہ صورتوں میں وہ عواقب کا اندازہ نہیں لگا سکتا 'جبکہ موخر الذکر صورت میں وہ بعض حالات سے ناواقف ہے۔

40- تاہم نظام قانون یہ اصول فراہم کرسکتا ہے کہ ایسے نتائج کے لیے آدمی کو قابل مواخذہ قرار دیا جائے ، چاہے بیاس کی نیت نہ رہے ہوں۔ اولاً ایسا اصول وہنی عناصر کی مشکل تفتیش کا تدارک کر ہے گا' دوم اور زیادہ اہم بیہ ہے کہ بیاصول اس بنا پر معقول ہوگا کہ کسی شخص کو ایسے افعال نہیں کرنے چاہئیں' جن کو وہ سجھتا ہو کہ دوسروں کے لیے باعث آزار ہوں گئے خواہ اس کی نیت بیر آزار پہنچانے کی ہویا نہ ہو۔ ایسا رویہ بظاہر غیر مخاط اور مور دِ الزام ہے تاوقتیکہ خطرہ کا جواز خود فعل کے معاشرتی مفاد کی بنا پر نہ پیش کیا جاسکے۔

41- اس خاص تعلق سے اور عموماً ہر دوصور توں میں دیکھا جاتا ہے کہ قانون میں ہیں اختیار ہوسکتا ہے اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ نبیت کی محدود تعریف سے باہراس بنا پر ذمہ داری منسوب کی جائے جس کو تاویلی نبیت کہا جاتا ہے۔ وہ نتائج جو دراصل محض غفلت کی پیداوار ہیں قانون میں بعض اوقات دانستہ گردانے جاتے ہیں۔ پس جو کوئی کسی دوسر ب

کوشد یدجسمانی نقصان پہنچا تا ہے خواہ اسے ہلاک کرنے کی خواہش یا اس کی بقینی موت کی تو جسمانی نقصان پہنچا تا ہے خواہ اسے ہلاک کرنے کی صورت میں وہ قل کا مجرم ہوگا۔

42۔ اگر چہ کہ قانون اکثر بلا استثناء ہمیشہ اس قسم کے تغافل سے پیدا ہونے والے عواقب کو جسے بے احتیاطی سے ممیز کیا جا سکے دانستہ گردانتا ہے لیعنی جہال فاعل اپنے خطاکارانہ فعل کے متوقع عواقب کی پیش بنی کرسکتا ہے۔ بے شک ایک معقول آ دمی کی پیش بنی بیش بنی بیا بطاہر ایک مفید شہادتی کسوئی ہے جس سے بیا خذکیا جا سکتا ہے کہ فاعل نے خود کیا بھانپ لیا تھا، لیکن متذکرہ اصول نے اسے ایک قانونی قیاس کی شکل دے دی ہے جو بظاہر ردنہیں کی جاستی۔ یوں نیت کے تحت وہ افعال آتے ہیں جو صریحاً مدنظر ہوں یا جو غفلت سے کے گئے ہوں۔

43- شریعت میں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ مجر مانہ نیت پہلے سے تھی یا جرم کے ساتھ ساتھ پیدا ہوئی۔ دونوں صورتوں میں سزا کیساں ہے۔ اس اصول کی تائید درج ذیل حدیث رسول یاک ﷺ سے ہوتی ہے:

"الله تعالی وه تمام خیالات معاف فرما دیتا ہے جومیری امت کے افراد کے دل میں پیدا ہوتے ہیں جن کووہ ظاہر نہیں کرتے یا جن پر وہ عمل نہیں کرتے۔"

یمی وجہ ہے کہ شریعت پہلے سے طے شدہ قبل انسانی اور ایذا رسانی اور بغیر سوچے سمجے قبل یا ایذا کے درمیان کوئی خط تفریق نبیں کھینچی اور دونوں صورتوں میں بعینہ وہی سزا مقرر کرتی ہے۔ قبل کی مقررہ سزا قصاص ہے خواہ وہ سوچا سمجھا ہوا ہو یا نہ ہو۔

44۔ نیت پختہ یا غیر پختہ ہوسکتی ہے۔ کسی مجرم کی کسی بھی شخص کو صاف ضرر پہنچانے کی نیت رکھتا ہے کی نیت ایک واضح نیت بھی جائے گی۔ اگر مجرم اپنے نتائج پیدا کرنے کی نیت رکھتا ہے تو باوجود غیر واضح نتائج کے اس کا جرم ایک واضح فعل گردانا جائے گا خواہ اس سے پچھ بھی نتائج پیدا ہوں۔ حفیۂ حنابلہ اور بعض شافعی فقہاء مجر مانہ معاملات بشمول قبل کی واضح اور غیر واضح نیت میں کوئی تمیز روانہیں رکھتے 'لہذا اگر مجرم کا فعل قبل پر منتج ہوتا ہے تو وہ دانستہ قاتل ہے خواہ اس کی نیہ ہو۔

مزید برآں مجرم کی ذمہ داری کا تعین اور اس جرم کی قتم طے کرنے کے لیے جس کا وہ مرتکب ہے فقہاء پختہ اور غیر پختہ نیت کو ایک سطح پر رکھتے ہیں اور انہیں ایک ہی تھم کے تا بع خیال کرتے ہیں سوائے اس کے کہ جرم میں قتل اور نا پختہ نیت جرم شامل ہو۔

45- شریعت نے مجر مانہ نیت اور مقصد جرم کے فرق کو ابتداء ہی سے پیش نظر رکھا ہے مگر ارتکاب پر مقصد کے اثر اور طرز جرم اور اس پر عائد سزا کو تسلیم نہیں کیا۔ یوں شرع میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مقصد جرم پیندیدہ ہے جیسے اپنے کسی قریبی عزیز کے قصاص یا مجرم کے ہاتھوں اس کی بعزتی کا بدلہ لینے کے لیے یا یہ کہ مقصد جرم غیر پیندیدہ ہے جیسے روپے کے لالج یا سرقہ کے لیے تل کرنا۔

46- دوسر الفاظ میں مقصد جرم کا مجر مانہ نیت سے کوئی تعلق نہیں اور نہ اس سے طرزِ جرم یا اس کی سزا متاثر ہوتی ہے۔ پس عملاً میمکن ہے کہ جہاں تک حداور قصاص کے جرائم کا تعلق ہے مقصد کے اثر کومستر دکر دیا جائے مگر ایبا کرنا تعزیری سزاؤں کے معاملات میں ممکن نہیں۔ مقصد حداور قصاص کے جرائم کومتا ژنہیں کرتا کیونکہ قانون ساز ہستی نے ارتکا ہے جرم کے پس پردہ مقصد پر غور کو قبول نہ کر کے عدالت کے اختیار کومقررہ سزاؤں تک محدود کر دیا ہے کیکن تعزیری سزاؤں کے مقدمات میں اس نے عدالت کو مقدار سزااور قتم سزا اور قتم سزا متعین کرنے کا اختیار دیا ہے تا کہ عدالت کے لیے مقدار سزا کے تین میں مقصد جرم کو پیش نظر رکھنا ممکن ہو۔

49۔ چنانچہ پیرا 37 کی صرف پہلی قتم کی خطائیں سزائے حدکو اپنی طرف متوجہ کریں گی اور اس کا اطلاق شائم رسول پاک ﷺ پر ہوگا۔ مزید بید کہ چونکہ نیت کا پتہ وقوعہ کے گرد کے حالات سے چل سکتا ہے۔ دوسری اور تیسری قتم کے اعمال حدود کی سزاؤں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کریں گئے بشر طیکہ ملزم بی فابت کرے کہ اس کا ارادہ بھی بھی جرم کرنے کا نہ تھا اور وہ نادم ہوا گر کیے گئے الفاظ کیے گئے اشارے یا عمل مہم ہوں یا وہ مجرمانہ ذہن یا بغض کے کچھ رجھانات ظاہر کرتے ہوں۔ یہاں ہم بیہ بھی واضح کردیں کہ تو بین رسول پاک ﷺ کے جرم میں ندامت کا فائدہ بی ظاہر کرنے کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے کہ مجرم کے ذہن میں کوئی مجرمانہ خیال یا بغض نہ تھا اور سزا اسی بنا پر موقوف کر دی جائے گئ اس لیے نہیں کہ ندامت ایک سوچی تو بین کوئم کردے گے۔ موقوف کردی جائے گئ اس لیے نہیں کہ ندامت ایک سوچی تجھی تو بین کوئم کردے گے۔ موقوف کردی جائے گئ اس لیے نہیں کہ ندامت ایک سوچی تجھی تو بین کوئم کردے گ

- ۔ "نادانستہ جو بات تم کہواس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہیں ہے ۔ "(5:33) ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرؤ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ "(5:33) ۔ "جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہؤ تم پر سلامتی ہے تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوہ اپنے او پر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد تو بہ کرے اور اصلاح کرے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ "(54:6)
- □ "جوجش ایمان لانے کے بعد کفر کرے (وہ اگر) مجبور کیا گیا ہواور دل اس کا ایمان پرمطمئن ہو (تب تو خیر) گرجس نے دل کی رضامندی سے کفر کو تبول کر لیا اس پراللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ "(106:16)
- "الله نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جوسینوں
   خیمیار کھے ہیں۔"(19:40)
- 50- حضرت عمر کی سند سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے بھا کو کہتے سنا

''اعمال کی جزاء کا دارومدارنیت بر ہےاور ہرشخص کو جواس کی نیت رہی ہوگی' اسی کے مطابق جزا ملے گی۔ پس جنہوں نے دنیاوی فائدے کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اس فائدے کے لیے تھی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔' ( بخاری جلد اول صفحہ 1 مدیث نمبر 1 ) 51- ابی ابن کعب کی سند سے روایت ہے کہ 'انصار میں ایک شخص تھا'جس کا گھر مدینہ کے آخری سرے پرتھا'لیکن اس نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اپنی کوئی نماز قضانہ ہونے دی۔ ہمیں اس برترس آیا اور اس سے کہا اے بھلے آ دی! تم رسول اللہ ﷺ کے نزد یک کوئی گھر کیوں نہیں خرید لیت 'تا کہتم گرمی اور اتنی دُور سے آنے کی تکلیف سے فی سکو۔ اس نے کہا سنؤ اللہ کی قتم میں نہیں جا بتا کہ میرا گھر رسول اللہ کے گھر کے قریب واقع ہو۔ مجھے اس کے بدالفاظ برے لگے اور اللہ کے نبی ﷺ کے یاس آیا اور آپ کو (ان الفاظ کی) اطلاع دی۔آپ ایک نے اسے طلب فرمایا اوراس نے بالکل وہی کہا جواس نے ابی ابن کعب سے کہا تھا، مگریہ بھی کہا کہوہ اپنے ہرقدم کی جزاح اہتاہے۔ اس پررسول الله علیہ نے فرمایا حقیقت میں تمہارے لیے وہ جزاہے جس کی تم نے نیت كي-" (مسلم جلداول انگريزي ترجمه ازعبدالحميد صديقي صفحات 323-324 حديث نمبر 1404) مندرجه بالاحديث صاف طورير ظاهر كرتى ہے كه بظاهر جوالفاظ كم كئ وه تو بين آمیزمعلوم ہوتے ہیں مگریہ کہنے والے کی نیت نتھی کیس اسے سزاسے مبرا قرار دیا گیا۔ یجی ابن سعید کی سند سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ تشریف فرما تھے جبکہ مدینہ میں ایک قبر کھودی جا رہی تھی۔ ایک آ دمی نے احیا تک قبر میں جھا نکا اور بولا ایک موس کی بری آ رام گاہ ہے۔اللہ کے رسول ﷺ نے بلیث کرفر مایا کیا بری شےتم نے دیکھی ہے! اُس شخص نے بات کھول کر کہی میرا پیمطلب نہ تھا' بلکہ میرا مطلب تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد بہتر ہے۔اس پر اللہ کے رسول ﷺ نے تین مرتبہ کہا''اللہ کی راہ میں مرنے سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ دنیا میں کوئی دوسرانط زمین ایسانہیں سوائے جہاد کے جہاں میں اپنی قبر پسند کروں۔''

(مشكوة جلد سوئم صفحات 662-663 انگريزي ترجمه از فضل الكريم حديث نمبر 575)

53- یہاں یہ بیان کر دینا مناسب ہے کہ صرف یہ حقیقت کہ کیے گئے الفاظ رسول اللہ علیہ کی شان میں ہے ادبی ہیں جر نہیں جب تک کہ یہ پرخاش یا تذلیل پر مبنی نہ ہوں۔ مثلاً رسول اللہ علیہ کے روبر و بلند آ واز سے بولنا منع ہے۔ قرآن پاک کہنا ہے 'اے لوگو جو ایمان لائے ہو'اپی آ واز نبی کی آ واز سے بلند نہ کرو' اور نہ نبی کے ساتھ اونجی آ واز سے باند نہ کرو' ور نہ نبی کے ساتھ اونجی آ واز سے بات کیا کرو' جس طرح تم آ پس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو' کہیں ایسانہ ہوکہ تہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تہ ہیں خبر بھی نہ ہو۔' (2:49)

اس شمن میں علامہ قرطبی آیت 2:49 کی تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"شیخنے اور اپنی آواز نبی سی کی آواز سے بلند کرنے کی ممانعت ہے کیونکہ
اس سے آپ سی کی تکلیف پہنچی تھی۔ تاہم یہ جرم نہیں اگر بغرضِ جنگ یا دشمن کوخوفزدہ
کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔''

علامه آلوی مزید کھتے ہیں'' نبی ﷺ کے سامنے ان کا چنح کر بولنا دوطرح کا ہے (1) جواچھے اعمال کوغارت نہیں کرتا۔ (2) جونیک اعمال کوضائع کرنے کے برابر بے۔اول بغض اور تو ہین کرنے والے عمل پر مبنی نہیں جیسے کہ جنگوں میں چیخنا اور اونچی آ واز ب بولنا ' دشمنوں کے ساتھ جھگڑے کے دوران ضرب اور تو بین کے لیے جیسے رسول ﷺ نے یوم غزوہ خنین برحضرت عباس کولوگوں کو بلند آواز سے پکارنے کا حکم دیا اور انہوں نے لوگوں کو الی بلند آواز سے بکارا کہ اس سے حاملہ عورتوں کے حمل گر بڑے۔ دوسری فتم بغض اورتو ہین آمیز اعمال بر بنی ہے جسیا کہ منافقین اور کفار کرتے تھے (مندرجہ بالا) 56- قرطبی لکھتے ہیں کہاس آیت کا آخری حصہ ایک شخص کے متعلق نازل ہوا جو کہتا تھا''اللہ کے نبی ﷺ کی وفات کے بعد میں حضرت عائش سے نکاح کروں گا۔'' جب رسول الله علي كواس كي اطلاع ملي تو آپ كوسخت اذيت موئي - اس موقع يروه آیت نازل ہوئی جس نے ہمیشہ کے لیے جناب رسالت مآب ﷺ کی ازواج سے نكاح ممنوع قرار ديا اور رسول ياك على في فرمايا "اس دنيا ميس ميري ازواج آخرت میں بھی میری ازواج ہوں گی۔'' لیکن اس آیت کے نزول سے قبل عملاً بیہ ہوا کہ رسول یاک علیہ نے ایک مرتبہ اپنی زوجہ کلبیہ کو طلاق دے دی اور انہوں نے عکرمہ ابن ابوجہل سے نکاح کرلیا اور بعض کے نزدیک انہوں نے ابن قیس کندی سے نکاح کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے خیال میں آپ علیہ کی زوجہ محترمہ سے نکاح آپ سے کے وفات کے بعد نکاح کا اظہار باعث اذبت رسول سے نہ تھا کونکہ بیہ ممنوع نه موا تقا\_ (مندرجه بالاصفحه 230)

57- رسول پاک ﷺ نے مسطح عسان اور حمنہ جنہوں نے حضرت عائشہ پر الزام تراثی میں حصہ لیا تھا سز انہیں دی اور آپ ﷺ نے انہیں منافق بھی قرار نہیں دیا۔ ابن تیمیہ اس صور تحال کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں ''ان کی نیت اللہ کے رسول کو ایذا دینے کی نتھی اور اس کی کوئی علامت بھی موجود نتھی' جبکہ ابن اُبی ایذا کی نیت رکھتا تھا۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ اس وقت یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اللہ کے نبی ﷺ کی اس ونیا میں

ازواج دوسری دنیا میں بھی آ پ عظیہ کی ازواج مول گی اور بیان کی بولوں کے لیے عرف عام میں ممکن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول یاک عظی نے ان کے معاملہ میں تذبذب فرمایا اورعلی وزید (3) سےمشورہ کیا اور بربرہ سے دریافت کیا اورنیتجاً ان لوگوں کومنافق قرار نہیں دیا جن کی نیت نبی ﷺ کے ایذا کی نہ تھی۔ان کے ذبن میں اس امکان کی بنا پر کہ شایدرسول پاک عظافہ اپنی متہم بیوی کوطلاق دے دیں کین اس حکم کے بعد کہ اس دنیا میں آپ ﷺ کی ازواج آخرت میں بھی آپﷺ کی ازواج ہوں گی اور پیر کہ امهات ِمومنین ہیں' ان پر الزام لگانا ہر قیمت پر نبی ﷺ کی اذبت ہوگا (الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ ، صفحه 49 )

58- مولانا احمد يارخال بدايوني كصة بين "شائم كي نيت المنت رسول ياك عليه ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے۔اگر ایک شخص نے کہا' رسول پاک علیہ غریب تھے اورخوش قسمت نه منظ تو وه صرف اس وقت كافر ہو جائے گا' جب اس سے اس كى نيت المانت رسول عليه مو" (نورالعرفان حصد دبم صفحه 74)

تا ہم بعض فقہاء کی رائے ہے کہ اگر اہانت رسول باک ﷺ واضح اور صریح الفاظ میں ہے تو شاتم سے بینہیں پوچھا جائے گا کہ اس کی نیت کیاتھی کیکن اگر الفاظ ایسے ہیں جومختلف معنی اورمفہوم رکھتے ہیں یا اس امرکی صلاحیت رکھتے ہیں جن میں سے صرف ایکمفہوم تو بین کا حامل ہے تو اس سے اس کی نیت دریافت کی جائے گا۔

(الشفاء والشفاء والشفاء والشفاء الشفاء المساء المسا

تا ہم ہمیں اس سے اتفاق نہیں۔ اولاً الفاظ کے معنی ومفہوم موقع محل سے بدل جاتے ہیں۔ سیاق وسباق بھی مختلف معنی ظاہر کرسکتا ہے لہذا ملزم کو وضاحت کا موقع دینا جاہیے تا کہ کہیں کوئی معصوم شخص سزانہ یا جائے۔ایک روایت ہے کہ رسول پاک ﷺ نے فر مایا''ایب مجرم کو بری کر دینے کی غلطی ایک معصوم شخص کوسزا دینے کی غلطی سے بہتر ہے۔" (سنن البہقی جلد مشتم صفحہ 184) قرآن بھی ہر ملزم کوحق دیتا ہے کہ اسے سنا جائے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ گواللہ قادر مطلق جانتا ہے کہ جو کچھ امین فرشتوں نے ایک شخص کے اعمال نامہ میں اس کے اس دنیا کے اعمال کے بارے میں لکھا ہے صحیح و غیر مشکوک ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہرشخص کو سنا جائے گا اور اگر اسے فرشتوں کے کھے ہراعتراض ہے تو اللہ تعالی شہادت طلب کرے گا، اس کے اپنے ہاتھوں، پیروں، آ تکھوں اور کا نول سے۔ملاحظہ ہوالقرآن، آیات 13:17 '14-65:36-67:67' 93:16-22 اور 23:21 ان سنن سے جن كا حواله پيرا 36-41 ميل ديا گيا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ملزم کاحق وضاحت وصفائی موجود ہے جسے سلب نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اس کے بعد ہی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے کہ کہے گئے الفاظ تہمت کی غرض سے تھے یا وہ بدخواہی اور گتاخی ہے استعال ہوئے تھے یا غیرارادی طور پر منہ سے نکل گئے تھے۔ 61 عبیدہ اللہ ابن رافع (4) کی سند سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علیٰ کو كت سنا "الله كرسول على في مجهي زبير اور مقدادًكوبي كه بهجاك " جاؤ! يهال تك كه تم روضہ فاخ پہنچو۔ وہال تہہیں ایک عورت ایک خط کے ساتھ ملے گی۔اس سے خط حاصل کرلو' چنانچہ ہم روانہ ہو گئے اور ہمارے گھوڑے پوری رفتار سے دوڑے بہاں تك كه بم الروضه ينتي جهال بم نے ايك عورت كو ياليا اور اسے كها "خط كالؤ" اس نے کہا کہ میرے یاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے دھمکی دی کہ خط نکالو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے۔اس براس نے وہ خط اپنی چوٹی سے نکال کر دیا۔ ہم خط اللہ کے رسول علیہ کے یاس لے آئے۔اس میں حاطب ابن ابی بلتعہ کا ایک پیغام بعض کفار مکہ کے نام تھا جس میں انہیں اللہ کے رسول ﷺ کے بعض ارادوں کی اطلاع دی گئی تھی۔تب اللہ کے رسول عظیہ نے فرمایا'' حاطب! بد کیا حرکت ہے؟ حاطب نے جواب دیا اے اللہ کے رسول ﷺ! میرے متعلق اپنا فیصلہ صادر کرنے میں عجلت نہ کیجے۔ میں قریش سے قریبی تعلق رکھنے والا آ دمی تھا' لیکن میں اس قبیلہ سے نہ تھا' جبکہ آ ب کے ساتھ دوسرے مہاجرین کے رشتہ دار مکہ میں ہیں جوان کے زیر کفالت افراد اور ان کی جائداد کی حفاظت کریں گئ چنانچہ میں نے ان سے اپنے خونی رشتہ کی کمی کوان کے ساتھ ایک مہر بانی سے پورا کرنا جاہا' تا کہ وہ میرے کفیلوں کی حفاظت کریں۔ میں نے

سینہ تو کفر کی وجہ سے کیا ہے نہ ارتداد کی بنا پر اور نہ کفر کو اسلام پر ترجیج وینے کے لیے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے کہا' حاطب نے تہمیں حقیقت بتا دی ہے۔''

( بخارى جلد جهارم صفحات 154 مديث نمبر 201 )

62- ایک حنی نقیہ علامہ می الدین لکھتے ہیں ''فقہا کی رائے ہے کہ اہانت رسول ﷺ کے معاملات میں حاکم یا جج کوموقع محل اور شاتم کا عام رویہ، معاملہ کا فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے۔' (احکام المرتذ 'نعمان عبدالرزاق سمرتی' صفحہ 109) 63- ایک مشہور اور معروف ہندوستانی عالم مولانا احمد رضا خان بریلوی اس سلسلہ میں لکھتے ہیں ''کلماتِ کفر اور اس شخص کی نوعیت میں فرق ہے جو ان الفاظ کا حوالہ دیتا ہے اور اس سے کا فر ہو جاتا ہے۔' (تمہید ایمان صفحہ 59) وہ آگے چل کر فرماتے ہیں ''نفظ راعنا کا استعال اب تو ہی نہیں' کیونکہ یہ آج کل تو ہین رسول کے سیاق وسباق میں نہیں کہا جاتا۔' (5) (ختم نبوت صفحہ 71)

64- بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بہودی عورت زینب بنت الحارث نے گوشت میں زہر ملا دیا اور رسول کریم بیٹ کو پیش کیا جو برے کی دئی کا گوشت کھانا پیند فرماتے سے اس نے گوشت کے اس حصہ میں زیادہ زہر ملا دیا۔ رسول پاک بیٹ اور بشر بن براء نے جو آپ بیٹ کے ساتھ سے ، اس میں سے کھا لیا کین جب رسول پاک بیٹ نے کھانا شروع کیا تو انہوں نے محسوس فرمایا کہ بیز ہر آلود ہے تو آپ بیٹ نے اسے تھوک دیا۔ پھر رسول پاک بیٹ نے اس بہودی عورت کو بلایا اور اس سے اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ اس نے اس گوشت میں زہر ملانے کا اقبال کیا۔ پھر رسول پاک بیٹ نے اس محد فرمایا۔ اس نے جواب دیا کہ اگر آپ باوشاہ ہیں تو ہمیں آپ سے دریافت کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے جواب دیا کہ اگر آپ باوشاہ ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی اور اگر آپ ایک نی ہیں تو آپ کوکوئی نقصان نہ ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی اور اگر آپ ایک نبی ہیں تو آپ کوکوئی نقصان نہ پہنے گا۔ رسول پاک بیٹ نے اسے معاف فرما دیا۔

(اقضیاءالرسول ازمحمد ابن فرج اُردوتر جمه صفحات 190,189) 65- یه بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیا میں کوئی امتیازیا حیثیت کا فرق نہیں رکھا حالانکہ اس نے ان میں سے بعض پر دوسروں کی نسبت زیادہ نعمتیں نازل فرمائیں۔ یہاں ہم حوالہ کے لیے قرآن پاک سے مندرجہ ذیل آیات پیش کرتے ہیں:
55:17 = ''ہم نے بعض پینجبروں کو بعض سے بردھ کر مرتبے دیئے اور ہم ہی نے داؤدکوز بور دی تھی۔''

253:2 "پہ رسول (جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے) ہم نے ان کوایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کرم ہے عطا کیے۔ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہمکام ہوا کسی کواس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیئے اور آخر میں عیسی سے خدا خود ہمکام ہوا کسی کواس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درج دیئے اور آخر میں عیسی سے اس کی مدد کی۔اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جولوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے ہے وہ آپس میں لڑتے مگر (اللہ کی مشیت بہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جرأ اختلاف سے روک اس وجہ سے) انہوں نے باہم اختلاف کیا پھرکوئی ایمان لایا اور کسی نے کفرکی راہ اختیار کی ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔"

2:136= "دمسلمانو! کہوکہ ہم ایمان لائے اللہ پراوراس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی اور جو اہراہیم ، اساعیل اسحاق کیعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی اور جو موسی عیسی اور دوسرے تمام پیغیبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مانے والے ہیں۔"

84:3 " بین جوہم پر نازل کی مانتے ہیں اس تعلیم کو مانتے ہیں جوہم پر نازل کی گئی ہے ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم اساعیل اسحاق کی تعقوب اور اولاد لیعقوب پر نازل ہوئی تھیں اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جوموٹ اور عیسی اور درمیان فرق دوسرے پیغیروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تا لیع فرمان مسلمان ہیں (6)۔'' اور آیات 285:2

66- عملاً تمام فقہاء اور علانے اتفاق کیا کہ مندرجہ بالا آیات کے پیش نظر اور تمام پیغیبروں کے ہم مرتبہ ہونے کے سبب سے وہی سزائے موت جواور قرار دی گئی ہے اس

۔ معاملہ میں بھی لا گو ہوگئ جہاں کوئی شخص ان میں سے کسی کے متعلق بھی کوئی تو بین آ میز بات کہتا یا کسی طرح کی گستاخی کرتا ہے۔

67- مندرجہ بالا بحث کے پیش نظر ہماری رائے ہے کہ عمر قید کی متبادل سزا جیسا کہ دفعہ 295 سی پاکستان ضابطہ تعزیرات میں مقرر ہے احکامات اسلام سے متصادم ہے جو قرآن پاک اور سنت رسول کریم ﷺ میں دیئے گئے ہیں لہذا یہ الفاظ اس میں سے حذف کر دیئے جائیں۔

68- ایکش کامزیداضافدان دفعہ میں کیاجائے تاکہ وہی اعمال اور چیزیں جب دوسرے پیغیبروں کے متعلق کہی جائیں، وہ بھی ای سزا کے مستوجب جرم بن جائے جواور تجویز کی گئے ہے۔
69- اس حکم کی ایک نقل صدر پاکستان کو دستور کے آرٹیکل 203 (3) کے تحت ارسال کی جائے تاکہ قانون میں ترمیم کے اقدامات کیے جائیں اور اسے احکامات اسلامی کے مطابق بنایا جائے تو ''نیا عمر قید'' کے مطابق بنایا جائے ۔ اگر 30 / اپریل 1991ء تک ایسانہیں کیا جائے تو ''نیا عمر قید'' کے الفاظ دفعہ 295 می تعزیرات پاکستان میں اس تاریخ سے غیر موثر ہوجائیں گے۔
کے الفاظ دفعہ 295 می تعزیرات پاکستان میں اس تاریخ سے غیر موثر ہوجائیں گے۔

کے الفاظ دفعہ قوئے کے سنتھ فیصلہ میں اس تاریخ سے خور موثر ہوجائیں گے۔

تاریخ فیصلہ کے مطابق میں اس تاریخ سے تعریرات کی فیصلہ کو میں میں اس تاریخ سے تاریخ فیصلہ کی مطابق میں اس تاریخ کے میں میں اس تاریخ کے فیصلہ کی مطابق میں اس تاریخ کے فیصلہ کی مطابق کے مطابق کی مطابق

30 اكتوبر 1990

جسٹس گل محمد خان ..... چیف جسٹس

جسٹس عبدالکریم خال کندی

جسٹس عبادت بارخان

جسٹس عبدالرزاق الے تھہیم

جسٹس ڈاکٹر فدامجر خاں

(PLD 1991 Federal Shariat Court 10)

حواشى:

1- پہلی شریعت پٹیش نمبر 1۔ایل 1984ء میں دفعہ 295۔اے تعزیرات پاکستان کو چیلنے کیا گیا تھا' جس میں تو بین ندہب کی سزا دوسال مقررتھی اور گستاخ رسول ﷺ کی سزا بھی بہی تھی اس لیےمطالبہ کیا گیا تھا کہ تو بین رسالت کی سزا' سزائے موت بطور حدمقرر کی جائے۔ 2- متفقہ نے تو ہین فدہب کی سزاجو دوسال تھی میں از خود ترمیم نہیں کی۔ اصل واقعہ ہے کہ جب فاضل عدالت نے پہلی درخواست تو ہین رسالت پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تو درخواست گزار نے 295 سی کا مسودہ قانون تیار کیا جے مرحومہ آپا ٹار فاطمہ آپم ۔ این۔ اے نے آسمبلی میں پیش کیا کین اس مودہ قانون تیار کیا جے مرحومہ آپا ٹار فاطمہ آپم ۔ این۔ اے نے آسمبلی میں اس بلی کے تن میں نہیں ستے جو بصد مشکل عمر قید پر راضی ہوئے کین بعد میں عوام کے دباؤ پر عمر قید کے ساتھ سزائے موت کا اضافہ کر دیا اور عدالت کو اختیار دے دیا کہ وہ ان دونوں سزاؤں میں جو سزا بھی مناسب سمجھ تو ہین رسالت کے جم م کو دے سکتی ہے جس پر دوبارہ مقدمہ فدکور الصدر وفاقی شرعی عدالت میں دائر کیا گیا ، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ صدر مملکت اور حکومت پاکستان کو ہدایت کی جائے کہ وہ تو ہین رسالت کی سزا بطور حدصرف سزائے موت مقرر کریں۔ نیڈ سے نہیں بلکہ اسامہ بن زیڈ سے حضور مطلب فرمایا تھا۔

4- عبیداللہ بن ابی رافع عضرت علی کے کاتب (سیرٹری) رہے ہیں۔

-5

حزم واحتیاط کا نقاضا ہے کہ حضور ﷺ کی بارگاہ ادب میں اب بھی یہ لفظ استعال نہ کیا جائے' کیونکہ اس وقت بھی اس کے مخاطب اہل ایمان ہی تھے جو اس لفظ کے سوائے'' توجہ فرمائیے'' کے کوئی اور معنی سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ حق سجانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے لفظ'' راعنا'' کا استعال تا قیامت ممنوع قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام م کے ذہنوں میں اس لفظ کا گتا خانہ مفہوم آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے باوجود انہیں بھی اس لفظ کے استعال سے منع فرما دیا گیا۔ بایں وجہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوئی کی رائے سے بھدادب اختلاف ہے۔

6- جہاں تک رسالت کا تعلق ہے تفریق نہیں کی گئی لیکن جہاں انہیائے کرام علیہ السلام کی ایک دوسرے پر فضیلت کا تعلق ہے اس سے قرآن نے انکار نہیں کیا بلکہ تصدیق کی ہے اور احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ حضور ختمی مرتبت سردار الانہیا ہیں۔





#### PLD 1994 Lahore 485

لا مہور مانی کورٹ لا مہور ریاض احداور تین دوسرے بنام حکومت یا کستان

تحفظ ناموس رسالت گائیٹا برلا ہور ہائی کورٹ کا تاریخی فیصلہ جس میں قادیا نیوں کی طرف سے شانِ رسالی میں کی گئی گستا خیوں سے پردہ اُٹھتا ہے!

''مجموعہ تعزیرات یا کستان کی دفعہ 295۔سی کے احکام نے ریہ بات ممکن بنا دی ہے کہ ملزموں کا عدالتی طریقه کار سے مواخذہ کیا جا سکے اور معاشرہ میں رجحان پیدا کر دیا ہے کہ قانونی کارروائی کا سہارا لیا جائے۔ تعزیرات پاکستان کی محولہ بالا دفعہ کے تحت مقدمے کے اندراج سے ملزم کو ایک عرصہ حیات میسر آ جا تا ہے۔ اس امر کے بورے موقع کے ساتھ کہ وہ اپنی پسند کے وکیل کے ذریع عدالت میں اپنا دفاع کرے اور سزایابی کی صورت میں اعلیٰ عدالتوں میں اپیل ٔ نگرانی وغیرہ جیسی دادرسی کا فائدہ اٹھائے۔ کوئی بھی شخص' کیا ایک مسلمان' مکنه طور پراس قانون کی مخالفت نہیں کرسکتا' کیونکہ بیمن مانی کا سدباب کرتا ہے اور قانون کی حكراني كو فروغ ديتا ہے۔ اگر تعزيرات ياكستان كي دفعہ 295 سی کے احکام کی تنتیخ کر دی جائے یا انہیں دستور سے متصادم قرار دے دیا جائے تو معاشرہ میں مزموں کو جائے واردات پر ہی ختم کرنے کا پرانا دستور بحال ہو جائے گا۔''

# دل کی بات (مقدمه کالپس منظر،احوال، نتیجه)

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد ایریل 1994ء کوتو ہین رسالت کے ایک مقدمہ میں لا ہور ہائیکورٹ کے فل و درخواست ضانت يرالهائ كتابعض نكات مين ايك بإدكار فيصله سنات موئ قرار دیا کہ توہین رسالت ﷺ کا قانون (295سی) آئین یا کستان کے منافی نہیں ہے اور بیر کہ اسلام ٔ دوسرے فداہب کا احترام دیگر تمام مذاہب سے زیادہ کرتا ہے۔ جناب جسٹس خلیل الرحلٰ خال ٔ جناب جسٹس ایس ایم زبیر اور جناب جسٹس میاں نذیر اختر پرمشتل کیج نے تھانہ پہلاں ضلع میانوالی کے ریاض احمد وغیرہ کی طرف سے داخل کی گئ درخواست ضانت کے دوران فیصلہ سنایا کہ اسلام کسی بھی فدہب سے زیادہ دوسرے مذاہب کا احترام سکھاتا ہے۔ فاضل کی نے مزید قرار دیا کہ مسلمانوں کو جوملک کی کل آبادی کا 97 فیصد ہیں دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والول کے عقائد کا احترام کرنا چاہیے۔ درخواست کی ساعت کے دوران بعض عیسائی تظیموں کی طرف سے استدعا کی گئی کہ توہین رسالت عظی کے قانون کا دائرہ اثر حضرت عیسی علیہ السلام سمیت دیگرتمام انبیائے کرام علیم السلام تک بردهایا جائے اوران کی تو بین کرنے والوں کو وہی سزا (سزائے موت) دی جائے جورسول اکرم علیہ کی اہانت کرنے کی یاداش میں دی جاتی ہے۔عدالت نے قرار دیا کہ بیمعاملہ پہلے ہی یا کتان لاء کمیشن اور اسلامی نظریاتی کونسل کے زیرغور ہے اور مجموعہ تعزیرات یا کستان کی دفعہ 295 (سی) میں جلد ہی ضروری ترمیم ہونے کی توقع ہے، اس لیے وہ اس معاملہ میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گی -عدالت نے اینے فیصلہ میں نہایت اہم بات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ: "تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295سی آئین پاکستان کے کسی آرٹیل سے متصادم نہیں ہے'۔

تعزیرات پاکتان کی دفعہ 295(س) کے بارے میں پنچ کے فاضل رکن جناب جسٹس میاں نذیر اختر نے اپنے مخضر توضیح نوٹ میں قرار دیا کہ یہ دفعہ آئین پاکتان سے متصادم نہیں ہے بلکہ یہ دفعہ ملزم کی زندگی کو تحفظ اور اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اسی دفعہ کے تحت ملزم کا مواخذہ کرنا ممکن ہے تاکہ معاشرہ میں امن قائم رہے۔ اگر اس دفعہ میں ترمیم کر دی جائے یا اسے آئین سے متصادم قرار دے دیا جائے تو معاشرہ میں پرانا دَور پھر سے لوئے آئے گا اور لوگ ملزموں سے جائے واردات یر ہی خمنے لگیں گے۔

یہ اپنی نوعیت کا بہترین فیصلہ ہے جس نے کئ قانونی اور آئینی موشگافیوں کو حل کر دیا ہے۔ قادیا نیوں کے خلاف مختلف عدالتوں میں زیر ساعت مقدمات کے لیے میں نیوس معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔

طالب شفاعت محمدی ﷺ بروزمحشر محمد متنین خالد لا ہور



## PLD 1994 Lahore 485 لا مور ہائی کورٹ لا مور

ریاض احمد وتین دوسرے بنام حکومت پاکستان

### فيصله كالهم نكات:

1- تعزیرات پاکتان کی دفعہ 295س آئین پاکتان کے کس آرٹیل سے متصادم نہیں ہے۔

2- مجموعة تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295سی کے احکام نے یہ بات ممکن بنادی ہے کہ ملزموں کا عدالتی طریقہ کار سے مواخذہ کیا جا سکے اور معاشرہ میں یہ رجحان پیدا کر دیا ہے کہ قانونی کارروائی کا سہارا لیا جائے۔ تعزیرات پاکستان کی مذکورہ بالا دفعہ کے تحت مقدمے کے اندراج سے ملزم کو ایک عرصہ حیات مسیر آ جا تا ہے۔ اس امر کے پورے موقع کے ساتھ کہ وہ اپنی پندک وکیل کے ذریعے عدالت میں اپنا دفاع کرے اور سزایا بی کی صورت میں اعلی عدالتوں میں اپیل، گرانی وغیرہ جیسی دادر سی کا فائدہ اٹھائے۔ کوئی بھی شخص کیا ایک مسلمان، مکنہ طور پر اس قانون کی مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ من مانی کا سدباب کرتا ہے اور قانون کی حکمرانی کوفروغ دیتا ہے۔ اگر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295سی کے احکام کی تنتیخ کر دی جائے یا آئیس دستور سے متصادم قرار دے دیا جائے تو معاشرہ میں ملزموں کو جائے یا آئیس دستور سے متصادم قرار دے دیا جائے تو معاشرہ میں ملزموں کو جائے واردات پر بی ختم متصادم قرار دے دیا جائے تو معاشرہ میں ملزموں کو جائے واردات پر بی ختم کرنے کا پرانا دستور بحال ہو جائے گا۔

PLD 1994 Lahore 485

لا مهور مانکی کورٹ لا مهور (ابتدائی معلومات) ساعت کنندہ فل نیخ

الرحمان خال الرحمان خال الرحمان خال الرحمان خال

ه جناب جسٹس ایس ایم زبیر 🛞

البيسس ميال نذرراختر 🕸 🍪

مقدمه نمبر: متفرق فوجداري درخواست نمبر 140 بي لغايت 1994

فریقین: ریاض احمدو 3 دیگران ..... درخواست گزار

بنام سرکار

منجانب سائلان: خواجه سر فراز احمد ایدوو کیث

منجانب سرکار: نذریا حمد غازی اسشند ایدووکید جزل (پنجاب) رشید مرتضلی قریثی ایدووکیک نے یا کتان کسیجی

كاشتكار يارثى كى وكالت كى \_

تاريخ بإئ ساعت : 10،10 ابريل 1994ء

تاريخ فيصله : 25ايريل 1994ء

### **فیصله** جسٹس خلیل الرحمٰن خاں

1- فاضل چیف جسٹس نے فل خ ان سوالات کا جائزہ لینے کی غرض سے تشکیل دیا' جو فاضل سنگل خ نے ریاض احمد و 3 دیگران کی طرف سے زیر دفعہ 295۔ ی مجموعہ تعزیرات پاکستان مورخہ 20- نومبر 1993ء کو تھانہ پہلاں ضلع میانوالی میں اہتدائی رپورٹ (ایف آئی آرنمبر 160) کے بموجب درج کردہ مقدمہ میں ضانت کے لیے داخل کی گئی درخواست میں اٹھائے تھے۔سوالات درج ذیل تھے:

- (الف) آیا پولیس کسی فوجداری مقدمه میں شکایت وصول کرنے کے بعدروز نامچہ میں باضابطہ ابتدائی رپورٹ درج کیے بغیر تفتیش کرسکتی ہے؟
- (ب) آیا مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295سی کے تحت آنے والے حساس معاملات میں مقدمہ کے اندراج میں پولیس کی طرف سے افسرانِ بالا سے اجازت لینے کے باعث جوتا خیر کر دی جاتی ہے اسے کوئی وزن دیا جاسکتا ہے؟
- (ج) آیا ملزمان کی طرف سے استعال کی گئی زبان (جیسا کہ ابتدائی رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے) جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مرزا قادیانی کی تعلیمات کے عین مطابق ہے حضرت محمد ﷺ کی توبین کے زمرہ میں آتی ہے؟ اوراس سے زیر دفعہ 295 سی تعزیرات یا کتان جرم تشکیل یا تا ہے؟
- (د) آیا مجموعہ تعزیرات پاکتان کی دفعہ 295سی اسلامی جمہوریہ پاکتان کے آئین 1973 کے کسی آرٹیل سے متصادم ہے؟
- 2- خواجه سر فراز احمد ایڈووکیٹ نے ملز مان/ سائلان کی پیروی کی جبکه نذیر احمہ

غازی اسشنٹ ایڈووکیٹ جزل (پنجاب) حکومت کی طرف سے پیش ہوئے۔ رشید مرتضی قریش ایڈووکیٹ نے مستغیث کے ساتھ ساتھ پاکستان کر پچین پارٹی اور مسیحی کاشٹکاریارٹی کی نمائندگی کی۔

سائلان کے فاضل وکیل کا استدلال بیرتھا کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 154 ' جب اسے دفعہ 156 اور 157 کے ساتھ پڑھا جائے 'کی رُوسے پولیس افسر کے لیے لازم ہے کہ شکایت موصول ہونے پراس کا روز نامچہ میں اندراج کرے اور تفتیش شروع کردے۔انہوں نے مزید کہا کہ بالعموم باضابطه ابتدائی رپورٹ درج کیے بغیر کوئی تفتیش شروع نہیں کی جاتی منیز ہے کہ پولیس افسر ابتدائی رپورٹ درج کرنے سے پہلے اور دوران تفتیش بھی افسرانِ بالا سے ہدایات و راہنمائی حاصل کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ تیسرے سوال کے متعلق فاضل وکیل نے کہا کہ اس معاملہ میں ہمیں اظہارِ رائے سے گزیر کرنا چاہیے کیونکہ حتی فیصلہ تو کجا' ہماری رائے سے ہی' مقدمہ میں' ملزمان متاثر ہوں گے۔ چوتھ سوال کے بارے میں انہوں نے یہ پوزیش اختیار کی کہ تعزیرات یا کتان کی دفعہ 295 سی دستور کے کسی آرٹیل سے متصادم نہیں ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ فاضل سنگل جج کے روبروان کی طرف سے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا تھا' اس لیے جس فاضل وکیل نے بیسوال اٹھایا ہے آئییں دلائل سے بیرثابت کرنا جاہیے کہ دفعہ 295 سی تعزیرات یا کستان سے اسلامی جمہوریہ یا کستان کے دستور کے کون سے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔

4- نذیر احمد غازی اسٹنٹ ایڈووکیٹ جزل کا استدلال تھا کہ قابلِ دست اندازی پولیس جرم سے متعلق شکایت موصول ہونے پولیس کی طرف سے تفتیش شروع کرنے سے پہلے اس کا خلاصہ روزنا مچہ میں درج کیا جاتا ہے اور اگر روزنا مچہ میں اندراج نہ کیا جائے تب بھی اشتباہ جرم کی صورت میں پولیس افسر شکایت کے درست یا غلط ہونے کے بارے میں چھان مین کرتا ہے تو ایسی تفتیش / انکوائری بے قاعدگی کے ضمن میں آسکتی ہے تا ہم اس سے تفتیش یا ساعت مقدمہ باطل نہیں ہو جاتی۔اس سلسلے

میں تاج محر عرف تاجو بنام سرکار (1991 فی ۔ کر بینل لاء جزئل 2167) کا حوالہ دیا گیا۔ انہوں نے ہرسان بنام سرکار (فی ایل ہے 1989 کر بینل ۔ سی کرا چی ۔ 809) کا حوالہ بھی دیا 'جس میں درج دو مقدمات انور بنام سرکار (1975 ۔ فی ۔ کر بینل لا جزئل 750) اور محمد حنیف بنام سرکار (فی ایل ڈی 1977 لا ہور 1253) میں اس رائے کا اظہار کیا گیا تھا کہ ایف آئی آرسے وابستہ تین اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب پولیس پہلے جائے واردات کا معائنہ کرے اور اس کے بعد ابتدائی رپورٹ کا اندراج کرے۔ فاضل جول 593) میں خام رکار (1976 فی ۔ کر بینل لاء جزئل 993) میں ظاہر کی گئی حسب ذیل آراء پر بھی انحصار کیا:

''اگرابتدائی رپورٹ جائے وقوعہ پر ہی ریکارڈ کرلی گئی ہوتو اس سے پھوفرق نہیں پڑتا' اگرچہ یہ پسندیدہ معمول نہیں ہے۔ ابتدائی رپورٹ شہادت کا اہم جز نہیں ہوتی' جائے وقوعہ پراس کے ریکارڈ کر لینے کا مطلب مینہیں کہ استفاقہ کے پورے کیس کواٹھا کرایک سمت کھینک دیا جائے۔''

فاضل اسٹنٹ ایڈووکیٹ جزل نےگل نوازلون ایس ای اوودیگر کے کیس (پی ایل ڈی 1990 لا ہور-428) کا حوالہ بھی دیا تا کہ بیٹا بت کرسکیں کہ مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 154 کے تحت ملنے والی اطلاع کو بھی پہلے تھانہ کے روز نامچہ میں درج کیا جاتا ہے اگر انچارج پولیس سٹیشن ایسا گمان کرنے کی محقول وجہ رکھتا ہو کہ کسی قابل دست اندازی پولیس جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے تو اس اطلاع کو ابتدائی رپورٹ کے رجشر میں درج کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں چودھری شاہ محمد بنام ایس ای او رحیم یار خال میں درج کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں چودھری شاہ محمد بنام ایس ای او رحیم یار خال سے کہ اگر پولیس کو یہ گمان ہو کہ ابتدائی رپورٹ درج کرنے یا تفتیش کرنے کی محقول وجہ موجوز نہیں ہے تو وہ ایسے معاملہ میں کارروائی کرنے سے انکار کرسکتی ہے اور اس کے اس اقدام کوخلاف قانون نہیں کہا جا سکتا۔

5- أرشيد مرتضى قريثي اليرووكيث نے اپني معروضات آخري سوال تك محدود ركھيں۔

ان کا کہنا تھا کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295۔ (سی) دستور کے آرٹیکل 2- الف اور 3 میں دیئے گئے حق سے متصادم ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم سے مقدس نام کی تو بین و بے حرمتی کرنے کی سزا موت ہے اور کمتر سزا عمر قید احکام الہی کے مقدس نام کی تو بین و بے حرمتی کرنے کی سزا موت ہے اور کمتر سزا عمر قید احکام الہی کے خلاف ہے۔ دوسرے یہ دفعہ تعلیماتِ اسلام کے مطابق اس بات کا احاطہ کرنے میں ناکام رہی ہے کہ دیگر انبیائے کرام (علیہ السلام) کے ناموں کی بے حرمتی کرنا بھی جرم ہے جس کے لیے وہی سزا (سزائے موت) ہوئی چاہیے۔ انہوں نے استدعا کی کہ عدالت ہذاکوان معاملات کے بارے میں ضروری فیصلہ صادر کرنا چاہیے۔ مسیحی پارٹیوں کی نمائندگی کرنے والے فاضل وکیل نے کہا کہ عیسائی تمام الہامی غداجب اوران کے بانی پیغیمروں کا احترام کرتے ہیں اور یہ کہ دفعہ 295۔ (سی) تعزیراتِ پاکستان کا مقصد پیغیمر اسلام (سیکھی) کے اسم گرامی کے تقدس کو برقر اررکھ کر معاشرہ میں امن وسلامتی قائم رکھنا ہے اس لیے نام نہادانسانی حقوق کے منافی نہیں ہے معاشرہ میں امن وسلامتی قائم رکھنا ہے اس لیے نام نہادانسانی حقوق کے منافی نہیں ہے معاشرہ میں امن وسلامتی قائم رکھنا ہے اس لیے نام نہادانسانی حقوق کے منافی نہیں ہے معاشرہ میں امن وسلامتی قائم رکھنا ہے اس لیے نام نہادانسانی حقوق کے منافی نہیں ہے معاشرہ میں امن وسلامتی قائم رکھنا ہے اس لیے نام نہادانسانی حقوق کے منافی نہیں ہے

تعزیراتِ پاکستان کا مقصد پینجبراسلام (ﷺ) کے اسم گرامی کے تقدس کو برقرارر کھ کر معاشرہ میں امن وسلامتی قائم رکھنا ہے اس لیے نام نہادانسانی حقوق کے منافی نہیں ہے البتہ اس دفعہ میں موزوں طریقے سے البی ترمیم کی جاسکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ (علیہ البتہ اس دفعہ میں موزوں طریقے سے البی ترمیم کی جاسکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ (علیہ البلام) کو برا بھلا کہنے کی روک تھام ہو سکے اوران کی بے حرمتی کرنے والوں کو بھی سزا دی جا سکے۔ انہوں نے اپنی معروضات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ البی ترمیم تعزیراتِ پاکستان کی دفعہ 295- الف (جس کا اضافہ 1927 میں کیا گیا) کے عین مطابق ہوگی۔ اس دفعہ کے تحت ایسے افعال کو جو جان ہو جھ کر اور ارادتا فرجب یا فرجی عقائد کی تو بین کرے اس کے فرجی جذبات مشتعل کرنے کی غرض سے کیے جا کیں تابل سزا قرار دیا گیا ہے۔

قاضل وکیل نے مزید کہا کہ مسئول الیہ عیسائی پارٹیوں کی یہ بھی رائے ہے کہ انسانی حقوق کی وہ نام نہا و نظیمیں عوام کی نمائندہ نہیں ہیں جو یہ کہ سول اکرم ﷺ کے نام کی بے حرمتی کو قابلِ تعزیر جرم قرار دینا انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ ایسی صورت میں انہیں سب سے پہلے عیسائی مما لک میں آ واز اٹھانی چاہیے جہاں قانون عامہ کی روسے کسی فد ہیں کی تو ہین کرنے کی صورت میں صرف عیسائیت پر حملہ کو قابل تعزیر جرم قرار دیا

گیا ہے۔ فاضل وکیل نے اس سلسلے میں ہالسمری کی کتاب "Laws of England" (چوتھا ایڈیشن جلد 11 'پیرا 1009) کا حوالہ دیا 'جس میں لکھا ہے کہ:

□ "دین کی تکفیر قانونِ عامہ کے تحت قابل مواخذہ جرم ہے جو صرف عیسائیوں
 کے فدہب پر جملہ کرنے والے الفاظ کی اشاعت پر بنی ہو۔ عیسائیت کے علاوہ کسی فدہب پر جملہ کرنا تکفیر دین نہیں ہے۔ "

فاضل وکیل کے مطابق یہ تظیمیں پاکتان کے خالفین کے ایماء پر محض مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین بدامنی و بے چینی پھیلانے کی غرض سے ایسے نعر بے لگا رہی ہیں جبکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام اور عیسائیت دونوں الہامی فداہب ہیں اور دونوں انسانوں کے مابین انس و محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ فاضل وکیل نے استدعا کی کہ عدالت کو معاشرہ میں قیام امن اور دوسی وہم آ ہمگی کو فروغ دینے کے لیے قرار دینا چاہیے کہ اسلامی احکام کے مطابق حضرت عیسی (علیہ السلام) کے نام کی بے حرمتی بھی قابلِ تعزیر جرم ہے اور یہ کہ تعزیرات پاکتان کی دفعہ وستور میں دی گئی تد ہر کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ دستور میں دی گئی تد ہر کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔

 الهامی ادیان اور دوسرول کے عقائد کا دیگر تمام نداہب سے بڑھ کر احرّ ام کرتا ہے۔
اسلام محض وعظ پریفین نہیں رکھتا بلکہ عملی اقدامات پر زور دیتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت
108 میں شامل احکام کی پابندئ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے جس میں کہا گیا ہے:

وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًا بَعِعَیُرِ
عِلْم ﴿ كَذَٰلِکَ زَیَّنًا لِکُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُم صُ ثُمَّ اِلٰی رَبِّهِمْ مَّرُجِعُهُمْ فَیُنَیِّنُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . (الانعام: 108)

(ترجمہ:)''اور (اے مسلمانو!) پیلوگ اللہ کے سواجن کو پکارتے ہیں' انہیں گالیاں نہ دو کہیں ایبا نہ ہو بیشرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بناء پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کوخوشما بنا دیا ہے۔ پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کرآنا ہے۔ اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔''

پاکستان کے مسلم شہری جو اس کی آبادی کا 97 فیصد ہیں دوسروں کے عقائد کا احترام کرکے نیز رواداری بردباری اور شریفانہ رویہ کا مظاہرہ کرکے شرپندوں کی ندموم سرگرمیوں اور نا پاک عزائم کو ناکام بنا سکتے ہیں اور یوں معاشرہ میں امن وامان قائم کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ان اعلانات کا تعلق ہے جن کی استدعا رشید مرتضی قریش ایڈووکیٹ نے کی ہے اس سلسلے میں مجمد اسماعیل قریش ایڈووکیٹ بنام پاکستان معرفت سیکرٹری وزارت قانون و پارلیمانی امور کومت پاکستان معرفت سیکرٹری وزارت قانون و پارلیمانی امور کومت پاکستان صادر کردہ فیصلہ کا حوالہ دینا غیر متعلق نہیں ہوگا کیونکہ اس فیصلہ میں قرار دیا گیا تھا کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 (سی) میں استعال شدہ الفاظ ''یا عمرقید'' وفعہ 1991ء کے بعد سے موثر نہیں رہیں گے۔عدالت نے مزید کہا تھا کہ دفعہ 295 (سی) میں استعال شدہ الفاظ ' یا عرقید' وفعہ 295 (سی) میں استعال میں با باتوں کو جب دفعہ 295 (سی) میں با کہی جا ئیں تا کہ ایسے افعال یا باتوں کو جب وہ دوسرے انبیاء کے بارے میں کے جا ئیں یا کہی جا ئیں تو اسی طرح قابل تعزیر

قرار پائیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ نئ شق کے اضافہ کا کام پاکستان لاء کمیشن اور اسلامی نظریاتی کونسل میں زیرِ غور ہے۔ سائلان کے فاضل وکیل اور اے اے جی کی معروضات کے مطابق دفعہ 295 (سی) دستور کے آرٹیکل سے متصادم نہیں ہے۔ مستغیث اور کر پچین پارٹیول کے نمائندہ رشید مرتضای قریثی ایڈووکیٹ بھی کوئی عدم مطابقت یا تصادم ثابت نہیں کر سکے۔ چوشے سوال کے بارے میں ہمارا جواب یہ ہے کہ ''ایسی کسی چیز کی نشان وہی نہیں کی جاسکی' جو ثابت کرتی کہ دفعہ 295 (سی) کے احکام آئین کے کسی آرٹیکل سے متصادم ہیں۔''

8- جہاں تک تیسرے سوال کا تعلق ہے فریقین کے فاضل وکلا کی رائے تھی کہ اس سوال کو طے کرنے کے لیے فل بیخ کے روبرو پیش نہیں کیا جانا چاہیے تھا کہ ایسا کرنا ملزمان کے خلاف مجلی عدالت میں زیر ساعت مقدمہ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ بہر حال چونکہ اس سوال کا تعلق مقدے کے حسن و قبح سے ہے جوعموی اطلاق کے کسی قانونی مسئلے کے فیصلی پر منتج نہیں ہوگا۔ پس ہم فاضل وکیل سے متفق ہیں۔ بیسوال بنی بر واقعات ہے جہیں ثابت کرنے کے لیے شہادتوں کا قلمبند کرنا ضروری ہوگا۔ یہ بھی درست ہے کہ اس سوال کے قین کرنے سے ملزمان کے زیر ساعت مقدمہ کو نقصان درست ہے کہ اس سوال کے قین کرنے سے ملزمان کے زیر ساعت مقدمہ کو نقصان کی خینے کا امکان ہے۔ پس منسوب بیانات استعال کیے گئے یا شائع شدہ الفاظ اور ان کے اثرات کا ہر انفرادی مقدمہ میں جائزہ لینا ہوگا۔ عمومی اطلاق کا کوئی قانونی اصول کے اثرات کا ہر انفرادی مقدمہ میں جائزہ لینا ہوگا۔ عمومی اطلاق کا کوئی قانونی اصول اجتناب کرتے ہیں۔

9- فریقین کے فاضل وکلا نے دوسرے سوال کے بارے میں تفصیلی دلائل پیش نہیں کے کیونکہ ان کا موقف بیتھا کہ پولیس افسر سنجیدہ اور حساس فوجداری مقدمات میں نیز مقدمات کے اندراج اور تفتیشی امور میں بجاطور پر اپنے سینئر حکام سے مشورہ کرسکتا ہے۔ بیسوال کہ آیا فوجداری مقدمہ کے اندراج خصوصاً حساس معاملات میں واقع ہونے والی تاخیر کوکوئی وزن دیا جا سکتا ہے یا نہیں وقع ہونے والی تاخیر کوکوئی وزن دیا جا سکتا ہے یا نہیں کا خصوصاً حساس معاملات میں واقع ہونے والی تاخیر کوکوئی وزن دیا جا سکتا ہے یا نہیں کا حساس معاملات میں واقع ہونے والی تاخیر کوکوئی وزن دیا جا سکتا ہے یا نہیں کا مقدمہ کے اندراج کا میں معاملات میں واقع ہونے والی تاخیر کوکوئی وزن دیا جا سکتا ہے کا نہیں کا میں مقدمہ کے اندراج کا میں میں واقع ہونے والی تاخیر کوکوئی وزن دیا جا سکتا ہے کا نہیں کا میں کیا کہ کا میں کیا کہ کا میں میں واقع ہونے والی تاخیر کوکوئی وزن دیا جا سکتا ہے کا میں کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کیا کہ کیا

اس کا جواب کوئی فارمولا پیش کرکے یا کوئی قطعی اصول بنا کرنہیں دیا جا سکتا۔ بید معاملہ بلاشبہ مقدمہ کی ساعت کرنے والی عدالت کے لیے چھوڑ نا پڑے گا تا کہ وہ زیر بحث مقدمہ میں ریکارڈ پر موجود مجموعی شہادتوں کی بنیاد پر اس کا جائزہ لے سکے۔ دوسرے سوال کے تصفیہ کے لیے اس قدراظہاررائے کافی ہوگا۔

اب ہم پہلے سوال کی طرف آتے ہیں جواس طرح ہے:

"آیا پولیس شکایت موصول ہونے کے بعد اور روز نامچہ میں با قاعدہ ابتدائی رپورٹ درج کیے بغیر کسی فوجداری کیس میں تفتیش کرسکتی ہے؟"

اس سوال سے متعلقہ احکام مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفعات 154 تا 157 پولیس ایکٹ کی دفعات 154 تا 157 پولیس ایکٹ کی دفعہ 44 نیز پولیس رولز کے قاعدہ 1-24 و 2-24 میں شامل ہیں۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 154 کا خلاصہ بیہ ہے کہ کسی قابلِ دست اندازی پولیس جرم کے ارتکاب کے بارے میں چنچنے والی ہراطلاع ضبط تحریر میں لائی جائے گی اور اس کا خلاصہ ایسے رجسر میں درج کیا جائے گا جوصوبائی حکومت کے مقرر کردہ نمونہ کے مطابق پولیس افسر کے یاس ہوگا۔

ضابطہ کی دفعہ 155 میں کہا گیا ہے کہ جب کسی تھانہ کے افسر انچارج کواس کے دائرہ اختیار میں ہونے والے کسی نا قابلِ دست اندازی پولیس جرم کے سرزد ہونے کی اطلاع موصول ہوتو وہ اس کا اندراج فیکورہ بالاطریقہ سے مرتب کردہ رجشر میں کرے گا اور اطلاع دہندہ کو ہدایت کرے گا کہ وہ اپنا استغاثہ مجسٹریٹ کی عدالت میں دائر کرے اور یہ کہ کوئی پولیس افسر بلا تھم مجسٹریٹ درجہ اول یا دوم کے جواس مقدمہ کی ساعت کرنے کا اختیار رکھتا ہو یا اسے ساعت کے لیے سیشن کورٹ کو بھیج سکتا ہو کسی نا قابلِ دست اندازی پولیس کیس کی تفتیش نہیں کرسکتا۔

اس کے بعد دفعہ 156 میں کہا گیا ہے کہ تھانہ کا افسر انچارج بلاحکم مجسٹریٹ کسی ایسے قابلِ دست اندازی پولیس مقدمہ کی تفتیش کرسکتا ہے جس کے بارے میں باب نمبر (15) میں درج احکام کی روسے تجویزیا ساعت کرنے کا اختیار علاقہ کی عدالت

مجاز کو حاصل ہواور یہ کہ پولیس افسر کی کارروائی کوسی بھی مرحلہ پراس بناء پر چینی نہیں کیا جا سکے گا کہ یہ وہ مقدمہ ہے جس کی بابت دفعہ ہذا کے تحت اس افسر کو تفتیش کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 497 یا 498 کے تحت آنے والے جرائم کی تفتیش کسی عورت کے شوہر کی طرف سے یا اس کی عدم موجودگی میں کسی اور شخص کی طرف سے جو اس عورت کی دیچہ بھال کرتا ہو ارتکاب جرم کی بابت شکایت موصول ہونے کے بعد کی جائے گی۔

ضابطہ فوجداری کی دفعہ 157 کی ذیلی دفعات (1) و (2) حوالہ کے لیے ذیل میں نقل کی جاتی ہیں:

:(1)-157''

اگر بصورتِ دیگر اطلاع موصول ہونے پر تھانہ کا افسر انچارج یہ گمان کرنے کی وجہ رکھتا ہو کہ ایسے جڑم کا ارتکاب کیا گیا ہے جس کی تفتیش کرنے کا زیر دفعہ 156 وہ مجاز ہے تو وہ اس کی رپورٹ فوراً اس مجسٹریٹ کو بھیج گا جسے پولیس رپورٹ پر اس جرم کی ساعت کا اختیار حاصل ہو۔ نیز افسر انچارج خود موقع پر جائے گا یا کسی ماتحت عہد بدار کو جوصوبائی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ عہدہ کے افسر سے کمتر نہ ہو نامزد کرے گا کہ وہ موقع پر جائے وقوعہ کے حقائق و حالات کی چھان بین کرے اور اگر ضروری ہوتو مجرم کی تلاش اور گرفتاری کے واسطے اقد امات عمل میں لائے۔

تاجم شرط بيه كه:

(الف) جب جرم کے ارتکاب کی اطلاع کسی شخص کا نام لے کر دی جائے اور معاملہ سنگین نوعیت کا نہ ہوتو تھانہ کے افسر انجارج کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ تفتیش کے لیے خودموقع پر جائے یا اپنے کسی ماتحت کو بھیجے۔

(ب) اگرتھانہ کے افسر انچارج کومحسوں ہو کہ تفتیش کرنے کے لیے معقول اور کافی وجہ موجود نہیں ہے تو وہ معاملہ کی تفتیش نہیں کرے گا۔

(2) ضمنی دفعہ (1) سے منسلک شرطیہ جملے کی شق (الف) و (ب) میں مذکور

صورتوں میں تھانہ کے افسر انچارج کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اپنی رپورٹ میں اس امرکی وجوہات کھے کہ وہ خمنی دفعہ میں مذکور تقاضے کیوں پور نہیں کرسکا اور شق (ب) میں مذکور معاملہ کی صورت میں افسر مذکور اطلاع دہندہ کؤاگر کوئی ہو ایسے طریقہ کے مطابق جو صوبائی حکومت مقرر کرے اس امرکی اطلاع دے گا کہ وہ اس معاملہ کی تفتیش نہیں کرے گا'نہ ہی کسی سے کرائے گا۔'' پولیس ایکٹ کی دفعہ 44 کی عبارت اس طرح ہے:

پولیس ایکٹ کی دفعہ 44 کی عبارت اس طرح ہے:

ہرتھانہ کے افسر انچارج کا فرض ہوگا کہ وہ ایسے نمونہ کے مطابق جو صوبائی حکومت کی طرف سے وقاً فو قاً مقرر کیا جائے ایک روز نامچہ مرتب کرے گا اور اس میں جملہ شکایت والزامات گرفتار شدگان کے نام شکایت کنندگان کے نام ان پرلگائے گئے الزامات کی نوعیت ملزمان سے برآ مدکردہ یا بصورت دیگر قبضہ میں لیے گئے ہتھیاریا مال اور گواہوں کے نام درج کرے گا جن پر جرح کرنی ہوگی۔

ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی مرضی پر منحصر ہوگا کہ وہ جب جا ہے اس روز نا مچہ کوطلب کرکے اس کا معائنہ کرے۔''

اس مرحلہ پر پنجاب پولیس رولز 1934 کے باب نمبر 24 میں شامل پولیس قواعد کا حوالہ دینا بھی مناسب ہوگا۔

قاعدہ نمبر 4-24 کے مطابق:

''اگر مبیّنہ قابلِ دست اندازی پولیس جرم کے بارے میں اطلاع یا دیگر رپورٹ اس نوعیت کی ہوکہ تھانہ کا افسر انچارج یہ گمان کرنے کی وجہ رکھتا ہو کہ ویسے جرم کا ارتکاب نہیں کیا گیا ہے' تو وہ موصولہ اطلاع یا رپورٹ کا خلاصہ تھانہ کے روز نامچہ میں درج کرے گا' نیز عدم ارتکاب کے بارے میں اپنے گمان کی وجو ہات بھی قلمبند کرے گا۔ نیز اطلاع دہندہ کو اگر کوئی ہو اس امرکی اطلاع دے گا کہ وہ معاملہ کی تفیش نہیں کرے گا' نہ کسی سے کرائے گا'۔

قاعدہ 4-24 کے ذیلی قاعدہ 3 میں مزید کہا گیا ہے کہ جب ایسا جرم سرزد ہونے کے بارے میں معقول گمان پایا جائے تو متعلقہ تھانہ میں ابتدائی رپورٹ درج کی جائے گی اور مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 157 کے تحت تفتیش کی جائے گی۔

پنجاب پولیس قواعد کا قاعدہ 1-24 بھی اسی طرح کا ہے۔ یہ قواعد مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفعات 154 و 157 سے مسلک استثنائی جملوں کے عین مطابق ہیں۔ ان استثنائی جملوں کی بناء پر شاہ محمد کیس (جس کا حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے) ہیں فاضل نجے نے اس رائے کا اظہار کیا تھا کہ اگر پولیس بید گمان کرنے کی وجوہ رکھنے کی بناء پر کہ ابتدائی رپورٹ درج کرنے یا تفتیش کرنے کا معقول سبب موجود نہیں ہے معاملہ میں مزید کارروائی کرنے سے انکار کر دے تو اس کے اس اقدام کو قانونی اختیار کے بغیر قرار نہیں دیا جاسکتا۔

10- یہ سوال کہ آیا ابتدائی رپورٹ درج کیے بغیر فوجداری تفتیش کا شروع کرنا خلاف قانون ہے اور جس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ گرفتاری وساعت مقدمہ باطل ہو جاتی ہے عدالتوں میں پہلے بھی زیر غور آچکا ہے۔ ایمپرر بنام خواجہ نذیر احمد نامی مقدمہ (اے آئی آر 1945 یریوی کوسل 18) میں حسب ذیل رائے کا اظہار کیا گیا تھا:

''قابل دست اندازی پولیس جرائم کی صورت میں تفتیش شروع کرنے کے لیے اطلاع کی موصولی اور ابتدائی رپورٹ کا اندراج پیشگی شرط نہیں ہے۔ بلاشبہ مقدمات کی بھاری تعداد میں فوجداری استغاثے اطلاع موصول ہونے اور ابتدائی رپورٹ درج ہونے کے بتیجہ میں شروع کیے جاتے ہیں'تاہم الیی کوئی وجہ نہیں کہ اگر پولیس یہ یقین کرنے کی وجہ رکھتی ہؤ خواہ اپنے علم کی بنیاد پر یارسی انٹیلی جنس کے قابلِ بولیس یہ یعین کرنے کی وجہ رکھتی ہؤ خواہ اپنے علم کی بنیاد پر یارسی انٹیلی جنس کے قابلِ اعتماد ذریعہ کی بدولت' کہ سی قابلِ دست اندازی پولیس جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے' ایس صورت میں اسے خودا پن تحریک پر میتید معاملات کی سچائی کی بابت کیوں تفتیش نہیں کرنی جہاں ہوایت کی گئی ہے کہ جب کسی پولیس افسر کو اطلاع موصول ہونے پر یا بصورتِ دیگر یہ گمان گزرے کہ ایسا جرم سرزد ہوا ہے' افسر کو اطلاع موصول ہونے پر یا بصورتِ دیگر یہ گمان گزرے کہ ایسا جرم سرزد ہوا ہے'

جس کی تفتیش کا وہ زیر دفعہ 156 مجاز ہے تو وہ وقوعہ کے حقائق اور حالات کی تفتیش شروع کر دے گا۔اس نقطہ نظر کی حمایت کرتی ہے۔''

علاوہ ازیں پر بھوبنام ایمپرر (اے آئی آر 1944 پر بوی کونسل 73) میں ملزم کی یہ دلیل کہ اس کی گرفتاری جند کے علاقہ میں ایک برکش انڈین افسر کے ہاتھوں عمل میں آئی تھی جو کہ غیر قانونی تھی اور یہ کہ اس کی غیر قانونی گرفتاری نے بعد کی ساری کارروائی کو باطل کر دیا می قرار دیتے ہوئے مستر د کر دیا گیا کہ جب ملزم کوروہتک میں پیش کیا گیا' جند کے حکام نے اسے جائز طور پر عدالت کے حوالے کر دیا تھا اور جہاں تک عدالت کا تعلق تھا' عدالت میں ہونے والی کارروائی باضابطہ تھی اور ساعت کے جواز اور ملزم کی سزایابی پراس کی گرفتاری میں واقع ہونے والی کسی بے قاعدگی سے متاثر نہیں ہوئی تھی۔ فاضل اسٹینٹ ایڈوو کیٹ جزل نے جس فیصلہ کا حوالہ دیا ہے وہ مقد مات کی اس قتم کو ظاہر کرتا ہے جن کے بارے میں بیاصول طے کیا گیا ہے کہ ابتدائی رپورٹ شہادت کا اہم جزونہیں ہوتی اسے درج کرنے میں پولیس سے کوئی بة قاعدگی سرز د ہو جائے تو اس کے نتیجہ میں استغاثہ کے پورے کیس کو کالعدم نہیں کھہرایا جاتا۔ ہرکیس میں بے ضابطگی، نوٹس میں آنے کے بعدر بکارڈ پرموجود مجموی شہادت کی روشیٰ میں زیرغور آنی جا ہے۔ ابتدائی ربورٹ درج کرنے میں کوئی تا خیر واقع ہو جائے توریکارڈ برموجودشہادت کا جائزہ لیتے وقت اس تاخیر کا سبب اس کے واقع ہونے کے حالات فریقین کی پوزیش 'جرم کی نوعیت فریقین کی اثر پذیری ان کے معاشرتی حالات ٔ پولیس اہلکاروں کا طرزعمل اور تمام متعلقہ عوامل پرغور کرنا ہوگا۔ ابتدائی رپورٹ درج کرنے میں تاخیر بظاہر غیراہم ہوتی ہے بشرطیکہ استفاثہ کا کیس معقول شبہ کے بغیر ثابت ہوجائے۔الی صورتیں ہوسکتی ہیں جن میں مخصوص حالات کے باعث ابتدائی ر بورٹ واقعہ کے ظہور پذیر ہونے اور مزم کی گرفتاری کے بعد درج کی گئی ہو۔ تاج محمد بنام سرکار نامی مقدمه اسی قتم کی صورت حال کا مظہر ہے۔ یہی سوال ایم۔ بشیر سہگل و ديگر بنام سركار و ديگر (يي ايل دي 1964 (مغربي يا كستان) لا مور -148) يس بهي

زیر غور آیا تھا۔ جسٹس سردار محمد اقبال نے پیرا نمبر 6 میں خواجہ نذیر احمد کے کیس میں پر یوی کوسل کے فیصلہ پر انحصار کرتے ہوئے رائے ظاہر کی تھی:

"سیس اصولی طور پر اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ بیضروری نہیں کہ ابتدائی ربورث میں تمام ملزمان یا کسی ایک ملزم کو نامزد کیا جائے تا کر تفتیش کرنے والی ایجنسی ا پی کارروائی شروع کر سکے۔ دراصل ابتدائی ر پورٹ کا اندراج کوئی پیشگی شرط نہیں ٔ اور يوليس ايى قابلِ اعتبار اطلاع ملنے پر كەسى قابل دست اندازى پوليس كا ارتكاب كيا گيا ہے' مجموعہ ضابطہ فوجداری پاکسی دیگر ضابطہ یا قانون کے تحت' جواس معاملہ میں اسے اختیار دیتا ہوا ابتدائی رپورٹ درج یا رسی طور بر مرتب کیے بغیر تفتیش شروع کرسکتی ہے۔'' علاوه ازیں رحمان و دیگران بنام سرکار (پی ایل ڈی 1968 لاہور 464) میں خواجہ نذیر احمد کے مقدمہ میں پر یوی کوسل کے فیصلہ کی اور بشیر سہال و دیگران کے مقدمہ میں فُل نی کے فیصلہ کی پیروی کرتے ہوئے ڈویژن کی نے رائے ظاہر کی تھی کہ ''کوئی بھی شخص مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 کی دفعہ 154 کے تحت کسی وقوعه کی اطلاع دے کر فوجداری قانون کو حرکت میں لاسکتا ہے۔اس طرح جواطلاع دی جائے'وہ''ابتدائی اطلاع'' کہلاتی ہے۔اس کی بنیاد پر مجموعہ ضابطہ نوجداری کے حصہ پنجم' باب نمبر 14 کے تحت تفتیش شروع کی جاتی ہے۔ تاہم اطلاع کی موصولی اور ابتدائی ربورٹ کا اندراج تفتیش شروع کرنے کے لیے پیشکی شرطنہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ ابتدائی ربورٹ کی عدم موجودگی ملزم کو پہلے اطلاع دہندہ پر جرح کرنے کے حق سے محروم کر دیتی ہے۔ بہرحال بیر حقیقت کہ ابتدائی رپورٹ درج نہیں کی گئی تھی یا ساعت کے دوران ثابت نہیں ہوئی' اثباتِ جرم کو باطل نہیں تھہراسکتی۔''

اسی نقطہ نظر کا اظہار تھیل احمد بنام سرکار (پی ایل ڈی 1972 لا ہور 374) نامی مقدمہ میں کیا گیا تھا۔ وفاقی شری عدالت نے بھی غلام محمد بنام سرکار (پی ایل ڈی 1981 ایف ایس سی 120) نامی مقدمہ میں عدالت ہذا کے نقطہ نظر کی پیروی کی تھی۔ ان مقدمات میں شروع کی گئی تفتیش یا ساعت کے جواز کو مجموعہ ضابطہ فوجداری کی

دفعات 154 '156 اور 157 کی خلاف ورزی کرنے کی بنیاد پر چیننی کیا گیا تھا۔ عدالتوں کی طرف سے صادر کردہ فیصلوں میں کہا گیا تھا کہ اطلاع کا موصول ہونا یا ابتدائی رپورٹ کا اندراج فوجداری تفتیش کے لیے پیشگی شرط نہیں ہے اور اس سلسلے میں سرزد ہونے والی کسی بے قاعدگی سے گرفتاری یا مقدمہ کی ساعت باطل نہیں تھرتی۔ یہ معاطع کا ایک پہلو ہے۔

10- دوسرے پہلوکی نمائندگی دوسری قتم کے مقد مات سے ہوتی ہے جن میں اعلی عدالتوں نے مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفعات 154 تا 157 کے تحت پولیس افسر پر عائد ہونے والے فرض کی نشان دہی کی ہے۔ اس نقطہ نظر کے سلسلہ میں ایم۔ انور پیرسٹرایٹ لاء بنام افسر انجارج تھانہ سول لائنز لا ہور و دیگر (پی ایل ڈی 1972 لا ہور بیرسٹرایٹ لاء بنام افسر انجارج تھانہ سول لائنز لا ہور و دیگر (پی ایل ڈی 1972 لا ہور والے فل کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ جسٹس سردار مجمد اقبال جو کہ اس مقدمہ کی ساعت کرنے والے فل نیخ کے ایک رکن تیے وہ بشیر سہگل و دیگر بنام سرکار و دیگر (پی ایل ڈی 1964 (مغربی پاکستان) لا ہور - 148) نامی مقدمہ سننے والے نیخ میں بھی شامل رہ چکے تھے۔ فل نیخ کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے حسب ذیل رائے ظاہر کی تھی:

دونیملہ کوختم کرنے سے پہلے ہم یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں کہ اگر قابل دست اندازی پولیس جرم کے ارتکاب سے متعلق اطلاع موصول ہوتو وہ مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 154 کے تحت آتی ہے اور پولیس افسر کا قانونی فرض ہے کہ مقررہ رجش میں اس کا اندراج کرے۔ اس پیشگی شرط کے دو پہلو ہیں: اولاً اس کا اطلاع ہونا لازم ہے دوسرے اس کا کسی قابلِ دست اندازی پولیس جرم سے متعلق ہونا ضروری ہے جس کی بنیاد پر جرم تھکیل پاتا ہو بعد کے واقعات کی بناء پر نہیں۔ پولیس افسر کا فرض ہے کہ جب اس سے کوئی شکایت کی جائے تو اسے وصول کرے یا جب اسے کسی جرم کے ارتکاب کی زبانی اطلاع دی جائے تو اس کا فرض ہے کہ جب اسے ضبط تحریر میں لائے۔ اگر وہ دی گئی اطلاع دی جائے تو اس کا فرض ہے کہ اسے ضبط تحریر میں لائے۔ اگر وہ دی گئی اطلاع کو رجشر میں درج نہیں کرتا 'تو وہ سرکاری ملازم کی حیثیت سے اپنا فرض ادا دی گئی اطلاع کو رجشر میں درج نہیں کرتا 'تو وہ سرکاری ملازم کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے اور اس امرکا مستحق ہے کہ حکام بالا فرض سے خفلت برسے پر

اس کے خلاف کارروائی کریں۔ گویا اس بات کا انحصار محض پولیس افسر کی من مرضی پر نہیں کہ وہ چاہے تو رپورٹ کا اندراج کرئے چاہے تو نہ کرے۔مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 154 میں جس اطلاع کا ذکر ہے ہمارے نزدیک اس کی نوعیت شکایت الزام پاکسی جرام کے بارے میں اطلاع کی ہوتی ہے جواس غرض سے دی جاتی ہے کہ اس کی تفتیش کے لیے پولیس کو حرکت میں لایا جائے۔ابتدائی اطلاع کی صورت میں قانون کا بدتقاضا نہیں کہ پولیس افسرا سے محض تحریری صورت میں ہونے پر وصول کرے گا اور صرف اس صورت میں درج کرے گا جبکہ اس کی رائے میں وہ درست ہو۔ اس سوال کا انحصار کہ آیا وہ اطلاع درست ہے یانہیں تفتیش پر ہوتا ہے جو پولیس افسر کوزیر دفعہ 157 ضابطہ فوجداری کرنی ہوتی ہے۔ابتدائی اطلاع کے درست ہونے کی ضانت مجموعہ تعزیرات یا کتان کی دفعہ 182 میں دی گئی ہے جس کے تحت اگر کوئی شخص بولیس افسر کو ابتدائی اطلاع کے بارے میں بیان دے جسے زیر دفعہ 154 صبط تحریر میں لایا جائے اور اگر آخر میں وہ بیان جھوٹا ثابت ہوتو اطلاع دہندہ کو آئی مت کے لیے قید کی سزادی جائے گی جس کی میعاد 6 ماہ تک ہوسکتی ہے یا اسے جر مانہ کی سزا دی جائے گی جوایک ہزار روپے تک ہو سكتاب يا وه دونول سزاول كامستوجب موكار"

13- پس یہ فیصلہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ سرکاری ملازم کی حثیت سے پولیس افسرائی قانونی ڈیوٹی بجالائے اور اس فرض کی ادائیگی میں' جو زیر دفعہ 154-155 منابطہ فوجداری' اس پر عائد ہوتا ہے' ناکام رہنے والا اس امرکامستی ہے کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ احکام ایک طرف پولیس افسر کی من مانیوں کا سدباب کرتے ہیں' دوسری طرف شہری کو یہ تن دیتے ہیں کہ وہ کسی اطلاع کوریکارڈ پر لانے کی غرض سے پولیس کے علم میں لائے۔ شہر یوں کے لیے نقل و حرکت اور شخص آزادی کا شخط اسی صورت میں ہوسکتا ہے کہ پولیس افسرکو ابتدائی اطلاع یا کم از کم اس کا خلاصہ روزنا مچہ میں درج کرنے کا پابند کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چا ہیے کہ کسی جرم میں تفتیش شروع کرنے کے لیے ابتدائی

اطلاع کا اندراج پیشگی شرط نہیں ہے۔ کسی پولیس افسر کی طرف سے اس کا فرض ادا نہ کرنے کا کیا نتیجہ نگلے گا' یہ ایک علیحدہ مسلہ ہے' زیر نظر مقدمہ کے فریقین کو اس پر بحث کرنی ہے اور اس کا فیصلہ ساعت کنندہ عدالت کو کرنا ہے۔ پس ہاری طرف سے یہی پہلے سوال کا جواب ہے۔

14- اب ضانت کی درخواستیں عزت مآب چیف جسٹس کی طرف سے احکام صادر ہونے کے بعد پیش کی جائیں گی۔

دستنط (جسٹس خلیل الرحمٰن خال) میں اتفاق کرتا ہوں (جسٹس الیس ایم زبیر)

جناب جسٹس میاں نذیر اختر کا اضافی نوٹ

1- جھے اپنے فاضل بھائی جسٹس خلیل الرحمٰن خال کے لکھے ہوئے فیصلہ کو پڑھنے کا موقع ملا ، جو وہ اس مقدمہ میں صادر کرنا چاہتے ہیں۔انہوں نے زیر بحث سوالوں کے جو جواب دیئے ہیں اور ان کا فیصلہ جن دلائل پہنی ہے میں ان سے کمل اتفاق کرتا ہوں ، تاہم سوال نمبر 4 کے سلسلہ میں چند سطروں کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔

2- مجموعة تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295س کے احکام نے یہ بات ممکن بنادی ہے کہ ملزموں کا عدالتی طریقہ کار سے مواخذہ کیا جا سکے اور معاشرہ میں بیر بھان پیدا کر دیا ہے کہ قانونی کارروائی کا سہارا لیا جائے۔ تعزیرات پاکستان کی فدکورہ بالا دفعہ کے تحت مقدے کے اندراج سے ملزم کو ایک عرصہ حیات مسیر آ جاتا ہے۔ اس امر کے پورے موقع کے ساتھ کہ وہ اپنی پیند کے وکیل کے ذریعے عدالت میں اپنا دفاع کرے اور سزایا بی کی صورت میں اعلی عدالتوں میں اپیل گرانی وغیرہ جیسی داد رسی کا فائدہ اٹھائے۔ کوئی بھی شخص کیا ایک مسلمان مکنہ طور پر اس قانون کی مخالفت نہیں کرسکتا کوئکہ یہ من مانی کا سدباب کرتا ہے اور قانون کی حکمرانی کو فروغ دیتا ہے۔ اگر

تعزیرات پاکتان کی دفعہ 295سی کے احکام کی تنیخ کردی جائے یا آنہیں دستور سے متصادم قرار دے دیا جائے تو معاشرہ میں ملزموں کو جائے واردات پر ہی ختم کرنے کا پرانا دستور بحال ہو جائے گا۔ معاملہ کے اس پہلوکو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکتان کرسچین پارٹی اور سیجی کاشٹکار پارٹی کے فاضل وکیل نے استدعا کی ہے کہ ان احکام کو زیادہ جامع بنایا جائے اور اس کے دائرہ اٹر کو دوسر نیخیمروں کی تو بین تک پھیلا دیا جائے تاکہ حضرت عیسی (علیہ السلام) سمیت تمام انبیائے کرام کی تو بین کرنے والے کو اسی طرح موت کی سزا دی جائے جس طرح حضرت محمد بھی تی کو بین کرنے والوں کو دی جاتی ہے۔ چونکہ یہ معاملہ پہلے ہی حکومت کے زیرغور ہے اس لیے تو قع کی جاتی ہے کہ امرمطلو بہ مستقبل قریب میں پورا ہو جائے گا۔

تاریخ فیصله 25ایریل 1994ء

و محط جسٹس خلیل الرحمٰن خاں جسٹس میاں نذیر اختر

جسٹس ایس ایم زبیر

(PLD 1994 Lahore 485)





PLD 1994 Lahore 485

لا مور مانی کورٹ لا مور ریاض احداور تین دوسرے بنام حکومت یا کستان

البيان ندرياخر المراخر المراخر

حضورخاتم النبین مگانگیام کی عزت و ناموس پر لا ہور ہائی کورٹ کا یا دگار فیصلہ قادیا نیوں کا بھیا نک چہرہ بے نقاب ہوتا ہے۔

''سائلان نے، جو کہ قادیانی ہیں، مبینہ طور پر حضرت محمد (اللہ استعال کی اور سرعام اعلان کیا کہ مرزا قادیانی، اپنے مرتبہ و مقام میں رسول پاک ﷺ سے کم تر نہ تھا۔ انہوں نے مرزا قادیانی کے مجروں کی تعداد بھی زیادہ بتائی اور صاف طور پر اسے بلندروحانی درجے پر رکھا، البندااس کیس میں سائلان نے بادی النظر میں تعزیراتِ پاکتان کی دفعہ 295 سی کے تحت جرم کا ارتکاب کیا ہے'۔

# دل کی بات (مقدمه کالپس منظر،احوال، نتیجه)

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد 11 نومبر 1993ء کوضلع میانوالی کی تخصیل پہلاں کے رہائش چند قادیانیوں (ریاض احمد وغیرہ) نے جھوٹے مدی نبوت آنجمانی مرزا قادیانی کی تعریف کرتے ہوئے حضور نبی کریم ﷺ کی شان اقدس میں گتاخانہ کلمات ادا کیے جس بران کے خلاف تھانہ پہلاں میں تعزیرات یا کتان کی دفعہ 295 سی کے تحت مقدمہ درج کرلیا گیا۔ واقعات کے مطابق ملزمان نے مدی مقدمہ محمد عبداللد کو دیکھ کر طزأ "سرکاری مسلمان 'کی بھیتی کسی جس بر مدعی مقدمہ خاموش رہا۔ لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل اشتعال انگیزی کرتے رہے۔جھوٹے مدعی نبوت آنجهانی مرزا قادیانی کو نبی اور رسول ثابت کرنے کی کوشش میں حضور نبی کریم علیہ کی شان اقدس میں نازیا کلمات ادا كرنے لگے۔ چنانجياس ناياك جسارت ير مرعى مقدمه محمد عبداللد نے قاديانيوں كے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ ملزمان نے سیشن کورٹ میانوالی کی عدالت میں درخواست برائے ضانت دائر کی۔ فاضل جج صاحب نے ریکارڈ کی مکمل جھان بین، تمام شواہد کی موجودگی اور ان بر ہونے والی جرح کو منظر رکھتے ہوئے اور ملزمان کوصفائی کامکمل موقع فراہم کرتے ہوئے درخواست ضانت میرٹ یر 3 جنوری 1994ء کومستر دکر دی۔ محترم ج صاحب نايخ فصله مين لكها:

''اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے، بادی النظر میں حضرت محمد (عظیہ ایک کے مقدس اور بلندرتبہنام کی بے حرمتی کے مترادف ہے کیونکہ اس انداز میں آپ عظیہ کے رہے کو گھٹا کر مرزا قادیانی کی سطح پر لایا گیا ہے چنانچہ یہ یقین کرنے کی معقول وجوہ موجود ہیں کہ سائلان

نے ایک ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے، جو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295سی کے تحت آتا ہے۔'' ہے اور جو سیکشن 497 مجموعہ ضابطہ فوجداری کی ممنوعہ کلاز کے دائر ہے ہیں آتا ہے۔'' بعد ازاں ملز مان نے ضانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔عزت ماب جناب جسٹس میاں نذیر اختر نے اس کیس کی ساعت کی۔ فاضل جسٹس صاحب نے دونوں فریقوں کے وکلاء کے دلائل، ریکارڈ کی مکمل جائج پڑتال اور قادیا نیوں کی طرف سے حضور نبی کریم سیل کی مثان اقدس میں کی گئی گتا خیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا اور درخواست ضانت خارج قرار دیتے ہوئے کہا کہ قادیا نی ندہب کے بانی آنجمانی مرزا قادیانی کی تخریروں میں تو ہین رسالت سے کا ارتکاب پایا جاتا ہے اور قادیانی اپنے

رو ما این مرزا قادیانی کی تحریرول کومقدس وحی کا درجه دیتے ہیں اوراس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اوراس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا جب کوئی قادیانی مرزا قادیانی کی تحریرول کو پڑھتا ہے تو وہ توہینِ رسالت ﷺ کا مرتکب ہوتا ہے۔ فاضل جسٹس صاحب نے اپنے فیصلہ میں لکھا:

''سائلان نے، جو کہ قادیانی ہیں، مبینہ طور پر حضرت محمد (ﷺ) کے بارے میں گستا خانہ زبان استعال کی اور سرعام اعلان کیا کہ مرزا قادیانی، اپنے مرتبہ و مقام میں رسول پاک ﷺ سے کم تر نہ تھا۔ انہوں نے مرزا قادیانی کے مجزوں کی تعداد بھی زیادہ بتائی اور صاف طور پر اسے بلندروحانی درجے پر رکھا، لہٰذااس کیس میں سائلان نے بادی النظر میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 سی کے تحت جرم کا ارتکاب کیا ہے'۔

اس تاریخی مقدمه میں ماسر محمد خان صاحب، چود هری بشیر احمد، عبدالحمید، عبدالقدیر، نصرالله، ملک غلام حیدر، ملک محمد نواز اسر، ملک محمد سرخور اسٹر اور بالخصوص غلام بشیر جو سیدایم بیار کا ڈی ۔ بی اے اور چود هری محمد نواز چک نمبر 15 ڈی ۔ بی نے بے حد معاونت اور مجاہدانہ کردار ادا کیا۔اللہ رب العزت ان سب کو اجرعظیم عطا فر مائے۔ (آمین)

طالب شفاعت محمدی علیه بروزمحشر محمد متین خالد لا ہور

# PLD 1994 Lahore 485 لا مور مانی کورٹ لا مور ریاض احدوثین دوسرے بنام حکومت یا کستان

#### فصلے کا اہم نکتہ:

اگر مقدمہ کے ریکارڈ اور شواہد سے بیٹابت ہو جائے کہ قادیانی ملزمان نے حضور نبی کریم ﷺ کی شان میں وہی گتا خانہ الفاظ دہرائے ہیں جو آنجمانی مرزا قادیانی نے اپنی کتب میں درج کیے ہیں تو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295سی کے مرتکب ملزم کی درخواست صانت مستر دکی جاسکتی ہے۔

PLD 1994 Lahore 485

لا ہور ہائی کورٹ لا ہور (ابتدائی معلومات) جناب جسٹس میاں نذیراختر

متفرق فوجداري درخواست نمبر 140- بي -1994

درخواست د مندگان: رياض احمد وغيره

حکومت (مدعا علیه)

وكيلي درخواست د هندگان: خواجه مرفراز احمه (ایدُووکیٹ)

نذيراحمه غازي (استثنث ايْدووكيث جزل پنجاب)

وكيل سركار:

عبدالقيوم (اے ایس آئی) حاضر

تاریخ ساعت : 25 مئی 1994ء

تاريخ فيصله: : 9 جون 1994ء

# فیصله جسٹس میاں نذیراختر

سائلان ایک کیس میں صانت کی استدعا کرتے ہیں جو ان کے خلاف برطابق ایف آئی آرنمبر 160 مورخہ 21 نومبر 1993ء برم 295 کی تعزیرات پاکستان تھانہ پہلال ڈسٹر کٹ میانوالی میں درج کیا گیا ہے۔ ریاض احمد سائل نمبر 1 جو بشارت احمد سائل نمبر 2 کا والداور قمر احمد اور مشاق احمد سائلان نمبر 3 اور 4 کا پچاہے۔

2- یہ مقدمہ سائلان کے خلاف ایک تحریری درخواست مورخہ 17 نومبر 1993ء پر درج کیا گیا۔ نہ کورہ درخواست محمد عبداللہ ولد محمد مظفر نے ایک وقوعہ کے سلسلے میں تھانہ پہلاں کے ایس ان اوکو دی جو 11 نومبر 1993ء کو رونما ہوا۔ ایف آئی آر کے مندرجات ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں:

''میں تحفظِ ختم نبوت کا کارکن ہوں۔ میں اپنے گاؤں کے قریب مور نہ 11 نومبر 1993 ٹائم 11 ہج دن تقریباً اپنے Cousin کے ساتھ سڑک پر کھڑا تھا کہ سمی ریاض احمد ولدر ستم خان بشارت احمد ولدریاض احمد قمر احمد ومشاق احمد پسران محمود احمد' جو کہ غیر مسلم (قادیانی) ہیں' ہمیں دیکھ کر ہماری طرف بڑھے اور طخراً کہنے گئے کہ یہ سرکاری مسلمان ہیں اور ہمارے فہ ہی جذبات مجروح کیے' لیکن ہم خاموش کھڑے رہے اور جواباً کچھ نہ کہا' لیکن اس کے باوجود الزام علیہان مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف گستا خانہ کلمات کہتے رہے اور یہ کہا کہ ہم مرزا غلام احمد کو سی مان علیہ وکہ حضور باک سی کی شان سے کم نہ ہیں اور ساتھ ہی حضرت محمد مصطفیٰ سی کی ذات کی بابت نا قابل برداشت کلمات کہتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ مصطفیٰ سی کی ذات کی بابت نا قابل برداشت کلمات کہتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ

ہمارے نبی کے تین لاکھ مجزات ہیں کین آپ کے نبی کے تین ہزار مجزات تھے۔ اسی بحث کے دوران قمر احمد ولد مجرحسن نذیر احمد ولد بابو خان ہمارے قریب آگئے۔ انہوں نے بھی الزام علیہان کے بیان کردہ نازیبا کلمات اور گفتگوستی اور وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی بات کی شہادت دیں گے۔ اگر فدکورہ حالات کو مدنظر رکھ کر الزام علیہان کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو ہمارے علاقے کے فہبی جذبات جو کہ دب ہوئے ہیں جنگل کی آگ کی طرح بجڑک آٹھیں گے اور امن عامہ کے نقص کے علاوہ فہبی وختلافات بورے ملک کو لیبٹ میں لے لیس گئے لہذا الزام علیہان کے خلاف مقدمہ درج فرما کرمھکورفر مائیں نوازش ہوگی۔''

3- ساکلان نے فاضل سیشن جج میانوالی کی عدالت میں درخواست برائے صانت دائر کی جنوری 1994ءمستر د کردی۔اس فیصلے کا متعلقہ حصد ذیل میں نقل کیا جاتا ہے:

"اور بلندرتبه نام کی بحرمتی کی اگیا ہے بادی النظر میں حضرت محمد (الله الله کی کے مقد سلا اور بلندرتبه نام کی بحرمتی کے مترادف ہے کیونکہ اس انداز میں آپ الله کی سطح پر لایا گیا ہے چنا نچہ یہ یقین کرنے کی معقول وجوہ موجود میں کہ سائلان نے ایک ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے جو تعزیرات پاکستان کی دفعہ بیں کہ سائلان نے ایک ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے جو تعزیرات پاکستان کی دفعہ دارک کے ممنوعہ کلاز کے دائرے میں آتا ہے اور جو سیکشن 497 مجموعہ ضابطہ فوجداری کی ممنوعہ کلاز کے دائرے میں آتا ہے۔"

4- ساكلان ك فاضل وكيل في درج ذيل موقف اختيار كيا ب:

(۱) ہرسائل کے خلاف عداوت کا سکین پس منظر موجود ہے۔ مورخہ 9 دسمبر 1991ء کو مستغیث کے والد مظفر نے ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کے رُوبرو ایک درخواست پیش کی کہ ریاض احمد سائل نمبر 1 کو نمبردار کے عہدے سے برطرف کیا جائے کیونکہ وہ قادیانی فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور علاقے کے باشندوں کی اکثریت اسے پہندئہیں کرتی۔ اس کی محولہ بالا درخواست بروئے باشندوں کی اکثریت اسے پہندئہیں کرتی۔ اس کی محولہ بالا درخواست بروئے

(III) سائلان کے خلاف مقدمہ من گھڑت ہے اور محولہ بالا عداوت کا متیجہ ہے۔ مزید برآں رپورٹ چھ دن کی تاخیر سے درج کی گئی ہے جو استغاثے کی کہانی کومشکوک بناتی ہے۔

احمدی ہونے کی بناء پر سائلان احمد یہ فرقے کے بانی مرزا غلام احمد کی تعلیمات کے پیروکار ہیں جس نے بھی بھی پیغیر حضرت محمد (ﷺ) کے ہم رتبہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ درحقیقت کوئی شخص بھی ایسا دعویٰ نہیں کرسکا۔ مرزا صاحب نے اعلانیہ کہا تھا کہ وہ حضرت محمد (ﷺ) کا تابع ہے۔مزید برآں مرزا صاحب نے بھی بھی براہ راست اپنا موازنہ رسول پاک (ﷺ) کے لیے سے نہیں کیا۔ مرزا صاحب کی تحریریں رسول پاک حضرت محمد (ﷺ) کے لیے مین اور گرے احترام کی عکاسی کرتی ہیں اس سلسلے میں ذیل کے حوالہ جات

|                                                                                           | د کیھے جاسکتے ہیں:       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| صفحتمبر                                                                                   | نام كتاب                 | نمبرشار    |
| 21-20                                                                                     | حشتی نوح                 | -1         |
| 226،224،164،160،15                                                                        | آئینه کمالات اسلا        | -2         |
| 302                                                                                       | چشمه معرفت               | -3         |
| 461،459                                                                                   | پيغام صلح                | -4         |
| 141                                                                                       | ترياق القلوب<br>مِ       | -5         |
| 206                                                                                       | ليكچرسيالكوث             | -6         |
| ور چم 456                                                                                 | قادیان کے آربیا          | -7         |
| 104،101                                                                                   | برابين احمريه            | -8         |
| مرزا غلام احمد فقط''مهدی موعود'' یا ''جمسیحِ موعود'' تھا                                  |                          | (V)        |
|                                                                                           | اوراس کےعلاوہ کچھٹہیں    |            |
| صلہ ماتحت عدالت پر چھوڑ دیا ہے کہ آیا ملزمان نے ۔<br>                                     |                          | (VI)       |
| ھرت محمد (ﷺ) کے بارے میں گستاخانہ ہے اور<br>سرت میں ایسانہ ہے اور                         |                          |            |
| , 295 سی کے تحت جرم بنتی ہے چنانچہاس عدالت<br>این میں مذہب                                |                          |            |
|                                                                                           | کواس بات کی جانچ پرٹر تا |            |
| رکرتے ہوئے آیا' ہادی النظر میں انہوں نے مبینہ<br>میں میں میں ایک النظر میں انہوں نے مبینہ |                          | (VII)      |
| سائلان کے عقیدے کو لازمی طور پر دیکھنا ہوگا۔                                              |                          |            |
| ل وکیل نے خصوصاً کیس' ناصر احمد بنام سرکار                                                | درخواست کزار کے فاص      |            |
| 19) میں دیتے گئے فیلے کے پیرانمبر 5 پرانحسار کیا                                          | 93 SCMR 153)             |            |
| رہاہے:                                                                                    | ہے جو ذیل میں نقل کیا جا |            |
| ف قدرے تفصیل سے سننے کے بعد ہم سجھتے ہیں کہ                                               | ''فریقین کے وکلا کی بھٹ  |            |
| اس معامله میں سب سے اہم سوال جو غور طلب ہے وہ بیہ ہے کہ آیا "تو بین" ظاہراً               |                          |            |
| ا برفوا " " المحمد                                                                        | * *                      | <b>/</b> 9 |

تحريركرده يا زباني الفاظ سے ہوتى ہے يا ملزمان كفعل سے يا اس مقصد كے ليے مجموى

پس منظرکو دیکنا ضروری ہے جس میں لازمی طور پر ان الفاظ کو استعال کرنے والے کا عقیدہ نیت مقصد اور پس منظر شامل ہو۔ بادی النظر میں اور ظاہری طور پر ہمارا تاثر یہ ہے کہ ان کلمات کے استعال سے کسی مسلمان یا کسی بھی شخص کی دل آزاری ناراضگی یا اشتعال انگیزی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان سے حضور نبی کریم عیلیہ یا مسلمانوں کی تو ہین ہوتی ہے۔ بال اگر ان کلمات کو پڑھنے یا سننے والاشخص ان الفاظ کو استعال کرنے والے شخص کے پس منظر کی گہرائی تک جائے اور اس کے ایمان عقیدے اور پوشیدہ مقصد کے بارے میں اپنے خصوصی علم کو ہروئے کار لائے تو پھر مبینہ نتائج ظہور پذیر ہو سکتے ہیں۔ " بارے میں اپنے خصوصی علم کو ہروئے کار لائے تو پھر مبینہ نتائج ظہور پذیر ہو سکتے ہیں۔ " معروضات پیش کی ہیں:

- (i) پیکس تحقیقات ظاہر کرتی ہے کہ وقوعہ فی الحقیقت رونما ہوا ہے۔
- (ii) یہ سے کہ مظفر مستغیث کے والد اور ریاض احمد سائل نمبر 1 کے مابین دیوانی مقدمے بازی چل رہی ہے تاہم فدکورہ مقدمے بازی کے باوجود مظفر اور اس کے بیٹے عبداللہ نے ایسے الزامات پہلے بھی نہیں لگائے۔ مزید برآ س اگر وہ اسے جھوٹے کیس میں ملوث کرنا چاہتا تو تعزیرات پاکستان کی کسی بھی دوسری دفعہ کے تحت ملوث کرسکتا تھا اور غلط طور پر پیغیم حضرت محمد (سیلے) کا مقدس نام اس معاملے میں لانے کی حد تک نہ جاتا 'جوکسی دوسرے مسلمان کی طرح اسے بھی دل وجان سے محبوب ہیں۔
- (iii) اگر مستغیث اور ملزم پارٹی کے مابین کچھ عداوت موجود ہے تب بھی ملزمان اور ان تین چشم دید گواہوں کے درمیان تو کوئی دشمنی یا عداوت موجود نہیں ہے۔ وہ غیر جانبدار ہیں اور انہوں نے تفتیش کے دوران مستغیث کے بیان کی جر پور جمایت کی ہے۔
- (iv) وقوعے کی اطلاع میں تاخیر مقدمہ ہذا کے حالات کی روشنی میں استغاثہ کے کیس پرکوئی بڑا اثر مرتب نہیں کرتی۔اگر مستغیث جمومًا ہوتا تو وہ بڑی آسانی

کے ساتھ یہ کہ سکتا تھا کہ وقوعہ 17 نومبر 1993ء ہی کو رونما ہوا تھا جس دن کہ رپورٹ حقیقت میں درج کی گئی۔ پولیس ایف آئی آر کے رسی اندراج سے بھی پہلے تحقیقات کرنے کی اہل ہے۔ اس کیس میں کوئی برآ مدگی یا قرائنی شہادت مطلوب نہ ہے۔ لہٰذا تاخیر استغاثے کے کیس کی صدافت کو متاثر نہیں کرتی۔ کیس کا انحصار کممل طور پر ان زبانی شہادتوں پر ہے جو مستغیث اور تین چشم دید گواہوں نے دی ہیں۔ اگر گواہوں کا یقین کرلیا جائے تو پھر یہ کہنا ممکن نہیں کہ وقوعہ رونما نہیں ہوا۔ عام فوجداری مقد مات میں بھی تاخیر فی نفسہ کافی نہیں ہوتی کہ استغاثے کے کیس کو خارج کر دیا جائے بشرطیکہ ارتکاب جرم کے بارے میں معتبر شہادت موجود ہو۔ اس سلسلہ میں ذبیل کے فیصلوں پر انحصار کیا گیا ہے:

- (i) تاج محمد الياس عرف تاجو بنام سركار (1991 P.Cr. L.J.2167)
- (ii) چودهری محمد بنام الیس ای او رحیم بار خان اور دو دیگران 1977) (P.Cr.LJ.2
  - (iii) ۾ سان بنام سرکار (1989 PCr. L. J 809)
  - (iv) گل نوازلون دیگر بنام ایس ایچ او (PLD1990 Lah.428)
    - (v) غلام صدیق بنام ایس آن او صدر ڈیرہ غازی خال و 8 دیگران (PLD.1979 Lahore 263)
      - (vi) محمد حسن بنام ایس ایس پی فیصل آبادو 7 دیگران (1992 P.Cr.L.J.2307)
  - (vii) عالم شيرو يا نچ ديگران بنام سركار (1975 P.Cr.L.J.1188)
- (V) درخواست گزاران کے فاصل وکیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ کوئی بھی شخص حضرت محمد (ﷺ) پر برتری یا ان سے ہمسری کا دعویٰ نہیں کرسکتا اور بیا کہ درخواست گزاران مرزا قادیانی کے پیروکار ہونے کی بناء برایسے الفاظ بولنے

کا ارتکاب کرتا ہے۔

کا مجھی سوچ بھی نہیں سکتے 'جوالف آئی آرمیں ان سے منسوب کیے گئے ہیں' تا ہم درخواست گزاران کے استعال کردہ الفاظ محض ان کے اپنے ہی الفاظ نہیں ہیں' بلکہ مرزا قادیانی کی تعلیمات کا حصہ ہیں۔اس ضمن میں کیس ظہیر الدين بنام حكومت (1718 SCMR) يس ديّے گئے فيلے كا پیرا نمبر 82 دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان کی طرف سے استعال کردہ زبان تقریباً وہی ہے جومرزا قادیانی نے اپنی کتاب "براہین احمدیہ" جلد 5 باب 2 (نصرة الحق) صفحه 56 اور ''حقيقت الوحي'' كے صفحه 67 ير استعال كي ہے۔ملزمان کے بولے گئے الفاظ ان کے عقیدے کے مطابق ہیں۔ بادى النظريين ملزمان كى استعال كرده زبان تعزيرات بإكسان كى دفعه 295 س کے تحت جرم بنتی ہے جو ضابطہ فوجداری کے سیشن 497 کی ممنوعہ کلاز کے دائرے میں آتا ہے۔مزمان حضرت محد اللہ ) کا رسید مین آتا ہے۔ مزمان حضرت محد اللہ ) کا رسید مین آتا ہے۔ سطح یر لے آئے ہیں جو (یعنی مرزا قادیانی) دستور یا کستان کے آرٹیل (3) 260 كى شق "الف" كى روسے مسلمان نہيں ہے۔ مزيد برآ ل مرزا قادیانی کو برطانوی سامراج کے مفادات کے تحفظ کے لیے لگایا گیا تھا اور جو

(vii) اس سوال کا فیصلہ کہ آیا سائلان جرم کے مرتکب ہوئے ہیں بالاخر عدالت ماتحت
ہی کرے گی کیکن ضانت کے مرحلے پرمواد کا عارضی اندازہ کیا جا سکتا ہے اور
بادی انظر میں ارتکاب جرم کے بارے میں رائے قائم کی جاسکتی ہے۔
6- فاضل اسٹینٹ ایڈووکیٹ جزل کی اس دلیل میں خاصا وزن موجود ہے کہ
اس معالمہ ہذا کی پولیس رپورٹ میں تاخیر موجودہ کیس کے حالات و واقعات میں استخاثے کے کیس کو مشکوک بنانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مقدمے سے کسی قرائنی شہادت یا برآ مدگی کا تعلق نہ ہے بلکہ اس کا انحصار زبانی شہادتوں پر ہے جومستغیث اور

کوئی بھی اسے نبی اکرم ﷺ کے ہم رہبہ قرار دیتا ہے وہ اہانت رسول اقدس

تین چیٹم دید گواہوں نے دی ہیں۔عام فوجداری مقدمات میں ایف آئی آر کے اندراج میں عجلت براس لیے اصرار کیا جاتا ہے تا کہ پولیس کواطلاع دینے سے پہلے سوچ بچار سے بچا جائے اور تفتیثی ایجنسی حقائق کے حصول کے لیے قرائنی شہادت محفوظ کر لئ جس سےمستغیث کے نقطہ نظر کے درست یا غلط ہونے کا تعین کیا جاسکے۔مزید برآ ل مستغیث کی طرف سے رہے کہنے میں کوئی امر مانع نہیں تھا کہ وقوعہ 17 نومبر 1993ء کو رونما ہوا (جبتحریری شکایت ایس ای او کے پاس داخل کی گئے۔) جہاں تک الف آئی آر کے رسی اندراج سے پہلے کی گئ تفتش کا تعلٰق ہے اس سلسلے میں بیر کہنا کافی ہے کہ معاملے کے اس پہلو کے متعلق اس عدالت کے فل پنچ نے اپنے حکم مورخہ 25 اپریل 1994ء میں قرار دیا تھا: ''فوجداری تفتیش کے آغاز کے لیے ایف آئی آرکا ملنا یا اندراج کوئی لازمی امرنہیں ہے اور اس سلسلے میں کی جانے والی غیر قانونی بات فی نفسہ مقدے یا گرفتاری کومتار نہیں کرتی۔' میں اس بنیاد پر مستغیث کی صدافت پر شبہ کرنے کے لیے آ مادہ نہیں ہوں کہ اس معاملہ میں پولیس کور پورٹ کرنے میں تاخیر کی گئی ہے۔ سائلان کے فاضل وکیل کی جانب سے بیان کردہ حقائق سے سائلان اور مستغیث اوراس کے والد کے مابین مخاصمت کا پس منظرتو ثابت ہوتا ہے۔ کسی خاص کیس کے واقعات اور حقائق کے پیش نظر ضانت کے مرحلے پر بھی یہ قرار دیناممکن ہے کہ ملزم کومستغیث یارٹی کے ساتھ عداوت اور ماضی کی دشمنی کی بناء پر مقدمے میں الجھا دیا گیا ہؤتا ہم موجودہ کیس میں ذیل میں دی گئی وجوہ کی بناء پر میں ایسا قرار دینے کے حق میں نہیں ہوں:

(الف) مظفر مستغیث کے والد اور ملزم کے مابین عداوت کا آغاز 9 دمبر 1991ء کو ہوتا ہے جب اس نے ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں درخواست دائر کی کہ ریاض احمد درخواست گزار نمبر 1 کو نمبر دار کے عہدے سے برطرف کیا جائے۔ اس وقت سے اس نے یا اس کے بیٹے نے ملزم کو کسی فوجداری مقدے میں ملوث کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی یا اس کی برطرفی کے لیے مقدے میں ملوث کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی یا اس کی برطرفی کے لیے

زمین تیار کرنے یا دوسری صورت میں اس سے انتقام لینے کی کوئی کوشش نہیں کی۔

- (ب) دیوانی اور فوجداری مقدمات کے باوجود فریقین کے مابین دسمبر 1991ء سے کے موجودہ واقعے تک جو کہ 11 نومبر 1993ء کو رونما ہوا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔
- (ج) کیس کی تائیدتین دیگرچیثم دیدگواہان مسمی نذیر احمد ولد بابوخال محمد قمر ولد محمد حسن اور قدیر احمد ولد نذیر احمد نے بھی کی ہے جن کا ایسا کوئی محرک نظر نہیں آتا کہ وہ ملز مان اور سائلان کے خلاف جھوٹی گواہی دیں۔
- تفتيش افسراس نتيج ير پنجا ہے كمالف آئى آرمين درج واقعظمور يذير مواہد (,) البذامیں سائلان کے فاضل وکیل سے اتفاق کرنے پر تیار نہیں ہول کہ بیہ کیس مستغیث یارٹی نے سائلان کے خلاف ماضی کی عدادت کی بناء پر گھڑا ہے تا ہم نہ کورہ بالا نقطهُ نظر عارضی ہے اور ماتخت عدالت کو آزادی ہوگی کہ وہ بالآ خراس کا فیصلہ فریقین کی جانب سے پیش کردہ شہادتوں کی روشنی میں کرے۔سائلان کے فاضل وکیل نے بداستدلال نہیں کیا کہ آیا وہ زبان جو کہا جاتا ہے کہ سائلان نے استعمال کی کسی بھی انداز میں حضرت محمد ( علیہ ) کی شان کے خلاف تھی اور اس سے آ پ علیہ کے مقدس اور یاک نام کی بےحرمتی ہوتی تھی۔انہوں نے خصوصاً اس بات برزور دیا کہ استغاثے کا کیس جھوٹا اور دیرینه عداوت کی پیداوار ہے۔ مزید برآ ں ان کی کوشش تھی کہ صانت کے مرطلے براس عدالت کو اس سوال میں نہیں برٹنا جا ہے اور اس کا فیصلہ ماتحت عدالت برچھوڑ دینا جا ہے۔مزید برال اس لیے بھی کہاس کیس میں اس عدالت کے فل 9- بدایک مسلمه قانون ب که درخواست ضانت کا فیصله کرنے کے لیے ریکارڈیر موجودمواد کو عارضی طور بر جانچنا براتا ہے۔اس ضمن میں میں خالد جاوید گیلان بنام سرکار (PLD 1978 SC 256) کیس میں عدالت عظمی کے فیطے کا حوالہ دے سکتا ہوں۔

10- ایف آئی آر میں لگائے گئے الزامات کی رُوسے سائلان نے کہا تھا کہ مرزا قادیانی سچا پیغیبرتھا اور کسی بھی حالت میں اس کی عظمت حضرت محمد (ﷺ) سے کم تر نہ تھی۔ حضرت محمد (ﷺ) کے ساتھ مرزا کا موازنہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت محمد (ﷺ) کے میخزات کی تعداد تین ہزارتھی کیکن مرزا قادیانی کے میخزات تین لاکھ تھے۔ 11- یہ غیر ممکن نہیں ہے کہ ایک قادیانی محولہ بالا الفاظ ہولے کیونکہ یہی الفاظ مرزا قادیانی کی تحریروں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ حضرت محمد ﷺ کے تین ہزار میخزوں کا ذکر مرزا قادیانی کی کتاب "و تحد گولڑویہ" میں ہے جو کتاب "روحانی خزائن" جلد 17 فاصفہ 153 میں شامل ہے۔ متعلقہ حصہ پڑھنے میں یوں آتا ہے:

د'کوئی شریر اُنفس ان تین ہزار مجزات کا بھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نی عظام سے طہور میں آئے اور حدیبہ کی پیش گوئی کو بار بار ذکر کرے کہ وہ وقت اندازہ کردہ پر یوری نہیں ہوئی۔''

12- جہاں تک اس کا اپناتعلق ہے ابتداء مرزا قادیانی نے اپنے مجمزوں کی تعداد تین ہزار سے زائد بتائی ہے اور بعد ازاں اپنی مختلف کتابوں میں اس سے زیادہ تعداد کینی ایک لاکھ تین لاکھ اور دس لاکھ دی ہے۔ اس کی کتابوں کے متعلقہ جھے ذیل میں دیئے جاتے ہیں:

- (الف) ''خدا کے عظیم الثان نشان بارش کی طرح میرے پراتر رہے ہیں اور غیب کی باتیں میرے پر اتر رہے ہیں اور غیب کی باتیں میرے پر کھل رہی ہیں۔ ہزار ہا دعائیں اب تک قبول ہو چکی ہیں اور تین ہزار سے زیادہ نشان ظاہر ہو چکا ہے۔'' (''تریاق القلوب ص 12 مندرجہ روحانی خزائن' جلد 15'ص 140)
- (ب) "میں اس امر میں صاحب مشاہدہ ہوں۔خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور ایک لاکھ سے بھی زیادہ میرے ہاتھ پر اس نے نشان دکھلائے ہیں۔" ("منیمہ النوق ق فی الاسلام" صفحہ 341 مصنف مولوی محم علی لاہوری قادیانی،"چشم معرفت" مصد دوم صفحہ 60 مندرجہ رومانی خزائن جلد 23 ص 428 از مرزا قادیانی)

(ج) "میری تائید میں اس نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ آج کی تاریخ سے جو 16 جولائی 1906ء ہے اگر میں ان کوفرداً فرداً شار کروں تو میں خدا تعالیٰ کی فتم کھا کر کہہسکتا ہوں کہ وہ تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔'

(حقيقت الوي صفحه 67 مندرجه روحاني خزائن ج 22 ص 70 از مرزا قادياني)

(د) "اور میں اس خداکی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے سے اس نے مجھے سے اور اس نے مجھے سے میرا نام نبی رکھا ہے اور اس نے مجھے سے موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تقد ایق کے لیے بوے بوے بور کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تقد ایق کے لیے بوے بور کے بیں جو تین لا کھ تک پہنچتے ہیں۔"

(''تمہ حقیقت الوی' صفحہ 68 مندرجہ روحانی خزائن ج 22 ص 503 از مرزا قادیانی) مرزا قادیانی تین لا کھ مجمزات کے اپنے دعوے سے بھی مطمئن نہیں تھا اور ایک دوسری جگہاس نے دعولی کیا کہ اس کی پیش گوئیوں کے سلسلے میں اللہ کے نشانات (معجزے) دس لا کھ سے متجاوز ہیں۔اس کی کتاب'' براہین احمد بی' کا متعلقہ حصہ مندرجہ ذیل ہے:

''ان چندسطروں میں جو پیش گوئیاں ہیں' وہ اس قدرنشانوں پر مشتمل ہیں جو
دس لا کھ سے زیادہ ہوں گے اور نشان بھی ایسے کھلے کھلے ہیں جواول درجہ پر
خارقِ عادت ہیں۔ سو ہم اوّل صفائی بیان کے لیے ان پیش گوئیوں کے
اقسام بیان کرتے ہیں۔ بعد اس کے بی شبوت دیں گے کہ بی پیش گوئیاں
پوری ہوگئ ہیں۔ اور در حقیقت بی خارقِ عادت نشان ہیں۔ اور اگر بہت ہی
سخت گیری اور زیادہ سے زیادہ احتیاط سے بھی ان کا شار کیا جائے' تب بھی یہ
نشان' جو ظاہر ہوئے' دس لا کھ سے زیادہ ہوں گے۔''

(''براہین احمد یہ' جلد پنجم' باب 2' صفحہ 56 مندرجہ روحانی خزائن ن 21 ص 72 ازمرزا قادیانی)

13- ساکلان کے فاضل وکیل نے بیہ بات زور دے کر کہی ہے کہ درخواست
گزاران کا محض بیعقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی' مسیح موعود اور مہدی موعود تھا اوراس کے سوا
کچھنہیں۔ وہ حضرت محمد (سیکھ کے تابع تھا اور رہیے میں رسول یاک (سیکھ ) سے کم تر

تھا۔ نذریا حمد غازی فاضل اسٹینٹ ایڈووکیٹ جزل نے اسی شدت سے سائلان کے فاضل وکیل کے ذکورہ بالا استدلال سے اٹکارکیا اور زور دے کرکہا کہ سائلان مسلمہ طور پر قادیانی ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی نبی تھا اور اس نے بیہ مرتبہ حضرت محمد اللہ کی مہر کے ساتھ حاصل کیا تھا اور وہ پہلے تمام انبیاء بشمول حضرت محمد اللہ کا مار صفات رکھتا تھا۔ اس ضمن میں انہوں نے ایک پمفلٹ بعنوان ''ایک غلطی کا ازالہ'' تحریر کردہ مرزا قادیانی کا حوالہ دیا۔ پمفلٹ کے مندرجات واضح طور پر فاضل اسٹینٹ ایڈووکیٹ جزل کے استدلال کی تائید کرتے ہیں۔ انہوں نے مرزا قادیانی کی کتاب ''زول میں'' سے ذیل کے اقتباس کا بھی حوالہ دیا:

ردمیں رسول اور نبی ہوں لیعنی بااعتبار ظلیت کاملہ کے، میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے۔ اگر میں کوئی علیحدہ شخص نبوت کا دعوی کرنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ میرا نام محمد اور احمد اور مصطفیٰ اور مجتبیٰ نہر مکتا۔ ۔۔۔۔ بلکہ میں کسی علیحدہ نام سے آتا' لیکن خدا نے ہر بات میں وجودِ محمدی میں مجھے داخل کر دیا۔''

("نزولِ اُسِيَّ" "صغه 3 ماشيه مندرجه روحانی نزائن ج 18 ص 381 ماشيه از مرزا قاديانی) مرزا قاديانی نے متعدد قرآنی آيات کوخود سے منسوب کيا ہے جو حضرت محمد (عظیہ کی شان میں نازل ہوئیں۔ چند حوالے ذیل میں دیئے جاتے ہیں:

(i) وما ارسلنك الارحمة للعالمين (حقيقت الوى صفحه 82، تذكره مجوعه وى والهامات صفحه 64 طبع چهارم از مرزا قادياني)

(ii) سبطن الذى اسرى بعبده ليلاً (حقيقت الوى صفحه 63، تذكره مجموعه وى والهامات صفحه 543 طبع چهارم از مرزا قادياني)

(iii) انّااعطینک الکوثر O (حقیقت الوی صفحه 102، تذکره مجموعه وی والهامات صفحه 73، طبع چهارم از مرزا قادیانی )

(iv) انا فتحنا لک فتحا مبینا O (حقیقت الوی صفحه 74، تذکره مجموعه وی والهامات صفحه 39 طبع چهارم از مرزا قادیانی)

(v) فتدلى O فكان قاب قوسين اوادنى

(حقيقت الوي صفحه 54، تذكره مجوعه وي والبهامات صفحه 542 طبع جهارم از مرزا قادياني)

(vi) الرحمٰن O علّم القران O

(حقيقت الوي صفحه 72، تذكره مجموعه وي والهامات صفحه 35، طبع جهارم از مرزا قادياني)

(vii) قل ان كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله

(تذكره مجموعه وحى والهامات صفحه 37 طبع جهارم ازمرزا قادياني)

(viii) ياس انك لمن المرسلين

(حقيقت الوي صفحه 107، تذكره مجموعه وي والبهامات صفحه 398 طبع جبارم ازمرزا قادياني)

(ix) هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله (ix) هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله

(x) مارمیت اذرمیت ولکن الله رمی

(تذكره مجوعه وى والهامات صفحه 35، 194 طبع جبارم از مرزا قادياني)

(xi) قل انما انا بشرٌ مثلكم يُوحىٰ الى انما الهكم اله واحد

(تذکرہ مجموعہ وی والہامات صفحہ 70 طبع چہارم ازمرزا قادیانی)
مزید برآ سمرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ وہ ' درود وسلام' کامستی ہے اور یہ
کہ اس کے پیروکار جائز طور پر اس کے نام کے ساتھ ' علیہ الصلوۃ والسلام' ککھ سکتے
ہیں۔ (حوالے کے لیے دیکھئے ''اربعین' نمبر 2' صفحہ 6) کتاب '' تذکرہ میں جو
قادیانیوں کے مطابق مرزا قادیانی کے الہامات پر مشتمل ہے صفحہ 794 طبع دوم پر یہ
الہام ''صلّی اللہ علیک علی محمد''موجود ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب
'' حقیقت الوی'' باب 4' صفحہ 74' 75 روحانی خزائن ج 22 ص 78 میں درج ذیل
وی کا حوالہ بھی دیا ہے:

□ اصحاب الصفّة وما ادرك ما اصحاب الصفّة- ترى اعينهم تفيض من اللمع - يصلون عليك.

اس طرح یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مرزا قادیانی کے دعووں کے مطابق وہ نبی تھا' اللہ کی جانب سے اس کا نام محمد اور احمد رکھا گیا تھا۔ اسے''رحمۃ للعالمین' بنا کر بھیجا گیا تھا' وہ محمد متشکل تھا اور حضرت محمد (ﷺ) اور ان کی نبوت کا کامل عکس تھا اور حضرت محمد (ﷺ) کی طرح درود و سلام کا حقد ارتقا۔ چنانچہ سائلان کی جانب سے مرزا قادیانی کو حضرت محمد (ﷺ) کی حیثیت اور مرتب سے کم تر نہ قرار دینا خلاف امکان نہیں۔ سائلان کے فاضل وکیل نے مرزا قادیانی کی متعدد کتابوں کا حوالہ خلاف امکان نہیں۔ سائلان کے خاصل وکیل نے مرزا قادیانی کی متعدد کتابوں کا حوالہ والے ہیں اس نے حضرت محمد (ﷺ) کے لیے مجت اور گہری عقیدت واحترام کا اظہار کیا ہے۔ چند حوالہ جات یہاں درج کیے جاتے ہیں:

(الف) نوعِ انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں گر قر آن اور تمام آ دم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں گر محمہ سے استحد کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ وجلال کے بنی کے ساتھ رکھواور اس کے غیر کواس پر کسی نوع کی بردائی مت دو۔ ('دکشتی نوح'' صفحہ 21)

(ب) بعد از خدا بعثق محمر منحمرم گر کفر این بود بخدا سخت کافرم (بکچرسیالکوٹ)

(ج) ہم نے ایک ایسے نبی کا دامن پکڑا ہے جو خدا نما ہے۔ کسی نے بی شعر بہت ہی اچھا کہا ہے۔
اچھا کہا ہے۔

محمد عربی بادشاہِ ہر دو سرا کرے ہے روح قدس جس کے در کی دربانی اسے خدا تو نہیں کہہ سکوں پر کہتا ہوں کہ اس کی مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی

(''چشمه معرفت مشموله روحانی خزائن'' جلد 23 'صفحه 302 )

(د) اسلام سے کچھ دن پہلے تمام نداہب بگڑ چکے تھے اور روحانیت کھو چکے تھے۔ پس ہمارے نبی ﷺ اظہارِ سچائی کے لیے ایک مجدداعظم تھے' جو گم گشتہ سچائی

(,)

کو دوبارہ دنیا میں لائے۔اس فخر میں ہمارے نبی ﷺ کے ساتھ کوئی بھی نبی شریک نہیں کہ آپ نے تمام دنیا کو ایک تاریکی میں پایا اور پھر آپ کے ظہور سے وہ تاریکی نور میں بدل گئی۔

(ليكچرسيالكوك مشموله "روحاني خزائن" جلد 20" صفحه 206)

مخالفین نے ہمارے رسول ﷺ کے خلاف بے شار بہتان گھڑے ہیں اور اینے اس دجل کے ذریعے ایک خلق کثیر کو گراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے ول کوکسی چیز نے بھی بھی اتنا دکھ نہیں پہنچایا جتنا کہ ان لوگوں کے ہنسی مذاق نے پہنچایا ہے جو وہ ہمارے رسولِ پاک ﷺ کی شان میں کرتے رہتے ہیں۔ان کے دل آ زار طعن وتشنیع نے جو وہ حضرت خیر البشر ﷺ کی ذات والا صفات کے خلاف کرتے ہیں میرے دل کوسخت زخمی کررکھا ہے۔خداکی فتم اگر میری ساری اولا د اور اولا د کی اولا د اور میرے سارے دوست اور میرے سارے معاون و مددگار میری آنکھوں کے سامنے قبل کر دیتے جائیں اورخود میرے ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے جائیں اور میری آئھ کی بتلی نکال چینکی جائے اور میں اپنی تمام مرادوں سے محروم کر دیا جاؤں اور اپنی تمام خوشیوں اورتمام آسائشوں کو کھو بیٹھوں تو ان ساری باتوں کے مقابل پر بھی میرے لیے بیصدمہ زیادہ بھاری ہے کہ رسول اکرم ﷺ پر ایسے نایاک حملے کیے جائیں۔پس اے میرے آسانی آتا! تو ہم پر اپنی رحمت اور نصرت کی نظر فرما اورہمیں اس اہتلائے عظیم سے نجات بخش۔

(ترجمه عربي عبارت" أئينه كمالات اسلام" صفحه 15)

اگر مرزا قادیانی کے پیروکاران کا عقیدہ اس کی محولہ بالاتحریروں کک محدود ہوئ جن میں پیغیر ﷺ کے لیے محبت اور احترام کا اظہار کیا گیا ہے تو کوئی بھی مسلمان ان کے خلاف کسی قتم کی رجش نہیں رکھ سکتا' لیکن بدشمتی سے مرزا قادیانی کی دیگر الیم تحریریں ہیں'جن میں اس نے نہ صرف حضرت محمد (سیالے) کے ساتھ کامل مطابقت اور ہم سری کے دعوے کی جہارت کی ہے بلکہ آپ ﷺ کی شانِ مبارک میں بے ادبی کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ معاملے کے اس پہلو پر معزز عدالت عظمی نے ظہیر الدین کیس میں غور کیا ہے (جس پر فاضل اسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل نے انحصار کیا ہے) عدالت نے اپنی فیصلے کے پیرا 82 میں یوں اظہارِ خیال کیا '' ناصرف یہ کہ مرزا صاحب نے اپنی تحریروں میں حضرت محمد ( ﷺ ) کی شان اور عظمت کو کم کرنے کی کوشش کی بلکہ اس نے گاہے گاہے ان ( ﷺ ) کی تفکیک بھی کی'۔ اس ضمن میں معزز عدالت عظمی نے مرزا قادیانی کی کتابوں سے درج ذیل افتیاسات کا حوالہ دیا:

(i) "دىپغىر يالى تىلىغ اسلام كى كىم كى تىكىل نەكر سىكے اور میں اسے كمل كرتا ہوں۔"

(حاشيه "تخه گولزويه" صفحه 165 روحانی خزائن ج 17 ص 263)

(ii) "د پیغیر علی کی وحیول کو سمجھ نہ سکے اور انہوں نے بہت سی غلطیاں کیں۔'' (ازالہ اوہام' ص 346 مندرجہ روحانی خزائن ج 3 ص 472 '473)

(iii) "ن پنجبر علیه کے معجزات تین ہزار تھ"۔

(" تخذ گولزويي" صفحه 67 'روحانی خزائن ج 17 ص 153)

(iv) "ميرے دس لا كھنشانات بين" \_

(''براہین احمد یہ 55 صفحہ 56 روحانی خزائن ج 21 ص 72) معزز عدالت عظلی کے نوٹس میں مزید یہ آیا کہ قادیا نیوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی (نعوذ باللہ) شکل محمدی لیے ہوئے ہے۔اس ضمن میں عدالت نے مرزا صاحب

کی کتاب'' خطبہالہامیۂ' سے ذیل کے اقتباس کا حوالہ دیا: سب

''جو مجھ میں اور محمد (ﷺ) میں امتیاز روا رکھتا ہے اس نے نہ ہی مجھے دیکھا ہے اور نہ ہی مجھے جاتا ہے۔''

چونکہ قادیانی، مرزا قادیانی کی جمیع تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں' بشمول اس کے اس دعوے کے کہ وہ حضرت محمد (ﷺ) کی تمام خوبیوں اور تعظیمی القابات کا حامل ہے' اس لیے وہ یہ کہنے میں کوئی ہمچکیا ہٹ محسوس نہیں کرتے کہ مرزا قادیانی نبی تھا جو

محر (علیہ) سے عزت مرتبے اور حیثیت میں کمتر نہیں تھا۔ فاضل اسٹنٹ ایڈووکیٹ جزل نے اصرار کیا ہے کہ ایسا اعلان مضرت محمد (علیہ) کی شان میں گتا فی ہے کیونکہ مرزا قادیانی اور اس کے پیروکار دستور پاکستان کے آرٹیل (3) 260 کی شق ''الف'' اور '' کی روسے غیر مسلم ہیں اور پوری دنیا میں مسلم اُمہ انہیں غیر مسلم ہی ہم حتی ہے۔ انہوں نے بیسوال اٹھایا کہ اللہ کے عظیم ترین پخیر کا درجہ (نعوذ باللہ) ایک دغا باز اور غیر مسلم کی سطح پر کیسے لایا جا سکتا ہے جسے فی الحقیقت برطانوی سامراج کے مفادات کے غیر مسلم کی سطح پر کیسے لایا جا سکتا ہے جسے فی الحقیقت برطانوی سامراج کے مفادات کے خطط کے لیے پلانٹ کیا گیا تھا۔ فاضل اسٹنٹ ایڈووکیٹ جزل نے ایپ اس استدلال کی تائید میں مرزا قادیانی کی درج ذیل تحریروں کا حوالہ دیا ہے:

(الف) میں بار باراعلان دے چکا ہوں کہ میرے بڑے بڑے اصول یا پنج ہیں: اول به كه خدا تعالى كو وحده كل شريك اور جر ايك منفعت موت اور بهارى اور لا جاری اور درد اور دکھ اور دوسری نالائق صفات سے یا کسمجھنا۔ دوسرے میہ کہ الله تعالیٰ کے سلسلہ نبوت کا خاتم اور آخری شریعت لانے والا اور نجات کی حقیق راه بتلانے والا حضرت سیرنا و مولانا محم مصطفیٰ ﷺ کو یقین رکھنا۔ تیسرے میر کہ دین اسلام کی دعوت محض دلائل عقلیہ اور آسانی نشانوں سے کرنا اور خیالات غازیانہ اور جہاد اور جنگجوئی کواس زمانہ کے لیے قطعی طور پر حرام اور ممتنع سبحصنا اور ایسے خیالات کے مابند کو صری خلطی پر قرار دینا۔ چوتھ ہے کہ اس گورنمنٹ محسنہ کی نسبت جس کے ہم زیر سابی یعن گورنمنٹ انگلش، کوئی مفسدانه خیالات دل میں نه لانا اور خلوص دل سے اس کی اطاعت میں مشغول رہنا۔ یانچویں بیر کہ بنی نوع سے ہمدر دی کرنا اور حتی الوسع ہرایک مخض کی دنیا اور آخرت کی بہودی کے لیے کوشش کرتے رہنا اور امن اور سلح کاری کا موید ہونا اور نیک اخلاق کو دنیا میں پھیلانا۔ یہ یانچ اصول ہیں جن کی اس جماعت کوتعلیم دی جاتی ہے۔

("كتاب البربية صفحه 348 روحاني خزائن ج 13 ص 348 از مرزا قادياني)

(ب) سومیرا فدہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں کہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں: ایک بید کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں دوسری اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سابیہ میں ہمیں پناہ دی ہو۔ سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ اگر چہ بیر سے ہے کہ ہم یورپ کی قوموں کے ساتھ اختلاف فرجب رکھتے ہیں اور ہم ہرگز خدا تعالیٰ کی نسبت وہ باتیں پہند نہیں رکھتے جو انہوں نے پہند کی ہیں لیکن ان فرہبی امور کو رعیت اور گورنمنٹ کے رشتہ سے پچھ علاقہ نہیں۔ خدا تعالیٰ ہمیں صاف تعلیم دیتا ہے کہ جس بادشاہ کے زیر سابیہ امن کے ساتھ بسر کرؤ اس کے شکر گزار اور فرماں بردار بنے رہو۔ سواگر ہم گورنمنٹ برطانیہ سے سرکشی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکشی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکشی کریت ہیں۔

(''شہادۃ القرآن' از مرزا قادیانی مشمولہ''روحانی خزائن'' جلد 6' صفحہ 380،380)

14- آگے بڑھنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ ہم تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 سی
کے مندر جات کا جائزہ لیل' جواس طرح ہیں:

سيش 295-C:

''جو کوئی الفاظ کے ذریعے ،خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرئی نقوش کے ذریعے ،خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرئی نقوش کے ذریعے ،یا بطور طعنہ زنی یا بہتان تراثی بالواسطہ یا بلا واسطہ اشارتاً یا کنایتاً حضرت محمد ﷺ کی تو بین یا تنقیص یا بے حرمتی کرے،وہ سزائے موت یا سزائے عمر قید کا مستوجب ہوگا اور اسے سزائے جرمانہ بھی دی جائے گئ'۔

محمد اساعیل قریشی بنام پاکستان بوسیلہ سیرٹری قانون و پارلیمانی امورکیس میں (PLD 1991 Federal Shariat Court 10) وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے بعد تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295-C کے الفاظ''یا سزائے عمر قید'' اپنی افادیت کھو بیٹھے ہیں' لہذا اب اس جرم کی سزاصرف موت ہے۔

15- لفظ "Defile" كے معانی بیں یا كيزگى يا المليت ' خوبی كوخراب كرنا' وقار

گھٹانا' ظاہری طور پر داغ دار بنانا' آلودہ کرنا' میلا کرنا' بعزتی کرنا' بحرمتی کرنا وغیرہ (بلیک کی انگریزی لغت' یا نچوال ایڈیشن' صغہ 380)

''نقندس اور بزرگی کی بےحرتی کرنا' بے اد بی کرنا' تحقیر کرنا' عزت کو داغدار کرنا' بے آبر وکرنا۔'' (آ کسفورڈ الگاش ڈ کشنری' جلد 3' صفحہ 136)

قانون کی مندرجہ بالا دفعہ کے سرسری مطالعے سے ہی ہد بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی تحریری یا زبانی لفظ یا مرئی شبیہ یا اظہار یا کسی بہتان 'جس سے حضرت ( علیہ ) کے مقدس نام پر حرف آتا ہو بالواسط یا بلاواسط یا کسی بھی رمز کنائے سے مثلاً مخفی ہتک ایسا جرم ہے جوتعزیرات یا کستان کی دفعہ 295-C کے تحت آتا ہے۔ سائلان نے ایک طرف یہ دعویٰ کیا ہے کہ مرزا قادیانی کا مقام اور مرتبہ حضرت محد (عظی ) سے متر نہیں اور دوسری طرف کہا ہے کہ مرزا قادیانی کے معجزوں کی تعداد تین لا کو تھی جبکہ پیغیر حضرت محمد (عظیہ) کے معجزے تین ہزار تھے۔ فاضل اسشنٹ ایڈووکیٹ جزل کا بیاستدلال کافی وزن رکھتا ہے کہ سائلان نے حضرت محمد ﷺ کے مقام کو بست کرکے مرزا قادیانی کے برابر کرکے نبی اکرم علیہ کی شان میں گتاخی کی ہے کیونکہ مرزا قادیانی دستوریا کستان کے آرٹیل (3) 260 کی شق''الف' کی رُوسے مسلمان نہیں اورمسلم اُمہ کے اٹل عقیدے کے مطابق وہ نبوت کا جھوٹا دعویدار تھا۔ بادی النظر میں سائلان نے تعزیرات یا کستان کی دفعہ 295 سی کے تحت جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ محض بیر حقیقت کہ مرزا قادیانی نے اپنی متعدد کتابوں میں (جن کا حوالہ سائلان کے فاضل وکیل نے دیا ہے) حضرت محمد (علیہ ایک کیے گیری محبت اور عقیدت و احرّام کا اظہار کیا ہے سائلان کی بریت کے لیے کافی نہیں۔انہوں نے ایف آئی آر کے مطابق حضرت محمصطفی ( علیہ ) کے بارے میں گستا خانہ کلمات استعال کیے ہیں اور ید کہنے کی جسارت کی ہے کہ مرزا قادیانی عظمت اور مرتبے میں حضرت محمد (عظم) سے کم ترنہیں تھا۔ یہ جرم موت کی سزا کا مستوجب ہونے کی بناء پر ضابطہ فوجداری کی دفعہ 497 کے امتناع میں آتا ہے۔

17- سائلان کے فاضل وکیل نے بہ شدت ناصر احمد بنام سرکار کیس (1993 SCMR 153) میں دیئے گئے فیطے پر انحصار کیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ اس سوال کا فیصلہ کہ آیا سائلان نے تعزیرات یا کستان کی دفعہ 295 سی کے تحت جرم کا ارتکاب کیا ہے ماتحت عدالت پر چھوڑ دیا جائے اوراس مرحلے پر سائلان کو ضانت پر رہا کر دیا جائے۔ یقینا ارتکاب جرم کے بارے میں آخری فیصلہ ماتحت عدالت ہی کو کرنا ہے کیکن اس مرحلے پر موجود مواد کی بنیاد پر ایک ابتدائی رائے قائم کی جاسکتی ہے۔ مزید برآ نظری مقدمہ کے حقائق بالکل مختلف ہیں۔ مذکورہ کیس میں قادیانیوں نے شادی کے دعوتی کارڈ میں چندشعائر اسلام کا استعال کیا تھا۔ (جس یر) میمحسوس کیا گیا کہ ملزم کے عقیدے اور ارادے کے بارے میں گہری تحقیق کی ضرورت ہے۔ اور اس رائے کا اظہار کیا گیا کہ سی بھی فرد کی طرف سے بسم الله الوحمن الرحيم السلام عليكم ان شاء الله كاستعال سے بادى النظر مين تكليف ايذا اوراشتعال وغیرہ کے جذبات پیدائہیں ہوتے اور نہ ہی بیدحفرت محد (علیہ) کی شان کے خلاف ہیں۔ مزید برآ ں میرائے بھی دی گئی کہ''میصرف اسی وقت ہوتا ہے جب انہیں بڑھنے اور سننے والاشخص ان کلمات کواستعال کرنے والے شخص کے پس منظر کو بنظر عمیق دیکھتا ہے اور ایسے ملزم کے عقیدے ایمان اور پنہاں ارادوں کے بارے میں اپنا خصوصى علم لاتا ہے تو مبینہ نتائج كا امكان پيدا ہوجاتا ہے۔ "بایں وجدمعانی بيہوك كه مسلمانوں کے لیے اشتعال اور رنج کے مبینہ نتائج یا حضرت محمد (عظیم ) کے پاک نام کی ب ادبی کا امکان اس کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے کہ ملزم کے ایمان عقیدے اور باطنی ارادوں کے پس منظر کو بنظر عمیق دیکھا جائے۔ چنانچے مقدمے کے مخصوص حالات میں معزز عدالت عظمیٰ نے معاملے کا فیصلہ ماتحت عدالت پر چھوڑ دیا اور مزمان کی ضانت منظور کر لی۔موجودہ کیس کے حقائق سراسر مختلف ہیں۔سائلان نے جو کہ قادیانی ہیں مبینہ طور پر حضرت محمد (عظی کے بارے میں گستا خانہ زبان استعال کی اور سرعام اعلان کیا کہ مرزا قادیانی' اینے مرتبہ ومقام میں رسول پاک ﷺ سے کم تر نہ تھا۔انہوں نے

مرزا قادیانی کے معجزوں کی تعداد بھی زیادہ بتائی اورصاف طور پراسے بلندروحانی درجے پررکھا' لہذا اس کیس میں سائلان نے بادی النظر میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 سی کے تحت جرم کا ارتکاب کیا ہے۔

18- مندرجہ بالا بحث کی روشیٰ میں' اس مرطے پر میں سائلان کی صانت منظور کرنے کے لیے آ مادہ نہ ہوں۔ نیجیاً ان کی درخواست صانت مستر دکی جاتی ہے۔ تاہم' ساعت مقدمہ میں تاخیر کے باعث' سائلان کو (متوقع) نقصان سے بچانے کے لیے' عدالت ماتحت کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کیس کو دیگر مقدمات پر ترجیح دی جائے اور اس مقدے کا فیصلہ جلداز جلد ترجیحاً تین ماہ کے اندر' کرنے کی ہرممکن کوشش کی جائے۔ 19 میل اس امر کی وضاحت کی جاتی ہے کہ ماتحت عدالت فریقین کی پیش کردہ شہادتوں اور مواد کی روشیٰ میں فدکورہ بالا آ راء سے متاثر ہوئے بغیر مقدے کا فیصلہ آزادانہ طور برکرے گی۔

وستخط تاریخ فیصله جسٹس میاں نذیر اختر 9 جون 1994ء (PLD 1994 Lahore 485)





#### PLD 1988 Quetta 22

مائی کورٹ آف بلوچستان ،کوئٹہ ظہیرالدین بنام حکومت پاکستان

الملك مينگل 🚓 ..... جناب جسٹس امير الملك مينگل

قادیانیوں کی شعائر اسلامی (کلمه طیبه) کی تو بین اور امتناعِ قادیانیت آرڈیننس 1984 کی خلاف ورزی پرکوئٹہ ہائی کورٹ کا تاریخی فیصلہ جس نے قادیانیوں کوقانونی شانجے میں جکڑ دیا۔

'نخواہ کچھ بھی ہو موجودہ مقدے میں تو یہ دیکھا جانا ہے کہ ان قادیا نیوں کی نیت کیا تھی جب وہ کلمہ طیبہ کا نیج لگا کر گلیوں کے بچوم میں گھومتے پھرے؟ اس کی صرت کے وجہ یہی نظر آتی ہے کہ فکورہ سائلان لوگوں سے یہ منوانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ وہ مسلم بیں۔ یہی بات ان کی طرف سے مجر مانہ نیت یا مجرم ضمیر کی طرف سے مجر مانہ نیت یا مجرم ضمیر کردہ واقعات کو مذظر رکھتے ہوئے اس موضوع پر بحث نہیں کی جا کردہ واقعات کو مذظر رکھتے ہوئے اس موضوع پر بحث نہیں کی جا کہ دہ فات کو مذظر رکھتے ہوئے اس موضوع پر بحث نہیں کی جا کی کہ کہ سائلان اس بات کی کوئی دلیل بیان کرنے میں ناکام رہے کیونکہ سائلان اس بات کی کوئی دلیل بیان کرنے میں ناکام رہے کیونکہ سائلان اس بات کی کوئی دلیل بیان کرنے میں ناکام رہے کیونکہ سائلان اس بات کی کوئی دلیل بیان کرنے میں جاتے ہوئے اس کے کہ وہ مسلم ہونے کا بہانہ کرتے تھے یا دوسروں سے خود کومسلم منوانا چاہتے تھے۔'

# دل کی بات (مقدمه کالپس منظر،احوال، نتیجه)

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده اما بعد قيام پاكتان كے بعد قاديا نيول نے ايك سوچ سمجھے منصوب كے تحت بلوچتان كو اپنا صوبہ بنانے كا فيصله كيا۔ اس سلسله ميں دوسرے قاديا في خليفه مرزامحمود احمد نے كہا تھا:

''بلوچستان کی کل آبادی پانچ یا چولا کھ ہے۔ زیادہ آبادی کو احمدی بنانا مشکل ہے۔ نیادہ آبادی کو احمدی بنانا مشکل ہیں۔ پس جماعت اس طرف اگر پوری توجہ دے تو اس صوبے کو بہت جلد احمدی بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم سارے صوبے کو احمدی بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم سارے صوبے کو احمدی بنایا تو کم اذکم ایک صوبہ تو ایسا ہو جائے گا جس کو ہم اپنا صوبہ کہہ سکیں۔ پس جماعت کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہول کہ آپ لوگوں کے لیے بیے عمدہ موقع ہے' اس سے فائدہ الله انتیا کو ارتے علوچستان کو اپنا صوبہ بنائیں' افرار اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ پس تبلیغ کے ذریعے بلوچستان کو اپنا صوبہ بنائیں' تاکہ تاریخ عیں آپ کا نام رہے۔' (مرزامحود احمد کا بیان اخبار الفضل 12 اگست 1948ء) منتی سرگرمیاں شروع کیں' لیکن غیرت اسلامی اورعشق رسول ﷺ سے معمور مسلمانوں تبلیغی سرگرمیاں شروع کیں' لیکن غیرت اسلامی اورعشق رسول ﷺ سے معمور مسلمانوں کے خالف فیصلہ کن تحریک شروع ہوئی جو 1974ء کی تحریک ختم نبوت کا عیں قادیا نیوں کے خلاف فیصلہ کن تحریک سالہ جدوجہد کے بعد شہدائے ختم نبوت کا قربانیوں کے نتیجہ میں قادیا نیوں کو پاکستان کی منتخب قومی آسمبلی نے 1974ء میں منفقہ قربانیوں کے نتیجہ میں قادیا نیوں کو پاکستان کی منتخب قومی آسمبلی نے 1974ء میں منفقہ قربانیوں کے نتیجہ میں قادیا نیوں کو پاکستان کی منتخب قومی آسمبلی نے 1974ء میں منفقہ قربانیوں کے نتیجہ میں قادیا نیوں کو پاکستان کی منتخب قومی آسمبلی نے 1974ء میں منفقہ قربانیوں کے نتیجہ میں قادیا نیوں کو پاکستان کی منتخب قومی آسمبلی نے 1974ء میں منفقہ

طور برغیرمسلم اقلیت قرار دیا۔ لیکن برقمتی سے قادیا نیوں کے خلاف اپنے مذہب کو اسلام کہنے، خود کومسلمان کہلوانے اور شعائر اسلامی کے استعال سے روکنے کے لیے کوئی قانون سازی نہ ہوسکی۔ چنانچہ اس سلسلہ میں مسلمانوں نے دوبارہ تحریک شروع کی۔ اس کے نتيجه مين 1984ء مين امتناع قاديانيت آردى نينس جارى مواتو قادياني خليفه مرزاطاهر کی ہدایت بر قادیا نیول نے اس آرڈینس کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ اپنی دکانول مکانوں اورعبادت گاہوں برکلمہ طیبہتح ریکرنا شروع کردیا سینوں برکلمہ طیبہ کے ج لگانے شروع كرديئے اور آئين وقانون كى دھجيال اڑاتے ہوئے خود كومسلمان كہنا شروع كرديا۔ سب سے پہلے ایک قادیانی حیات کولیانت بازار میں کلمہ طیبہ کا نیج لگائے ہوئے دیچ کر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ایک پرعزم کارکن حاجی محمد رفیق بھٹی مرحوم نے مجلس کے مبلغ اور مجامد ختم نبوت مولانا نذیر احد تو نسوی کو اطلاع دی۔ انہوں نے حیات قادیانی کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا۔ شی تھانہ کے الیں۔انچے۔او چودھری محمہ شریف نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کیا۔سب انسیکٹر نذیر احمد نے اس کیس کی تفتیش کی۔ چند دنوں بعد مولانا نذیر احمر تو نسوی نے قانون کی خلاف وزی کرنے پر دو اور قا دیا نیون ظہیر الدین اورعبدالرحمٰن کو بھی پکڑ کریولیس کے حوالہ کیا۔ پولیس افسران انسكِمْ حاجى راجه ارشاد احمهُ انسكِمْ شا بنواز ونو سب انسكِمْ عبدالعزيز اورسيدر فيع الله شاه نے تمام قانونی تقاضوں کو پورا کر کے کیس کا حالان عدالت میں پیش کیا۔ایس۔ پی سردار وریمن حاجی ملک محمد سرور اعوان پی فی ایس پی سید امتیاز شاه اور یراسیکوئنگ انسپکر ملک نثار عباس نے مقدموں میں عدالت کی معاونت کی۔شی مجسٹریٹ جناب رحیم شاہ عبداللہ زئی پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے 10 جولائی 1986ء کوسب سے پہلے اس نہ کورہ آرڈیننس کے تحت قادیا نیوں کوسز اسنائی۔

ا میسٹرا اسٹنٹ کمشنر کوئٹہ کی عدالت سے بھی جرم ثابت ہونے پر ملز مان کو قید اور جرمانہ کی سزا سنائی گئی۔ بعدازاں ملز مان نے اس فیصلہ کے خلاف فاضل سیشن جج کوئٹہ کی عدالت میں اپیل دائر کر دی۔ دوران مقدمہ ملز مان نے اپنے جرم کا انکار

نہیں کیا۔ چنانچہ 16 جون 1987ء کو ایڈیشنل سیشن جج نے ان کی اپیلوں کو خارج کرتے ہوئے ماتحت عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ قادیانی ملزمان نے ان فیصلوں کے خلاف بلوچتان ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔عزت مآب جناب جسٹس امیر الملک مینگل نے اس کیس کی ساعت کی۔عدالت نے تمام قادیا نیوں کی اپیلیں خارج کرتے ہوئے اپنے فیصلہ میں ککھا:

' نواه کچھ بھی ہو موجودہ مقدے میں توبیدد یکھا جانا ہے کہ ان قادیا نیول کی نیت کیاتھی جب وہ کلمہ طیبہ کا نیج لگا کر گلیوں کے ہجوم میں گھومتے پھرے؟ اس کی صریح وجہ یہی نظر آتی ہے کہ مذکورہ سائلان لوگوں سے بیمنوانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ وہ مسلم ہیں۔ یہی بات ان کی طرف سے مجرمانہ نیت یا مجرم ضمیر (mens rea) کا اظہار كرتى ہے۔للبذا اس مقدمے كے شليم كرده واقعات كو مذنظر ركھتے ہوئے اس موضوع پر بحث نہیں کی جاسکتی کہ سائلان کا بیغل کسی مجر ماندارادے یا مجرم ضمیر کے بغیر تھا کیونکہ سائلان اس بات کی کوئی دلیل بیان کرنے میں ناکام رہے ہیں کدانہوں نے شہر کے پر جموم بازاروں میں چلتے پھرتے وقت کلمہ طیبہ کے نے کس وجہ سے لگا رکھے تھے سوائے اس کے کہ وہ مسلم ہونے کا بہانہ کرتے تھے یا دوسروں سے خود کومسلم منوانا جاہتے تھے۔'' مولانا نذیر احد تونسوی نے مقدمات میں وکلاء کی شاندار معاونت کی۔ دینی غیرت وحمیت کے پیش نظر بڑی تعداد میں وکلاء صاحبان نے مقدموں کی پیروی کی۔ اس كا اصل كريدك وكيل ختم نبوت چودهرى اعجاز يوسف زامد مقيم انصارى وكيلي سركار جناب جاويدغزنوي صاحب أسپيكر بلوچستان اسمبلي ملك سكندرخان ايدووكيك ثنا خوال الل بيت مجامد ختم نبوت حاجي خورشيدا قبال محسن جاويد رابي چودهري اصغرعلي مجر شوكت حسین سرور' جاویدمیر' اورنگ زیب' جناب مرزاحسن نے بھی پیروی کی۔عدالت عالیہ کی معاونت سینئر ایدووکیٹ جناب محدمقیم انصاری اور جناب بشارت اللہ نے کی۔ ان کیسوں کے تمام مراحل میں خصوصی توجہ اور محنت مجلس کے نائب امیر حاجی سیدشاہ محمد آغانے کی وہ مقدمات کی تکرانی کرتے رہے۔ مزید برآ ل متاز علاء کرام امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا محمر منیر الدین، استاذ العلماء مولانا عبدالغفور سینیر حافظ حسین احر مجلس کی مرکزی شور کی کے رکن جامع مسجد مرکزی کے خطیب مولانا انوار الحق حقائی اجامع مسجد قد ہاری کے خطیب مولانا عبدالواحد حاجی محمد زمان خان اچکزئی مجاہد ختم نبوت مولانا عبدالحق حقائی مرحوم مجلس کے سیکرٹری حاجی تاج محمد فیروز جمعیت کے رہنماء مولانا نور محمد مولانا حافظ حسین احمد شردوی اور جامع مسجد انگل روڈ کے خطیب مولانا آغا محمدحافظ محمد انور مدوخیل ہر بیثی پر عدالت میں حاضر ہوتے رہے۔ مقامی صحافیوں روزنامہ جنگ کوئٹہ کے سینئر سٹاف رپورٹر جناب فیاض حسن سجاد، جنگ کے ایڈ بیٹر مجید اصخر روزنامہ مشرق کے چیف رپورٹر راؤ ایڈ بیٹر مجید اصفر روزنامہ میزان کے ایڈ بیٹر مجید العزیز بھئی مقامی صحافی ایوب ترین نے بیشہ روزنامہ نوائے وقت کے ہزرگ صحافی عبدالعزیز بھئی مقامی صحافی ایوب ترین نے بیشہ ورانہ فرائض میں اینی دینی حمیت کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالی ان سب کا حامی وناصر ہو۔

طالب شفاعت محمدی ﷺ بروزمحشر محمد متنین خالد لا مور



## PLD 1988 Quetta 22 مائی کورٹ آف بلوچستان، کوئٹے ظہیرالدین بنام حکومت یا کستان

### فصلے کا اہم نکتہ:

1- جب قادیانی شعائر اسلامی کا استعال کرتے ہیں اور ان کے خلاف قانون (298 سے (298 سے کتے مقدمہ درج ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت بُری نہیں تھی۔ جبکہ قادیا نیوں کا شعائر اسلامی استعال کرنا ہی ان کی طرف سے مجرمانہ نیت اور مجرم ضمیر (mens rea) کا اظہار ہے۔ کیونکہ وہ اس مجرمانہ مل کے ذریعے خود کومسلمان ظاہر کرنے اور دوسروں سے خود کومسلمان منوانا جا ہے ہیں۔

#### PLD 1988 Quetta 22

# مائی کورٹ آف بلوچستان، کوئٹہ (ابتدائی معلومات) بعدالت جناب جسٹس امیر الملک مینگل

فوجداري نگراني نمبر 38/87 ظهيرالدين ولدعطاءالرحلن، ذات قريثي، سكنه فليك نمبر 21 سي كبير بلڈنگ جناح رودُ كوئهُ اب قيدي، سينظرل جيل مجھ .....سائل سركار .....مستول اليه فوحداری نگرانی نمبر 39/87 ر فيع احمد ولد ظفر احدُ ذات شيخ ' سكنه نهال سنگه سيريث كوئيداب قيدي سينيرل جيل مائل سركار..... مستول اليه فوجداري مگراني نمبر 40/87 عبدالمجيد ولدعبدالسلام، ذات كے زئی سكنه على ياورسٹريٹ توغى روڈ كوئشہ اب قيدي سينيرل جيل مجه .....سائل

O فوجداری نگرانی نمبر 41/87

عبدالرحمان خال ولدمحمه عبدالله، ذات ككے زئى سكنه قائد آباد كوئشاب قيدى، سينٹرل جيل مچھ......سينٹرل جيل م

بنام

ىركار.....مسئول اليه

O فوجداری نگرانی نمبر 42/87

چودهری حیات ولد چودهری الله بخش ٔ ذات کشمیری بٹ سکنه گوردت سنگه روژ ' کوئٹه .....سائل

بنام

سركار.....مسئول اليه

درخواستہائے گرانی: زیر دفعات 435/439 ضابطہ فوجداری پاکستان کیکم مورخہ 16 جون 1987ء از ہے۔ کے شیروانی ایڈیشنل سیشن جج درجہ اول کوئٹ بدیں وجہ سائل کی اپیل بخلاف تھم سزا دہی اور ایکسٹر ااسٹنٹ کمشنر ااور مجسٹریٹ درجہ اول کوئٹہ کی طرف سے صادر شدہ سزا برقر اررہی اور سائل کی اپیل خارج کردی گئی۔

سائل: ظهیرالدین و دیگران بذریعه مجیب الرحمان ایڈووکیٹ سریر سریر کار میں علم میں تات دیا ہے میں ایک کار

مددگار وکلا: مبارک احمد، سیدعلی احمد طارق، خالد ملک، احسان الحق اور مرزا عبد الرشیداید و کیٹ صاحبان۔

مسئول اليه: سركار، بذريعه چودهرى محمد اعجاز يوسف ايثرووكيث ..... محمر مقيم انصارى اور بثارت الله ايثرووكيث صاحبان بطور معاون عدالت \_

تاریخ ہائے ساعت: 19 ستمبر 1987ء، 3 اکتوبر 1987ء

تاریخ فیصله: 22 دسمبر 1987ء

# فیصله <sup>جسٹ</sup>س امیر الملک مینگل

میں اس واحد فیصلے کے ذریعے مندرجہ ذیل فوجداری گرانیوں کے تصفیے تجویز کرتا ہوں کیونکہ درخواستیں حقائق اور قانون کے مشتر کہ مسکلے پر بہنی ہیں۔

1- فوجدارى نگرانى نمبر 38 (1987ء) ظهيرالدين بنام سركار

2- فوجداري نگراني نمبر 39 (1987ء) رفيع احمد بنام سركار

3- فوجداري نگراني نمبر 40 (1987ء) عبدالجيد بنام سركار

4- 💎 فوجداری نگرانی نمبر 41 (1987ء) عبدالرحمان بنام سرکار

5- فوجداري نگراني نمبر 42 (1987ء) چودهري حيات بنام سركار

ان درخواستوں کی بنیادان متعلقہ واقعات پر ہے کہ مذکورہ سائلوں کے خلاف مختلف ایف۔ آئی۔ آر درج کی گئیں'جن میں ایک ہی طرح کے الزامات ہیں کہ انہوں نے احمدی (قادیانی) ہونے کے باوجود''کلمہ طیبہ'' کے نیج لگائے۔ چنانچہ ایکسٹرا اسٹنٹ کمشنر اورسٹی مجسٹریٹ کوئٹہ کی عدالتوں میں ان کے حیالان پیش کیے گئے اور مقدمات کی ساعت ہوئی۔ بعدازاں ان کا جرم ثابت ہونے پرتعزیرات پاکستان کی دفعہ مقدمات کی ساعت ہوئی۔ بعدازاں ان کا جرم ثابت ہونے پرتعزیرات پاکستان کی دفعہ روپے فی کس جرمانہ کی سزا شائی گئ جس کی عدم ادائیگی کی صورت میں مزیدایک ماہ قید بامشقت دی جانی تھی۔

مذکورہ سائلان احمدی (قادیانی) ہیں اور انہوں نے واقعی کلمہ طیبہ کے نیج لگائے ہوئے تھے۔ساعت مقدمہ کے دوران اس امر واقعہ سے کسی نے بھی اٹکارنہیں کیا۔ ان سائلان نے متعلقہ تھم سزا دہی سے بے اطمینان ہوکر فاضل سیشن جج کوئیہ کی عدالت میں اپیل کرنے کوئر جیج دی جنہوں نے اس کو ایڈیشنل سیشن جج ا کوئٹہ کے پاس منتقل کر دیا۔ اپیل کنندگان کی ساعت کے بعد فاضل ایڈیشنل سیشن جج ا کوئٹہ نے ان اپیلوں کو خارج کر دیا۔ دیکھئے ان کا تھم مورخہ 16 جون 1987ء۔

يه تمام درخواسيس بمطابق احكام فدكوره مورخه 10 جولائی 1986ء صادر كرده سي مجسر يك اور حكم مورخه 16 جون 1987ء صادر كرده ايديشن سيشن جما كوئك دفترك كسكيس واخل دفترك كسكيس و

ان سائلان کے فاضل وکیل مجیب الرحمان نے بہت سے ایسے قانونی سوالات اٹھائے جوعوامی اہمیت کے حامل سے جس پر عدالت نے محمد مقیم انصاری اور بشارت الله ایدووکیٹ صاحبان کو بطور معاونِ عدالت مقرر کیا۔علاوہ ازیں عجاز یوسف نے بطور سرکاری وکیل بحث میں حصہ لیا۔

مزید کارروائی کے آغاز سے پیشتر یہ مناسب ہوگا کہ ان ابتدائی قانونی اعتراضات کا تصفیہ کرلیا جائے جوسائلوں کے فاضل وکیل جیب الرحمان نے اٹھائے۔ یہ استدلال بڑا زور دے کر پیش کیا گیا کہ چونکہ اپیل کنندگان کی طرف سے دائر کردہ پائج مختلف اپیلوں کا ایک مشترک فیصلے سے تصفیہ کیا گیا ہے للہٰذا فاضل عدالت مرافعہ نے ضابطہ فوجداری پاکستان کی دفعہ 367 بشمول دفعہ 424 کی شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قانونی غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ فاضل وکیل نے ''ہرایک ساعت مقدمہ'' کے الفاظ کا حوالہ دیتے ہوئے 'جو دفعہ 366 ضابطہ فوجداری پاکستان میں استعال موئی تصور نہیں پایا جاتا۔ اس کے ساتھ ہی ہے جی حلفاً بیان کیا گیا کہ اگر ایک مشترکہ کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ اس کے ساتھ ہی ہے جی حلفاً بیان کیا گیا کہ اگر ایک مشترکہ عدالتی فیصلہ کریکیا جائے تو اس صورت میں بھی ضروری ہے کہ متعلقہ جج انفرادی طور پر ہر مرح جودمتعلقہ مواد کا جرائہ جی دیا جائے۔ علاوہ ازیں ہے جت بھی پیش کی گئی کہ اگر کوئی جج فرداً فرداً ہر ملزم کی حالہ جی دیا جائے۔ علاوہ ازیں ہے جت بھی پیش کی گئی کہ اگر کوئی جج فرداً فرداً ہر ملزم کے مقدے کو الگ الگ زیر بحث لائے اور ان کے ریکارڈ پر موجودمتعلقہ مواد کا حوالہ بھی دیا جائے۔ علاوہ ازیں ہے جت بھی پیش کی گئی کہ اگر کوئی جج فرداً فرداً ہر ملزم کی مقدے کو الگ الگ زیر بحث لائے اور ان کے ریکارڈ پر موجود متعلقہ مواد کا حوالہ بھی دیا جائے۔ علاوہ ازیں ہے جت بھی پیش کی گئی کہ اگر کوئی جج فرداً فرداً ہر ملزم کے مقد می کوائگ کی انہ کوئی جج فرداً فرداً ہر ملزم کی مقد ہے کی دیا جائے۔ علاوہ ازیں ہے جت بھی پیش کی گئی کہ اگر کوئی جج فرداً فرداً ہر ملزم کی دیا جائے۔ علاوہ ازیں ہے جت بھی پیش کی گئی کہ اگر کوئی خو داً فرداً فرداً ہر ملزم کی مقد ہے کہ دائل کے معلقہ کی دیا جائے۔ علاوہ ازیں ہے جس بھی جس کی گئی کہ اگر کوئی خو داؤ فرداً فرداً ہر ملزم کی گئی کہ اگر کوئی خو داً فرداً فرداً ہر ملزم کی گئی کہ اگر کوئی خو داً فرداً فرداً فرداً مرداً می کور

شہادت کو الگ الگ اور امتیازی طور پر زیر بحث لائے بغیر اور ہر ایک ملزم سے متعلقہ شہادت کا انفرادی حوالہ دیئے بغیر کوئی مشتر کہ عدالتی فیصلہ صا در کرتا ہے تو وہ غلط ہو جاتا ہے اور یول ان احکام کے ساتھ منسوخ کر دیئے جانے کا مستوجب ہوتا ہے کہ ماتحت عدالت از سرنو تحقیقات کر کے اس مقدمے کو دوبارہ تحریر کرے۔ مندرجہ ذیل مقدمات کے حوالہ جات پیش کیے گئے:

(i) راجامحہ بنام سرکار بمطابق مقدمہ پی ایل ڈی 1965ء کراچی صفحہ 637 اس مقدے میں یہ بات ملحوظ رکھی گئی کہ دومقابل مقدموں کا ایک عدالتی فیصلے سے تصفیہ غیر قانونی نہیں ہے۔ تاہم یہ احتیاط ضروری ہے کہ ہر مقدے کو ریکارڈ پر موجود مواد کے پیش نظر علیحدہ طور پرنمٹایا جائے اور اس میں دوسرے مقدے کے ریکارڈ اور مواد کا حوالہ نہ دیا جائے۔

(ii) مقدمہ گل شیر بنام سرکار بمطابق مقدمہ پی ایل ڈی1963ء کراچی 598 جن میں یہ قرار دیا گیا کہ جب دواپیلوں کی سکجا ساعت کی جاتی ہے تو ہرائیل کنندہ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اس کے مقدمے کو علیحدہ اور انفرادی طور پر زبر غور لایا جائے۔

(iii) طاہر بنام سرکار، بمطابق مقدمہ پاکستان کریمنل لاء جرنل 1968ء صفحہ 465 جس میں اس بات کو محوظ رکھا گیا کہ اگر عدالت مرافعہ کے فیصلے میں نہ مقدمے کے واقعات بیان ہوں نہ عدالتی فیصلے کے تجویزی فکات درج ہوں اور نہ شہادت کو زیر بحث لایا گیا ہو تو اس اپیل کے بارے میں بہیں کہا جاسکتا کہ اس کا بتقاضائے قانون تصفیہ ہوا ہے۔

(iv) ایک اور حوالہ بابت مقدمہ سید عبدالوحید بنام سرکار 'بمطابق مقدمہ پاکستان کر بینل لاء جزل 1968ء صغے 776 ' یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ عدالت مرافعہ نے چھ مختلف اپیلوں کو نمٹاتے ہوئے'' ہر جگہ لاگو'' قسم کا فیصلہ (Omnibus Judgment) صادر کیا تو کہا گیا کہ اس طرح ضابطہ فوجداری تعزیرات پاکستان کی متعلقہ شرائط کی تغییل نہیں کی گئی اور مقدمہ ماتحت عدالت کو بھوایا گیا تا کہ ہر معاملے کی انفرادی شہادت کے مطابق از سرنوساعت مقدمہ کے بعد علیحدہ علیحدہ فیصلہ صادر کیا جائے۔

(v) اور آخريس مقدمه كالوبييارى بنام سركار ببطابق مقدمه في ايل في 1958ء

ڈھاکہ 549 کا سہارا لیا گیا جس میں بہ قرار دیا گیا تھا کہ آخری عدالت مرافعہ بربنائے واقعات اپنے عدالتی فیصلے میں کم از کم اتن توضیح تو کرے جس سے معلوم ہوکہ متعلقہ شہادت کے مطابق غور وخوض کے بعد فیصلہ ہوا ہے اور جس سے کم از کم عدالت گرانی کو یہ فیصلہ کرنے میں سہولت ہوکہ آیا ساعت ِ مقدمہ میں شہادت کو مناسب حد تک جانچنے پر کھنے کا عمل بروئے کارآیا تھایا آتا رہا ہے اور یہ کہ آیا وہ تمام نکات جن پر فیصلہ صادر ہونا تھا 'آخری عدالت مرافعہ بر بنائے واقعات کے زیر بحث آئے جی ہیں۔

متذکرہ بالا تمام عدائی فیصلوں کے مطالع اور دفعہ 424 ضابطہ فوجداری
پاکستان کے جائزے سے اس بات کا لحاظ کیا جاسکتا ہے کہ عدالت مرافعہ کا فیصلہ ایسا ہونا
چاہیے جو ریکارڈ پر موجود متعلقہ مواد سے سروکاررکھتا ہو اور اس میں وہ دلائل بھی شامل
ہوں جن کی بناء پر فرداً فرداً ہر ملزم کے متعلق اختامی فیصلہ کرتے وقت نتائج اخذ کیے گئے
ہوں۔ اس کا ایک اور مقصد پے نظر آتا ہے کہ عدالت مرافعہ کا فیصلہ ایسا ہو کہ ہائیکورٹ
بوقت گرانی متعلقہ ریکارڈ سے رجوع کیے بغیر مقدمے کی نوعیت کو پوری طرح سمجھنے کے
قابل ہو سکے۔ اگر کوئی عدالتی فیصلہ ریکارڈ کے مواد سے مناسبت رکھتا ہو اور اس میں
قابل ہو سکے۔ اگر کوئی عدالتی فیصلہ ریکارڈ کے مواد سے مناسبت رکھتا ہو اور اس میں
قانون کی متعلقہ دفعات پر بحث و تحصی کا احاطہ کرتے ہوئے وہ دلائل بھی بیان ہوں
جن کی بناء پر نتائج اخذ کیے گئے تو ایسے فیصلے کے متعلق بے ہیں کہہ سکتے کہ وہ دفعہ 424
ضابطہ فوجداری یا کستان کی خلاف ورزی کرکے صادر کیا گیا ہے۔

محولہ بالا تمام مقدمات کے ملحوظات کا موجودہ مقدے پراطلاق کرتے ہوئے یہ نشاندہی کی جاسکتی ہے کہ فاضل عدالت ِمرافعہ نے اس مقدے کے قانونی اور واقعاتی پہلوؤں کو بالکل مدنظر رکھا ہے۔ چونکہ تمام سائلوں نے اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے قادیانی ہوتے ہوئے کلمہ طیبہ کے نیج لگائے ہوئے تھے لہذا اس تلتے کا تعین ہونا تھا کہ آیا انہوں نے دفعہ 298 سی تعزیرات پاکستان کے مفہوم کے مطابق جرم کا ادتکاب کیا ہے یا نہیں۔ یہ نکتہ ان تمام اپیلوں میں مشتر کہ تھا'لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے مشترک عدالتی فیصلے سے فدکورہ اپیل کنندگان کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعصب برتا

كيا' يا بيركه فاضل عدالت مرافعه ضابطه فوجداري ياكستان كي دفعات 367 اور 424 كي مطلوبہ شرائط کی یابندی کرنے میں ناکام رہی۔ میں نے عدالت مرافعہ کے عدالت فیصلے کو ان دلائل کی روشنی میں بغور براھا ہے جوسائلان کے فاضل وکیل نے پیش کیے اور مجھے یہ باور کرنے کی کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی کہ اس فیصلے میں ضابطہ فوجداری پاکستان کی دفعہ 424 کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔اس کا سبب یہ ہے کہان کے جرم کی نوعیت کسال ہے لیعنی ہرسائل نے احمدی ہونے کے باوجودکلمہ طیبہ کا ج لگایا ہوا تھا' لہذا شہادت پر بحث وتمحیص کے استصواب کا موقع نہ تھا' جبیبا کہ استفاثہ نے راہنمائی کی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابتدائی ساعت مقدمہ میں تمام سائلوں نے متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے بیہ بات تشلیم کی تھی کہ وہ احمدی ہیں اور انہوں نے واقعی کلمہ طیبہ کے في لكائے ہوئے تھے۔ان سب كاايك ہى مشتر كەموقف تھا كەاييا كرتے ہوئے انہوں نے درحقیقت کسی جرم کا ارتکاب ہیں کیا۔ چونکہ ان یا نچوں درخواستوں میں فصلے کاتعین كرنے كا يبى نكته تھاكه آيا احمديوں (قاديانيوں) كے كلمه طيبه كا ج لگانے كافعل دفعه 298 سی تعزیرات یا کتان کے دائرہ نظر میں جرم قرار یا تا ہے یا نہیں البذا ان سب کے لیے ایک مشتر کہ عدالتی فیصلہ کسی قانونی کمزوری کا حامل نہیں ہوا۔ مزید برآ س بھی سائل کے ساتھ بے انصافی نہیں کی گئی۔ البذا مجھے اس ابتدائی قانونی عذر داری بر مذكورہ عدالتی فیصلے كو خارج كرنے كى كوئى وجه دكھائى نہيں ديتى۔

بعد ازال مجیب الرحمان نے ایک اور جمت پیش کی کہ چونکہ سائلوں پر لگایا جانے والا الزام ناقص تھا' لہذا ان کے لیے سزا وہی کا تھم جائز نہیں ہے۔ فاضل وکیل کے بموجب مجسٹریٹ نے فرد جرم لگاتے وقت ضابطہ فوجداری تعزیرات پاکستان کے بموجب مجسٹریٹ نے فرد جرم لگاتے وقت ضابطہ فوجداری کی۔ فاضل وکیل نے یہ باب XIX' اور خصوصاً دفعہ 223 کی شرائط کی خلاف ورزی کی۔ فاضل وکیل نے یہ ادعا بھی کیا کہ سائلوں کو جو فرد جرم پڑھ کر سنائی گئ وہ دفعہ 342 ضابطہ فوجداری تعزیرات پاکستان کے تحت ان سے پوچھے گئے سوالات سے مختف تھی۔ نزاع اس بات پر تھا کہ سائلوں سے ان کے بیانات قلمبند کرتے ہوئے زیر دفعہ 342

فوجداری تعزیرات پاکستان ، جس طرح کے سوالات کیے گئے ، وہ ان سے نہیں پوچھے جا سکتے سے ، تا وفتیکہ پہلے فرد جرم میں اس کے مطابق ترمیم کر لی جاتی۔ متذکرہ بالا نزاع کو جانچنے کے لیے بہتر ہوگا کہ سائلوں کے خلاف فرد جرم کو یہاں پیش کر دیا جائے ، جو اس طرح سے تھی :

''تم پر بیالزام ہے کہتم نے قادیانی / لاہوری (مرزائی) ہوتے ہوئے کلمہ طیبہ کا نے گا کرزیر دفعہ 298۔ی تعزیرات پاکتان کی خلاف ورزی کی ہے۔کیا تم جرم سے انکار کرتے ہو یا اقرار کرتے ہو۔''

سائلول سے زیر دفعہ 342 ضابطہ فوجداری تعزیرات پاکستان جومتعلقہ سوال کیا گیا' وہ بوں تھا:

س....."کیا بیددرست ہے کہ تم نے کلمہ طیبہ کا نیج لگا کر قادیانی ہونے کے ناتے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے۔ اس لیے تم نے جرم 298۔سی تعزیرات یا کتان کا ارتکاب کیا ہے؟"

مجیب الرحمان نے خاصے زوردار کہتے میں اصرار کیا کہ ملز مان / سائلان سے زیر دفعہ 342 فوجداری تعزیرات پاکستان دریافت کردہ سوال اور فرد جرم کی عبارت میں صریحاً تناقضات پائے جاتے ہیں۔فاضل وکیل کے بموجب جواب دہی کے مرحلے میں یہ بات سائلوں سے خالص تعصب برتنے کا باعث بن درآ نحالیہ ان کی غلط راہنمائی کی گئی۔

ضابطہ فوجداری کی اس دفعہ کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد' جوملام پر فرد جرم لگانے سے تعلق رکھتی ہے' اس کا نا قابل تر دید نتیجہ سے نکلے گا کہ فرد جرم سنانے کامحض یہی مقصد دکھائی دیتا ہے کہ جس شخص کو ملزم قرار دیا جائے' وہ اپنے اوپر عائد شدہ ان الزامات کو بخو بی جاننے کے قابل ہو جائے' جن کا اسے سامنا کرنا پڑے گا' اور جن کے لیے اسے شہادت لیتے وقت تیار رہنا چاہیے۔ اس سیاق وسباق میں قانونی ضرورت ہے ہوگی کہ ملزم کو اس جرم کے کوائف مع واقعاتی درسی اور تیقن کے مہیا کر

دیئے جائیں' جس کا اس پر الزام ہو۔ اگر ملزم ان الزامات سے بخوبی واقف ہو جائے جو استغاثہ اس کے خلاف ثابت کرنا چاہتا ہے' اور وہ اس اصلی فرد جرم کو بھی جان لے' جس کا اسے سامنا کرنا ہے' تو ملزم پر متعلقہ فرد جرم عائد کرنے کا مقصد بالکل پورا ہوجائے گا۔

مقدمہ سردار گیان سکھ بنام شہنشاہ بمطابق اے۔ آئی۔ آر 1938ء لاہور 828 اور مقدمہ محداحسان خال بنام سرکار بمطابق 1968ء پاکستان کر بمثل لاء جزئل 759 ئير انحصار کرتے ہوئے فاضل وکیل نے دلیل پیش کی کہ ملزم پر فرد جرم لگاتے وقت اسے بیہ بھی خاص طور پر بتانا لازمی ہے کہ اس نے جرم کا ارتکاب کس'' طریقے ' وقت اسے کیا۔ میں نے فرکورہ بالا دو عدالتی فیصلوں کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ اتفاق سے ان دونوں کا تعلق جرم فریب دہی سے ہوادران دونوں متذکرہ مقدموں میں اس قانونی ضرورت کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 223 میں استعال ہونے والا لفظ مرورت کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 233 میں استعال ہونے والا لفظ نظروں تنہ کی بدولت وہ عمل محض ایک غیر فوجداری دھوکا ( جمعنی دغا یا مغالطہ دہی ) بن کر منقطع یا ختم ہو جاتا ہے اور دفعہ 415 تعزیرات پاکستان کے مفہوم میں فریب دہی کا جرم بن جاتا ہے اور یوں اس کا شکار ہونے والے کے جسم' ذہن' شہرت یا جائیداد پر اس جرم بن جاتا ہے اور یوں اس کا شکار ہونے والے کے جسم' ذہن' شہرت یا جائیداد پر اس دھوکے کی اثر پذیری اس جرم فریب دہی کے طریقے کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔

اس مقدے کے واقعات کو متذکرہ بالا مقدمات میں کیے گئے مشاہدات کی روشیٰ میں جانچتے ہوئے اور ضابطہ فوجداری تعزیرات پاکستان میں محفوظ دفعات کو بھی مذظر رکھتے ہوئے میں نے یہی رائے قائم کی ہے کہ سائلوں پر فرد جرم بالکل مناسب طور پر عائد کی گئی ہے اور صفائی پیش کرنے کے مرحلے میں سائلوں کو کسی بھی انداز سے گراہ نہیں کیا گیا۔ دفعہ 342 فوجداری تعزیرات پاکستان کے تحت جو سوالات پوچھے گئے ان میں خفیف می تبدیلی سے سائلوں کو اپنی صفائی پیش کرنے میں کسی بھی طرح کی معذوری نہیں ہوئی کے کوئلہ اس طرح پوچھے گئے سوالات لب لباب کے لحاظ سے باہم معذوری نہیں ہوئی کیونکہ اس طرح پوچھے گئے سوالات لب لباب کے لحاظ سے باہم

مماثل تھاور دفعہ 298 سی تعزیرات پاکستان کے اجزائے ترکیبی پرمیط تھے۔ساکلوں کواس بات کا بخو بی علم تھا کہ وہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 سی کے تحت عائد شدہ فرد جرم کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان سب نے ایک مشتر کہ عذر پیش کیا کہ انہوں نے کلہ طیبہ کا نیج لگا کر قانون کے تحت کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا' کیونکہ کلمہ طیبہ ان کے فد جب کا ایک حصہ ہے۔ میں یہ بات سجھنے میں ناکام رہا ہوں کہ سائلوں کواپئی صفائی پیش کرنے سے کس طرح روکا گیا یا ان سے زیر دفعہ 342 مجموعہ ضابطہ فوجداری جو سوالات کے گئے ان میں کس انداز سے تعصب برتا گیا۔ لہذا اس کا یہی نتیجہ لکلا کہ فدکورہ عذر داری قانونی کھاظ سے مشحکم نہیں' چنانچہ اس کومستر دکیا جاتا ہے۔

اس سے ہمیں ایک ایسے مشفی سوال کی طرف راہنمائی ملتی ہے جو تعین کا متقاضی ہے اور جسے یوں پیش کیا جاسکتا ہے:

آیا ان سائلوں نے جو قادیانی تھے کلمہ طیبہ کا نیج لگا کر دفعہ 298سی کے مفہوم کے مطابق کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے؟

اس نکتے پر مجیب الرحمان اور فاضل معاونِ عدالت نے طویل اور ماہرانہ بحث کا آغاز کیا۔ مجیب الرحمان نے اس سلسلے میں جونزاعات اٹھائے ان کا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے:

- (الف) کلمہ طیبہ کا نی گانا دفعہ 298۔ ی تعزیراتِ پاکتان کے مفہوم کے مطابق کسی جرم کے ذیل میں نہیں آتا کیونکہ دفعہ 98 2۔ ی تعزیرات پاکتان میں مریکی طور پر کلمہ طیبہ کا ذکر نہیں کیا گیا 'اور متن کی لفظی تعییر کے اصول پر بینتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بھی تعزیراتِ پاکتان کی دفعہ 298۔ ی کا حصہ بنتا ہے۔
- (ب) دفعہ 298 سی میں کلمہ طیبہ کا تذکرہ نہ ہونا کوئی اتفاقی فروگز اشت نہیں ہے بلکہ دیدہ و دانستہ ایسا ہوا ہے۔ قانون ساز ادارہ (مقتنہ) اس بات سے بخو بی واقف تھا کہ کلمہ طیبہ کہنا یا پڑھنا مسلمانوں اور احمدیوں کے درمیان ایک

مشترکه ل ہے۔

(ج) فوجداری قانون کی تعبیر وتشریخ بالکل ٹھیک ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور وہ بھی موضوع کے حق میں ہونی چاہیے۔ ماتحت عدالتوں کی طرف سے اصول "Expressio Unius Est Exclusio Alterious" لینی ذکرِصری خافراج معنوی کا مناسب حد تک احساس نہیں کیا گیا۔

(د) یه که دفعه 298 ـ سی تعزیرات پاکستان کے صحیح معنوں کی تعبیر کی غرض سے "Ejusdem Generis" (لیعنی ہم قتم یا ہم نوعیت) اور "Noscitur Associis" کے اصولوں کا اطلاق ہوسکتا ہے۔

(ه) یہ کلتہ بھی اٹھایا گیا کہ لفظ'نی'' جوتعزیرات پاکستان کی دفعہ 298۔ سی میں گئی بارآیا ہے'اکثر اوقات تشریکی اور توضیح صورت میں استعال ہوا ہے (اس لفظ کوزیادہ تر نہ تو حرف عطف (Conjunction) کے طور پر برتا گیا ہے اور نہ بطور حرف افتراق (Disjunction)۔ تاہم فاضل وکیل نے گزارش کی کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298۔ سی میں محض تین جرموں کا مجبوت ماتا ہے۔

(و) ہے کہ مجم صغیر (Mens rea) ہی کسی ارتکابِ جرم کی بنیاد ہوتا ہے جو موجودہ مقدمے میں مفقود ہے۔

اس کے برعکس فاضل معاونِ عدالت (Amicus Curiae) محمد مقیم انساری اور بثارت اللہ نے طویل بحث کا آغاز کیا۔ انہوں نے جو دلائل پیش کیے ان کے نمایاں خدوخال کا خلاصہ یہاں درج کیا جاتا ہے:

(i) مقلّنه (لیعنی ادارهٔ قانون ساز) کی نیت صاف اور واضح ہے۔ متذکرہ بالا دفعات میں استعال شدہ الفاظ کے لفظی (لغوی) یا صرفی نحوی (گرامری) معانی کی مزید تعبیر وتشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

Noscitur Associis ابم نوعیت) Ejusdem Generis

کا اصول یہاں قابل اطلاق نہیں ہیں' کیونکہ مقنّنہ کی نبیت مطلقاً واضح ہے۔

(ii) اسلیلے میں تاریخ قانون سازی کا بغور مطالعہ کرکے فاضل معاونِ عدالت نے گزارش کی کہ تعزیرات پاکستان کی دفعات 298۔ بی اور 298۔ سی الگ الگ (مستقل) دفعات ہیں اور ان سے جدا جدا جرموں کا تعین ہوتا ہے۔ دفعہ 298۔ بی کا تعلق مقدس ناموں القابوں اور مقامات کے تحفظ سے ہے۔ دفعہ 298۔ بی کا تعلق مقدس ناموں القابوں ہو جوعمومی طرز عمل سے ہے جبکہ دفعہ 298۔ سی میں ان جرائم کی تفصیل ہے جوعمومی طرز عمل سے متعلق ہیں۔

(iii) ان کی طرف سے بید دلیل بھی پیش کی گئی کہ مقلنہ (یعنی ادارہ وانون ساز) کی نیت کا استنباط کرنے کا بہترین طریقہ بیہ ہے کہ کسی مخصوص قانونِ موضوعہ (Statute) کی تمہید دیکھ لی جائے جو اس مقلنہ کی نیت معلوم کرنے کے لیے ایک رہنما اصول فراہم کرتی ہے۔

فریقین کے فاضل وکیل نے جونزاعات اٹھائے ہیں ان کی جانچ پر کھ کرنے کی غرض سے اس مرطے پر مناسب ہوگا کہ آرڈینس نمبر 20 مجربہ 1984ء یہاں پیش کیاجائے جومندرجہ ذیل ہے:

Anti - Islamic Activities of Qadyani Group, Lahori Group and Ahmadis. (Prohibition and Punishment) Ordinance, 1984.

لینی قادیانی گروپ ٔ لا ہوری گروپ اور احمد یوں کی اسلام دشمن سرگرمیوں کا امتناعی اور تعزیری آرڈیننس مجربیہ 1984ء)

''اس آرڈینس کا مقصد موجودہ قانون میں ترمیم ہے تا کہ قادیانی گروپ'
لا ہوری گروپ اور احمد یوں کو اسلام دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے روکا
جائے۔ (گزئ آف پاکستان غیر معمولی حصد اول 26 اپریل 1984ء)
نمبر ایف 17 (1)/84 اشاعت :..... مندرجہ ذیل آرڈینس جاری کردہ صدر مملکت بذریعہ ہذا اطلاع عامہ کے لیے شائع کیا جاتا ہے:
ہرگاہ بدامر قرین مصلحت ہے کہ قادیانی گروپ کا ہوری گروپ اور احمد یوں

کو اسلام دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے روکنے کے لیے قانون میں ترمیم کی جائے۔

اور ہرگاہ صدر مملکت کو ایسے حالات کی موجودگی کے بارے میں کوئی شبہ نہیں جوفوری اقدام کی ضرورت کے متقاضی ہیں۔

لہذا اب صدر مملکت نے 5 جو لائی 1977ء کے اعلان کی پیروی میں اور ان تمام اختیارات کو استعال کرتے ہوئے جو آئہیں اس سلسلے میں حاصل ہیں ' بخوشی مندرجہ ذیل آرڈینس کوتھکیل کر کے مشتہر کیا ہے۔

حصداول

ابتدائيه

مخضرعنوان اورآ غازنفاذ

1۔ یہ آرڈیننس قادیانی گروپ لاہوری گروپ اور احمد یوں کی خلاف اسلام سرگرمیاں (امتباع وتعزیر) آرڈیننس 1984ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

2\_ بير في الفورنا فذ العمل موكا\_

3۔ آرڈینن عدالتوں کے احکام اور فیصلوں پر عالب ہوگا۔

4۔ اس آرڈیننس کے احکام کسی عدالت کے کسی حکم یا فیصلے کے باوجود مؤثر ہوں گے۔

تصهروم

مجموعه تعزيرات ياكستان

(ا يكٹ نمبر 45 بابت 1860ء) كى ترميم

3۔ ایکٹ نمبر 45 بابت 1860ء میں نئی دفعات

298 ـ ب اور 298 ـ ج كا اضافه

مجموعه تعزيرات بإكستان (ا يكث نمبر 45 ' 1860ء ميں باب 15 ميں وفعه

298 الف کے بعد حسب ذیل نئی دفعات کا اضافہ کیا جائے گا۔ یعنی ......

298۔ب: بعض مقدس شخصیات یا مقامات کے لیے

مخصوص القاب اوصاف يا خطابات وغيره كانا جائز استعال

1۔ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ (جوخودکو''احکمی'' یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں) کا کوئی شخص جو الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرئی نقوش کے ذریعے۔

الف۔ حضرت محمر ﷺ کے خلیفہ یا صحابی کے علاوہ سی شخص کوامیر الموثین خلیفہ الموثین محاتی رہنے ہے۔

(ب) حضرت محمد ﷺ کی کسی زوجهٔ مطهره کے علاوہ کسی ذات کوام المونین کے طور پرمنسوب کرے یا مخاطب کرے۔

(ج) اپنی عبادت گاہ کو''مسجد'' کے طور پرمنسوب کرے یا موسوم کرے یا پکارے' تو اسے کسی ایک قتم کی سزائے قیداتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو تین سال تک ہوسکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔

2۔ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ (جوخود کواحمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں) کا کوئی شخص جوالفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرئی نقوش کے ذریعے اپنے مذہب میں عبادت کے لیے بلانے کے طریقے یا صورت کواذان کے طور پر منسوب کرے یا اس طرح اذان دے جس طرح مسلمان دیتے ہیں تو اسے کسی ایک شم کی سزائے قیداتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو تین سال ہوسکتی ہے اور وہ جرمانے کا مستوجب بھی ہوگا۔

298۔ج: قادیانی گروپ وغیرہ کاشخص جوخودکومسلمان کے یا تشہیر کرے۔ یا اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے۔

قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ (جوخودکو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں) کا کوئی شخص جوبلا واسطہ یا بالواسطہ خودکومسلمان ظاہر کرے یا اپنے فہ بہب کو اسلام کے طور پر موسوم کرے یا منسوب کرے یا الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرکی نفوش کے ذریعے اپنے فہ بہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے یا دوسروں کو اپنا

فدہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے فدہبی احساسات کو مجروح کرئے کوکسی ایک قتم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو تین سال تک ہوسکتی ہے'اور جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔

ابتداء میں سائلوں کے فاضل وکیل نے شدت سے زور دے کریہ بات کہی تھی کہ سی بھی وضع شدہ قانون میں استعال کیے گئے الفاظ کے تقیقی معانی کی تعبیر کرنے اور مقننہ (ادارہ کا نون ساز) کی نیت (یعنی ارادہ) معلوم کرنے کے لیے بیا ایک تصفیہ شدہ اصول ہے کہ اس قانون موضوعہ کو لازماً مجموعی طور پر بردھا جائے۔ فاضل وکیل نے اس قانونی منطقی جملے برمزید بحث کرتے ہوئے کہا کہ دفعہ 298۔بی اور دفعہ 298 \_ ي دونوں اس قانونِ موضوعہ لینی آرڈیننس 20 مجربیہ 1984ء کا حصہ ہیں' لہذا جب اس میں ابہام ہے (فاضل وکیل کے بموجب تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298۔س کے الفاظمبهم بیں) تو دفعہ 298\_بی تعزیرات یا کستان کے حوالے سے بھی اس کی ولی تعبیر کرنی چاہیے۔مزید جحت پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ قادیا نیول کے صرف انہی کاموں کو زیر دفعہ 298 بی تعزیرات پاکستان ممنوع قرار دیا گیا ہے جن کو زیر دفعہ 298 سی قابلِ سزا بنایا گیا ہے۔ فاضل وکیل کے بموجب ایک قادیانی یا احمدی جس كے متعلق زير دفعہ 298 سى تعزيرات يا كستان بيكها گيا كه وہ اينے آپ كومسلم (يا مسلمان) ظاہر کرتا ہے اگر وہ رسول کریم حضرت محمد ( علیہ ) کے کسی خلیفہ یا صحابی کے علاوه كسى شخص كو''امير المونين'' ' خطيفة المونين'' ' خطيفة المسلمين'' ' ' صحابي'' يا '' رضى اللّٰدعنهُ' کے الفاظ سے موسوم کرتا یا خطاب کرتا ہے یا اس ضمن میں اپنی عبادت گاہ کومسجد كہتا ہے وغيرہ جن كا تذكرہ دفعہ 298-بي (1) (الف) (ب) (ج) اور (د) میں کیا گیا ہے۔اس طرح سے فاضل وکیل نے بینتیجداخذ کرنے کی کوشش کی کہ چونکہ كلمه طيبه راعفي ياكلمه طيبه كان كالكان كادفعه 298- بى كے تحت كسى بھى شق ميں تذكره نہیں کیا گیا' لہذا ان چیزوں کو تعزیرات یا کستان کی دفعہ 298۔ ی میں مشمولہ جرائم "expresso unius exclusio قياس نہيں کيا جا سکتا۔مسلمہ قانونی

"alterius کی طرف رجوع کرتے ہوئے جت پیش کی گئی کہ دفعہ 298۔ی کی شرا لطاعموی نوعیت کی بین جبکہ دفعہ 298 لی میں مذکور جرائم خصوصی قتم کے بین لہذا خصوصی عمومی کو خارج کرتا ہے اور اس طرح دفعہ 298 سی میں صرف انہی کامول کو جرائم قرار دیا گیا ہے جو دفعہ 298 بی تعزیرات یا کتان میں واضح اور خصوصی طور پر مذکور ہوئے ہیں۔سائلوں کے وکیل نے جو بحث کی اس کا ایک ٹکڑا ہیہ ہے کہ عدالت کا میہ كار منصى نہيں ہے كہ وہ قانونِ موضوعہ ميں ان لفظوں كا اضافه كرے جو مقدّنه نے بصورت دیگرنظر انداز کر دیئے ہوں۔ چونکہ کلمہ طیبہ کا تذکرہ موجود نہیں ہے بلکہ دفعہ 298 سى تعزيرات ياكتان ميس اس كونظر انداز كيا كيا ب البذا فدكوره دفعه ميس اس كى توسیع یا اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ در حقیقت فاضل وکیل تعبیر کے ایک ایسے ضابطے کی تفصیل بیان کررہے تھے جو بخو بی تصفیہ شدہ ہے کہ جرم کو کنایٹاً وجود میں نہیں لایا جا سکتا۔ متذكره بالانزاع كى تائيد مين فاضل وكيل نے مقدمه خضر حيات بنام كمشنر سر كودها وويرن وديكران (يي ايل وي 1965ء لا بور 349) ير انحصار كيا-اس مذكوره مقدے میں قرار دیا گیا تھا کہ یہ ایک طے شدہ قانونی تکتہ ہے کہ عدالتیں کسی مقدمے کو نمٹانے کے لیے کسی قانونِ موضوعہ میں توسیع نہیں کرسکتیں جس کے لیے پہلے سے صریح اور غیرمبهم قانونی دفعه یا شرط تجویز نه کی گئی ہو۔ اس سلسلے میں (برطانوی کتاب) Craies on Statute Law (ساٹھوال ایڈیٹن) کے صفحہ 70 سے مندرجہ ذ**ىل ع**ارت بھىنقل كى گئ:

''اس موضوع پر اسناد (یا مقتدرات) وافر اور متفق الرائے ہیں۔ لارڈ ہیلسبری نے مقدمہ میرزی ڈوکس بنام ہنڈرس میں کہا کہ کوئی ایسا کیس قائم نہیں کیا جا سکتا جو کسی عدالت کو کسی لفظ میں ردوبدل کرنے کا مجاز بنا دے جس سے ایک "Casus omissus" پیدا ہوجائے۔مقدمہ کرافورڈ بنام سپونر میں جوڈیشل کمیٹی (عدالتی مجلس) نے کہا: ہم کسی ایکٹ (قانون) میں قانون ساز ادارے کے نامکمل (یا ناقص) فقروں میں اعانت نہیں کر

سکتے۔ہم اس میں کوئی اضافہ یا ترمیم نہیں کر سکتے اور نہ کوئی توجیہ یا تاویل کرکے اس میں پائی جانے والی کمیوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ 1951ء میں مقدمہ میگور اینڈ سینٹ میلنز آر۔ڈی۔س بنام نیو پورٹ کارپوریش میں ہاؤس آف لارڈز (دارالامراء) نے قرار دیا کہ کوئی عدالت اس بات کی مجاز (یا مختار) نہیں کہ وہ کسی ایکٹ کے انکشاف شدہ خلاؤں کو پڑ کرے۔ ایسا کرنا اس ادارہ قانون ساز کے کارضی کو فصب کرنے کے مترادف ہوگا۔' مقدمہ قاسوم دو افراد بنام سرکار بمطابق رپورٹ پی ایل ڈی 1969ء لا ہور 48 اور متعلقہ مشاہدات بمطابق صفحہ 52 میں اس طرح کھاہے:

''یہ ایک اصولِ متعارفہ (لینی امر بدیہی) ہے کہ کسی قانو نِ موضوعہ میں کچھ بھی نہیں بڑھا جاتا اور کوئی الفاظ اس میں ملا کرنہیں پڑھے جاتے۔'' کوئی نالش جس کی قانونِ موضوعہ میں گنجائش نہ رکھی گئی ہؤ اس پر محض اس وجہ سے کارروائی نہیں ہوتی کہ اس کوترک یا نظر انداز کیے جانے کی کوئی معقول دلیل دکھائی نہیں دیتی اور یہ عدم توجہ بالآخر غیرارادی رہی ہوتی ہے۔''

عدالتی فیلے کا یہ اقتباس بطور لب لباب (یعنی خلاصہ نظیر) میکسویل نے اپنی کتاب "Interpretation of Statutes" (یعنی قوانین موضوعہ کی تعبیر) کے گیار ہویں ایڈیشن میں صفحہ 12 پر بطور حوالہ دیا ہے جس کا عنوان ہے تعبیر) کے گیار ہویں ایڈیشن میں صفحہ 12 پر بطور حوالہ دیا ہے جس کا عنوان ہے قررگز اشت سے مرمری طور پر نتیجہ اخذ نہیں کرتے)۔

ندکورہ بالانزاع کی تائید میں جس تیسرے مقدمے کا حوالہ دیا گیا' وہ تھامقدمہ چودھری خادم حسین بنام سرکار (پی ایل ڈی 1985ء ایس سی (آزاد جموں کشمیر) صفحہ 125)۔ صفحہ 130 پر مقدمہ سرکار بنام ضیاء الرحمان و دیگران بمطابق مقدمہ پی ایل ڈی 1973ء سپریم کورٹ 49 کے متعلق سپریم کورٹ کے قرار دیئے گئے اصولوں کی تقلید کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اظہار رائے کیا گیا:

\* دو کسی عدالت کو بیراستحقاق صرف کسی ابہام کی صورت میں ہی حاصل ہوتا ہے کہ وہ قوانین موضوعہ کی دفعات سے مجموعی طور پر کوئی تعبیر نکال کر اس قانون ساز ادارے کی نیت (یافشا) در مافت کرے جبکہ اس نے قانونِ موضوعہ کی تشکیل کا باعث بننے والے حالات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہو۔ بیاصول بالکل صحیح ہے کہ سی قانون موضوعہ کو کئی طور پر مذنظر رکھ کر ہی اس ہے کوئی تعبیر اخذ کی جاتی ہے ٔ اور اس قانون کے ہر جز و کو وہی معنی پہنائے جاتے ہیں جواس کی دیگر دفعات یا شرائط سے مطابقت رکھتے ہوں۔'' تعبیراخذ کرنے کے مذکورہ بالا یا کوئی اور قاعدے قانون اس طرح سے تشکیل دیتے گئے ہیں کہ کسی قانونِ موضوعہ میں شامل اس قانون ساز ادارے کا منشاء ٹھیک ٹھیک تحقیق یا دریافت ہو جائے۔اس کا بنیادی یا اساسی مظہر کسی قانون موضوعہ میں استعال ہونے والے الفاظ سے واضعانِ قانون کے ارادے کی تغیل کرنا ہے۔ اگر الفاظ صاف اور واضح ہیں تو تعبیر نکالنے کے لیے مختلف ضابطوں اور قانونی ککتوں سے رجوع کرنے کی نہیں بلکہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وضع شدہ قانون میں استعال ہونے والے الفاظ کے عام صرفی نحوی (یعنی گرامری) معنوں کے مطابق تغیل کی جائے۔اب بہتقریاً تصفیہ شدہ قانون ہے اور کسی حوالے کی پھر بھی ضرورت ہوتو مقدمہ ایس اے ہارون بنام کلکٹر آف کسٹمز کراچی پر اعتاد کیا جا سکتا ہے جیسا کہ پی ایل ڈی 1959ء الیس سی (یاک) 177 میں شائع ہوا ہے۔ آنریبل سپریم کورٹ کے قرار دیئے گئے متعلقه مشامدات مندرجه ذيل بين:

''تعبیر نکالنے کے تمام قاعدے قانون اس لیے بنائے گئے ہیں کہ کسی وضع شدہ قانون کے پیچھے کار فرما مجلس مقنّنہ کی نیت دریافت کرنے میں مدد ملے۔ جہال الفاظ سادہ اور غیر مبہم ہوں' وہاں ان لفظوں کے معمولی گرامری معنوں کو مکمل طور پر بروئے کار لاکر ہی اس نیت (یاارادے) کو بطریق احسن جانچا جا سکتا ہے۔ لیکن جب صورت حال اس سے مختلف ہو' تو اس متعلقہ دفعہ کو اس پورے ایک کے سیاق وسباق کے مطابق جانچے کر صحیح نیت کو دریافت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے' جس ایک میں وہ

پائی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ ان حالات کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے جن میں وہ قانون وضع کر کے منظور کیا گیا تھا۔ قانون کی سابقہ صورت اور وہ نقصان رسانی جس کو دبانا مقصود ہو اور اُس کے لیے فراہم کردہ نیا چارہ کار باہم متعلقہ عوامل ہیں جن پر مناسب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔''

مزید برآ ل تعیر کا ایک تسلیم شده اصول به ہے کہ عدالتوں سے اس بات کی تو قع نہیں ہوتی کہ وہ کسی قانونِ موضوعہ میں کوئی کی بیشی کریں گئ تاوقتیکہ کوئی معقول عذرات بیہ نظتی نتیجہ نکا لنے کا جواز فراہم نہ کریں کہ جلسِ مقننہ کا منشا وہ تھا جس کا اظہار چھوڑ دیا گیا۔ موجودہ معاملے میں ادارہ قانون ساز کی نیت (یا منشا) صریح نیر مہم اور واضح ہے۔ اس سلسلے میں کہ فاضل معاونِ عدالت بشارت اللہ نے جس موز ول طریقے سے مقننہ کے سوانے (یعنی تاریخ) سے دلائل پیش کیے ہیں ان سے بھی بہی نتائے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ (یا دور) 21 سمبر 1974ء تک موجود رہا ، جب قانون میں یا جا سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ (یا دور) 21 سمبر 1974ء تک موجود رہا ، جب قانون میں یا آئین کے تحت کوئی الی صریح قانونی دفعہ (یاشق) نہتی کہ قادیانی غیر مسلم ہیں۔ دوسرا مرحلہ 21 سمبر 1974ء کو وجود میں آیا جب کانسٹی ٹیوش (سینڈ امنڈ منٹ) ایکٹ مرحلہ 21 سمبر 1974ء کو وجود میں آیا جب کانسٹی ٹیوش (سینڈ امنڈ منٹ) ایکٹ مرحلہ 21 سمبر کی تاریخ کی تاریخ کی دوسری ترمیم کا قانون مجربیہ پاکستان کے آئین میں دوسری ترمیم کا قانون میں کان کی کی شامل کیا گیا۔ نہ کورہ بالا جمہور سے پاکستان کے آئین میں شامل کیا گیا۔ نہ کورہ بالا مقتل کا اضافہ کیا گیا:

(ن(3) جو شخص (ہمارے) آخری نبی (لیمن خاتم النہین) حضرت محمد (الله کی قطعی اورغیر مشروط ختم نبوت کونہیں مانتا' یا حضور نبی کریم (الله کی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے خواہ وہ اس لفظ سے کچھ بھی معنی نکالتا یا کسی بھی لحاظ سے کوئی مفہوم اخذ کرتا ہوئیا کسی ایسے دعوے دار کو نبی یا مجدد (فدہبی ریفارمر) مانتا ہے وہ بغرض آئین یا قانون مسلم نہیں ہے۔''

يددور (يا مرحله) تفاجب مجلس قانون ساز نے اعلان كيا كه قادياني غيرمسلم

ہیں۔ غیر مسلم قرار دیئے جانے کے بعد بھی قادیانی یا احمدی وغیرہ 'مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے رہے' گرکسی قانون کے تحت کوئی الی تعزیری دفعہ نہیں جس کی بناء پر انہیں مسلم کہلانے سے منع کیا جاتا' تاہم بغرض آ کینی حقوق وہ غیر مسلم ہی تھے۔ بعد ازیں اس سے اگلا مرحلہ آیا کہ مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز کی صراحت کے لیے آ کین میں ایک ترمیم کی جائے جو' کانسٹی ٹیوٹن (تھرڈ امنڈ منٹ) آرڈز 1983' (یعنی آ کین میں ترمیم کی جائے جو' کانسٹی ٹیوٹن (تھرڈ امنڈ منٹ) آرڈز 1983' (یعنی آ کین میں تیسری ترمیم کا تھم' مجربیہ 1983ء) کے نام سے کر دی گئی۔ تب وہ آخری مرحلہ آیا جب متذکرہ بالا آ کینی ترمیم کو موثر بنانے کے لیے قانون میں تعزیری فقرات جب متذکرہ بالا آ کینی ترمیم کو موثر بنانے کے لیے قانون میں تعزیری فقرات (clauses) وضع کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ یہ کام آرڈ نینس نمبر 20 مجربیہ اور 1984ء سے انجام پایا' جس کو گزشتہ پیرا گرافوں میں پہلے ہی نقل کیا جا چکا ہے۔ یہی آرڈ نینس تھا جس کی بدولت مجموعہ تعزیرات پاکستان میں دفعات 298۔ بی اور 298۔ کی کو داخل کیا گیا۔ اس کا آغاز اس تہ ہید سے ہوتا ہے:

" " برگاہ یہ امر قرین مسلحت ہے کہ قادیانی گروپ لاہوری گروپ اور احمد یول کو اسلام دشن سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے رو کئے کے لیے قانون میں ترمیم کی جائے۔ " جس کا مطلب یہی ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہونے کے ناتے اسلام دشن سرگرمیوں میں ملوث ہوتے رہتے ہیں۔ قادیانیوں کی اس حیثیت کے بارے میں قانون سازی کا جو مخضر جائزہ پیش کیا گیا ہے اس سے بہ آسانی یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ آرڈ بینس نمبر 20 مجریہ 1984ء سے ابتداءً قادیانیوں کو اسلام دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے روکنا ہی مراد تھا۔ فرکورہ بالا ترمیم سے مجموعہ تعزیرات پاکستان میں دو دفعات 298۔ بی اور 298۔ بی شامل ہوئیں۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298۔ بی شامی مونی اور 298۔ بی شامی مونی کے لحاظ سے خصیصی (یعنی جزئیات پر نسلیم شدہ حد تک اپنے مندر جات (یعنی مافیہ) کے لحاظ سے خصیصی (یعنی جزئیات پر محیط) ہے اور اس میں معینہ کا موں کو قانون کے تحت ممنوع قرار دیا گیا ہے جو اس سے پیشتر دفعہ 298۔ بی کے قانونی فقرے یا کلاز (1) اور سب کلازیا ذیلی فقرات (الف) تا (د) کے علاوہ سب کلاز (2) میں فرکور ہو کیکے جین اور ان کے لیے سزائیں بھی تجویز

کی گئی ہیں۔لیکن مقنّنہ نے پھر بھی دفعہ 298سی کے اضافے کوضروری خیال کیا جو مسلمانوں کے ساتھ قادیا نیوں کے عام طرزعمل اور طریقہ کار کا احاطہ کرتی ہے۔

مندرجہ بالا بحث سے میں نے یہ نتیجہ نکالا اور قرار دیا ہے کہ دفعہ 298۔ بی تعزيرات پاکتان اور دفعه 298\_ي تعزيرات پاکتان دو آزاد دفعات مين جو الگ الگ جرائم كانتين كرتى بين \_ دفعه 298 \_ بي كا ابتداءً پيدنشا تھا كەمقدس ہستيوں ناموں ' القابوں اور مقامات وغیرہ کو بے جا استعال ہونے سے محفوظ رکھا جائے۔لیکن دفعہ 298 سی کسی قادیانی کواس کے طریقہ کار اور عام طرز عمل کے لیے اس صورت میں سزا دہی کا مستوجب قرار دیتی ہے جب وہ بلاواسطہ یا بالواسطہ اپنے آپ کومسلم ظاہر کرتا ہے ، یا اینے عقید بے کواسلام کہتا یا اس کا حوالہ دیتا ہے' یا اپنے عقید بے کی تبلیغ یا نشر واشاعت كرتائ ياكسى نظرات والى قائم مقامى ك ذريع ياكسى بھى اور طريقے سے مسلمانوں کے زہبی جذبات کو بھڑ کا تا ہے۔اس طرح یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ دفعہ 298۔ی تعزیرات پاکتان کے الفاظ میں مجلس قانون ساز کا منشا دریافت کرنے کے لیے کوئی ابہام موجود نہیں ہے۔ سائلوں کے فاضل وکیل مجیب الرحمان نے ایک اور دلیل پیش كرتے ہوئے كہا تھا كەايك خاص وضع كرده قانون يا اس كى كسى دفعه ميں استعال شده الفاظ کے معانی مبہم ہوں یا اس کے دویا اس سے زیادہ الفاظ ملتے جلتے معنوں کا اثر قبول کرنے والے ہوں' تو بیسمجھ لیا جاتا ہے کہ ان کو قریبی مفہوم میں استعال کرنا ہے۔ یہ دلیل بھی زور دے کر پیش کی گئی کہ الفاظ اپنا رنگ روپ ان مماثل الفاظ سے اخذ كرتے ہيں جوكسى خاص قانونى دفعه ميں متفقه طور بر استعال كيے گئے ہوں۔ يه دراصل Noscitur Associis کا طے شدہ اصول ہے۔لیکن دفعہ 298۔ی تعزیراتِ یا کتان کے محض الفاظ برھ لینے سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ مذکورہ اصول یہاں قابل اطلاق نہیں ہے کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے ہی اظہار رائے کر چکے میں وفعہ 298 سی ایک آزاد دفعہ ہے جوالگ الگ جرموں کو وجود میں لاتی ہے۔ لہذا میری حتی رائے یہی ہے کہ تحزیرات پاکتان کی دفعہ 298 سی کی تعبیر کرنے کے لیے کسی اور تعبیری یا توجیبی

اصول کو اختیار نہیں کیا جاسکتا' سوائے اس کے کہ مجلسِ قانون ساز کی نیت (یا منشا) کو جانچنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ اس آرڈینس کے ان الفاظ کے گرامری معانی کے ساتھ اس کی تجویز کو بھی زیر عمل لایا جائے۔ یوں اس نکتے پر تمام بحث مباحثے کا اختیام ہوجاتا ہے۔

اب وفعه 298 سى تعزيرات ياكستان مين استعال شده الفاظ كى تعبير كى طرف متوجه ہوتے ہوئے اس بات کا پتہ چلانا ہے کہ آیا بدالفاظ مختلف معانی کا اثر قبول كرنے والے بين يا ايك سے زياده معنى ركھنے پر ولالت كرتے بين يا ان كوساده ترين شکل میں مجلسِ قانون ساز کی نیت (یعنی منشا) کا اظہار کرنے کے لیے موزوں طریقے سے استعال کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں فركورہ دفعہ كا يہلا لفظ جومنظر عام ير لايا گيا، "Pose" (بمعنی خود کو ظاہر کرنا) تھا۔ سائلوں کے وکیل مجیب الرحمان نے اس کی درست نشان دہی کی کہ لفظ ''پوز'' دراصل ایک عدالتی لفظ نہیں ہے اور اس کو عام طور پر قانونی اصطلاحات میں استعال نہیں کیا جاتا۔ کسی بھی عدالتی ڈیشنری میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کے باوجود کنسائز آکسفورڈ ڈکشنری (ایڈیشن ششم) میں لفظ "Pose" کے معانی اس طرح دیجے گئے ہیں: (1) متشکل کرنا (ادعا' دعویٰ وغیرہ)۔ پیش کرنا (سوال مسله) ـ خاص وضع میں رکھنا (آرشك كا ماؤل وغيره) ـ (2) كوئي وضع اختیار کرنا' خصوصاً فنکارانہ مقاصد کے لیے یا دوسروں کومتاثر کرنے کے لیے پیش كرنا خودكوظا مركرنا (كتويسر وغيره كي طرح) بنخ يا مونے كا بهانه كرنا۔ (3) جسم يا ذہن کی وضع خصوصاً وہ جو اثر اندازی کے لیے اختیار کریں۔ اسی طرح ''شارٹر آ كسفور دُ الكُلش دُكشنري " (جلد دوم نظر فاني شده الديشن سوم ) كي تعريفات كمطابق لفظ "Pose" كمعانى بين: خود كوظا مركرن كاعمل بسم ياجسم كيكسي حصى كي وضع يا حالت خصوصاً دانسته اختیار کردہ یا جس میں کوئی شبیداٹر ڈالنے کے لیے رکھیں یا فنکارانہ مقاصد کے لیے (مجازاً) ذہن کی وضع ، خصوصاً اثر ڈالنے کے لیے اختیار کردہ (لازم) ایک خاص وضع اختیار کرنا۔ بالکل ایسے ہی ''لیگل تھیسارس'' میں لفظ "Pose" کے میہ معانی کھے ہیں: نقل اتارنا (یا سوانگ جرنا) پارٹ ادا کرنا کسی کا کردار اختیار کرنا اور روپ دھارنا وغیرہ ..... مگر سرکاری وکیل اعجاز یوسف نے Corpus Juris"
"Secundum میں استعال شدہ لفظی تعریف پر انحصار کیا ، جس میں اس لفظ کے معنی ہیں: دعوے سے کہنا ' بطور تجویز بیان کرنا۔ اس پر سرکاری وکیل فدکورہ لفظی تعریف میں ایک معنی ''دعوے سے کہنا' (affirm) کی تشری کرنے گے اور پھر کنایٹا کہنا شروع کیا لیکن اس پر مجیب الرحمان نے اس بناء پر سخت اعتراض کیا کہ اس انداز سے لفظوں کی معنوی تعبیر نہیں کی جاسکتی۔

تاہم لفظ' نوز' کے سادہ ترین معنی جو یہاں استعال ہوئے ہیں' بظاہر یہ ہیں:
کسی کا رول اختیار کرنا یا وہ بننے کا بہانہ کرنا جوکوئی دراصل نہ ہو۔ یوں اس سادہ ترین صورت میں' اگرکوئی قادیانی خودکوسلم' نوز'' کرتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ایک مسلم کی طرح ایک کرتا ہے یا ایک مسلم کا رول اختیار کرتا ہے۔ اس طرح جب ایک مسلم کی طرح ایک کرتا ہے یا ایک مسلم کا دول اختیار کرتا ہے یا قادیانی اپنے طریقہ کاریا کسی مثبت عمل کے ذریعے ایک مسلم کا رول اختیار کرتا ہے یا ایک مسلم کی طرح ایک کرتا ہے تو اس کا یہ فعل دفعہ 298 سی تعزیرات پاکتان کی نفسان رسانی کی ذیل میں آتا ہے۔ مثال کے طور پراگر کوئی قادیانی کلم طیبہ کا نے لگا کر خود کونشان زد کرتا یا دکھا تا بھرتا ہے جیسا کہ موجودہ مقدے میں فدکور ہے تو گویا وہ این آسے کہ موجودہ مقدے میں فدکور ہے تو گویا وہ این آسے آپوسلم''یوز'' کرتا ہے۔

اس سے اگلا لفظ جواس دفعہ میں بار باراستعال ہوا "or" (جمعنی یا) ہے۔
فاضل وکیل کے بموجب لفظ 'نیا'' کو زیادہ تر توضیح یا تشریحی صورت میں استعال کیا گیا
ہے۔ یہ نہ تو حرف عطف کے طور پر استعال ہوا ہے اور نہ حرف افتراق کے طور پر ۔ تا ہم
فاضل وکیل کے بموجب دفعہ 298 سی تین جرائم کا احاطہ کرتی ہے جو مندرجہ ذیل ہیں:
(1) اگر کوئی قادیانی بلا واسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلم ظاہر کرتا ہے یا اپنے عقیدے کو اسلام کہتا یا موسوم کرتا ہے۔

(2) ایخ عقیدے کی بولے گئے یا کھے گئے الفاظ کے ذریعے یاکسی دکھائی دیئے

والی قائم مقامی کے ذریعے بلیغ کرتا ہے یا نشر واشاعت کرتا ہے یا اس کو قبول

کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

خواہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتا ہے۔

اس طرح فاضل وکیل کے بموجب لفظ" یا" صرف دو بار حرف افتراق کے طور

پر استعال ہوا ہے اور بقایا" یا" بطور حرف عطف یا توضیحی صورت میں استعال ہوئے ہیں۔

پراستعال ہواہے اور بقایا کیا معطور حرف عطف یا تو می صورت میں استعال ہوئے ہیں۔ فاضل وکیل نے اپنے بیان کا ثبوت مندرجہ ذیل چارٹ کی مدد سے پیش کرنے کی کوشش کی جوانہوں نے خود تیار کیا اور جس کو بجنسہ یہاں نقل کیا جارہاہے:

جارك ا

دفعہ 298 پس (i) اینے آپ کومسلم ظاہر اینے عقیدے کوبطور اسلام موسوم کرتا ہے حوالہ دیتا ہے : (ii) تبلیغ کرتاہے اینے عقیدے کی جوبلا واسطهر خواہ بولے گئے نشر واشاعت کرتا ہے ما لکھے گئے گفظوں سے مالواسطه یا دوسروں کو قبول کرنے کی سسسی دکھائی دینے والی قائم مقامی سے دعوت دیتا ہے

(iii) خواہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے جذبات کو برا کیختہ کرتا ہے

اس کے برعکس بشارت اللہ نے اپنی بحث میں کہا کہ دفعہ 298 سی میں لفظ "يا" بطور حرف افتراق استعال مواب تواس سے سات جرم پيدا موت بيں۔ايما موتا ہے تو ہو کیکن سوال اپنی سادہ ترین شکل میں یہ ہے کہ اگر کوئی قادیانی خود کومسلم''یوز'' كرتا ہے يا ......... تو وہ دفعہ 298 سى تعزيرات يا كستان كے مفہوم ميں جرم كا مرتكب ہوتا ہے۔لفظ دومسلم' کی آئین میں جو تعریف ہے اس سے مراد ہے وہ مخص جو اللہ تعالی کی وحدت اور مکتائی کو مانتا ہو (یعنی توحید کا قائل ہو)' خاتم النہین حضرت محد (علله الله على مطلقاً اورغير مشروط ختم نبوت براعتقا در كهتا مؤاور سي بهي أيسة خض كونبي يا مجدد نسجهتا ہو یا تسلیم نہ کرتا ہوجس نے حضرت محمد ( اللہ ) کے بعد خواہ کسی لفظی معنی میں خواہ کسی بھی اور مفہوم میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا' یا دعویٰ کرتا ہے۔اس طرح کوئی مخص صرف اسی صورت میں دائر ہ اسلام میں داخل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کو واحد ماننے اوراس کی توحید پر ایمان رکھنے کے علاوہ ہمارے آخری نبی لیعنی خاتم النبیین حضرت محمد (عليلة ) كي مطلق اورغير مشروط ختم نبوت بريخته يقين ركھـ فاضل معاونِ عدالت محد مقيم انصاري نے اس بات كى بالكل درست نشان دى كى كەكلمەطىبدايك "شعار" نہيں ہے جیسا کہ مجیب الرحمان نے کہا ہے بلکہ بداسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے جس کے بغیر کوئی مخض دین اسلام میں داخل نہیں ہوسکتا۔ فاضل سرکاری وکیل اعجاز یوسف نے بھی اس بات کی نشاندہی کی کہ صحیح بخاری شریف کے مطابق کلمہ طیبہ اسلام کے ارکانِ خسہ (لینی پانچ ستونوں) میں سے ایک ہے۔ ویسے بھی سب کومعلوم ہے کہ جب بھی کوئی غیرمسلم اپنا ندہب چھوڑ کر دین اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلا بنیا دی رکن یہی ہے کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے۔ یوں اس امر میں کہ کلمہ طیبہ اسلام کا ایک بنیا دی رکن ہے' کوئی خواہ مخواہ کا اعتراض نہیں رہتا۔ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے' اسے عموماً

مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح جب کوئی قادیانی کلمہ طیبہ کانے لگا کر گلیوں بازاروں میں چاتا بھرتا ہے تو گویا خود کومسلم ظاہر کرتا ہے (یعن ''پوز'' کرتا ہے)۔ موجودہ مقد مے میں سائلوں نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے قادیانی ہوتے ہوئے کلمہ طیبہ کے بچ لگائے ہوئے سے جب وہ گرفتار کیے گئے۔ یوں اس امر میں بشکل کوئی شک باقی رہتا ہے کہ سائلوں نے دفعہ 298۔ سی کے مفہوم میں جرم کا ارتکاب کیا۔ سائلان کلمہ طیبہ کا نیچ لگانے کے متعلق کوئی وضاحت کرنے میں ناکام رہے سوائے اس کے کہ سائلوں کے فاضل وکیل نے اپنی بحث میں بیروقف اختیار کیا کہ کلمہ طیبہ مسلمانوں اور سائلوں کے فاضل وکیل نے اپنی بحث میں بیروقف اختیار کیا کہ کلمہ طیبہ مسلمانوں اور قائی شرعی عدالت میں کئی طور پر' اور قائی شرعی عدالت میں کئی طور پر' اور بڑے ماہرانہ انداز میں نمٹایا جا چکا ہے' مطابق مقدمہ مجیب الرجمان مع تین دیگر افراد بنام وفاقی شرعی عومت پاکستان و مقدمہ دیگر بمطابق رپورٹ پی ایل ڈی 1985 وفاقی شرعی عدالت 8 اس سلسلے میں صفحہ 111 پر یوں اظہار دائے کیا گیا ہے:

ادر رسول الله على مشركين كو كعيد مين اپني شعائر كى ادائيكى سے روك ديا گيا ہے اور رسول الله علیہ كے حكم سے آئين حج اور زيارت كے شعائر سے منع كر ديا گيا'۔ (بحوالة تفہيم القرآن ، جلد دوم' صفحہ 186 ، نوٹ 25) - البذا اس سے صريحاً يهى نتيجہ ذكاتا ہے كہ شريعت اسلاميہ غير مسلموں كو شعائر اسلام اختيار كرنے كى اجازت نہيں دين كونكہ شعائر كا مطلب ہے وہ امتيازى خدو خال جن سے كوئى جماعت متيز ہوتى ہے۔' كيونكہ شعائر كا مطلب ہے وہ امتيازى خدو خال جن سے كوئى جماعت متيز ہوتى ہے۔' يہا قتباس سائلوں كے فاضل وكيل كى طرف سے پيش كردہ دلائل كا مكمل جواب ہوسكتا ہے۔

اب میں ایک اور نکتے کا تعین کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں' جو مجیب الرحمان نے پیش کیا' کہ کسی ملزم پر کوئی فوجداری جرم ثابت نہیں کیا جاسکا' تاوقتیکہ اس کا مجرم ضمیر (mens rea) ثابت نہ ہو۔ فاضل وکیل کے بموجب چونکہ کلمہ طیبہ قادیانیوں اورمسلمانوں کے درمیان مشترک ہے' چنانچہاس کو چسپاں کرنے کا دراصل یہ منشانہیں ہوتا کہ کلمہ طیبہ کی تضحیک کی جائے' یا اپنے آپ کومسلم''پوز'' کیا جائے یا

مسلمانوں کے احساسات کو مجروح کیا جائے' بلکہ محض ہے کہ وہ خود اپنے فدہب پر عملدرآ مدکرتے ہیں اور ابیا کرنے میں کوئی بدنیتی یا مجرم ضمیر (mens rea) نہیں ہوتا۔ دوسری طرف فاضل معاونِ عدالت بشارت اللہ نے اس امرکی نشان دہی کی کہ عموماً مجرمانہ ذہنیت کسی جرم کے ارتکاب کا بنیادی جزوتر کیبی ہے' لیکن کسی معین جرم کی صورت میں ہمیشہ اس کو تلاش نہیں کیا جاتا۔ فاضل معاونِ عدالت کے بموجب مجموعہ تحریرات پاکستان میں کئی دفعات الی ہیں جن میں مجرمانہ نیت آشکارانہیں ہوتی۔ مجموعہ تحریرات پاکستان کی دفعات 124۔اے، 340,140,131 اور 402۔اے کے حوالے دئے گئے۔

خواہ کچھ بھی ہو موجودہ مقدے میں تو یہد یکھا جانا ہے کہ ان قادیانیوں کی نیت کیاتھی جب وہ کلمہ طیبہ کا نیج لگا کر گلیوں کے ہجوم میں گھومتے پھرے؟ اس کی صریح وجدیمی نظر آتی ہے کہ مذکورہ سائلان لوگوں سے بیمنوانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ وہ مسلم ہیں۔ یہی بات ان کی طرف سے مجرمانہ نیت یا مجرم ضمیر (mens rea) کا اظہار كرتى ہے۔لہذا اس مقدمے كے شليم كرده واقعات كو مذنظر ركھتے ہوئے اس موضوع پر بحث نہیں کی جاسکتی کہ سائلان کا بیغل کسی مجر مانہ ارادے یا مجرم ضمیر کے بغیر تھا کیونکہ سائلان اس بات کی کوئی دلیل بیان کرنے میں ناکام رہے ہیں کدانہوں نے شہر کے پر جوم بازاروں میں چلتے پھرتے وقت کلمہ طیبہ کے نے کس وجہ سے لگا رکھے تھے سوائے اس کے کہوہ مسلم ہونے کا بہانہ کرتے تھے یا دوسروں سے خود کومسلم منوانا چاہتے تھے۔ اس درخواست کا آخری مگر برا معقول سوال آرڈینٹس نمبر 20 مجربیہ 1984ء کے اختیارات (Vires) سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر چہ مجیب الرحمان نے برای صاف گوئی سے بیقول کرلیا کہ اس عدالت کے اختیار ساعت بصیغة نگرانی کی رُوسے سی بھی قانونِ موضوعہ کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا' اس کے باوجود انہوں نے بالواسطه طور براس تکتے ہر بحث کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی مقننہ کے اختیارات کو ہائی کورٹ کی پیشی میں اس کے اختیار ساعت بصیغہ گرانی

میں اضافی یاضمنی طور پر چیلی نہیں کیا جاسکا' البتہ اس حیثیت سے صرف اس امر تحقیق طلب کی چھان بین کی جاسکتی ہے' جس کا تعلق ماتحت عدالتوں کے سلسلے میں غیر قانونیت' ناموزونیت' اختیارِ ساعت سے تجاوز کرنے یا اختیارِ ساعت کو غیر قانونی طور پر اپنے ذھے لینے سے ہو۔ یہ بھی دیکھا جائے کہ مقدمہ مجیب الرجمان مع دیگران بنام وفاقی حکومت پاکستان کے علاوہ ایک اور مقدے کے سلسلے میں' جس کی رپورٹ پی ۔ایل ۔ڈی 1985ء ایف ۔ایس ۔سی 8 میں چھپ چگ ہے' بصورت دیگر وفاتی شریعت کورٹ نے بھی اس قانون لینی آرڈینس XX مجریہ 1984ء کو قوانینِ موضوعہ یا قانون سازی کا ایک جائز قطعہ قرار دیا تھا۔ مجیب الرجمان نے یہ بھی نشان وہی کی کہ اس فانون کینی سے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں زیر ساعت ہے۔آ ئین کے اس فرکورہ بالا عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں زیر ساعت ہے۔آ ئین کے آرٹیل GG ۔ کے مطابق وفاقی شریعت کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ کے لیے آرٹیکل GG ۔ کورٹ میں نی فرکورہ وفعہ یہاں نقل کی جاتی ہے:

203-GG بہ پابندی آرٹیکل 203-F اور 203-GG اس عدالت کا کوئی جھی فیصلۂ جواس کے اختیار ساعت کے مطابق زیر ساعت ہو اس باب کے تحت کسی ہائی کورٹ (عدالت عالیہ) کے لیے اور ان تمام عدالتوں کے لیے واجب التعمیل ہوگا جو ایک ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں۔

اس طرح بین عدالت اختیارِ ساعت بصیغهٔ نگرانی کے مطابق ساعت مقدمه کے دوران مذکورہ آرڈیننس XX مجربیہ 1984ء کے جوازیر بحث نہیں کر سکتی۔

جہاں تک اس مقدے کے حقائق کا تعلق ہے جو پیشتر ازیں زیر بحث آ چکے ہیں فرکورہ ساکلان نے بیداعتراف کیا ہے کہ وہ قادیانی ہیں اور انہوں نے کلمہ طیبہ کے بین فرکورہ ساکلان نے بیداعتراف کیا ہے کہ وہ قادیانی ہیں اور انہوں نے کامہ طیبہ کے نئے لگا رکھے تھے اور کسی بھی طرح کی کوئی وضاحت ریکارڈ پرنہیں لائی گئی کہ انہوں نے ایسا کس وجہ سے کیا تھا۔ مندرجہ بالا واقعاتی اور متعلقہ قانونی پہلوؤں کو ابتدائی عدالت میں اور عدالت مرافعہ میں بھی بڑے مناسب طریقے سے زیر بحث لانے کے بعد عدالتی فیصلہ سنایا جا چکا ہے۔ اس مقدے میں بظاہر کوئی غیر قانونیت ناموزونیت یا اختیار

ساعت میں کوئی تجاوز ما اس کے تحت معاملے کونمٹانے میں ناکامی ما ذمہ دارانہ مداخلت نہیں یائی گئی۔

متذکرہ بالا بحث وتمحیص کا ماحصل میہ ہے کہ جمھے ان درخواستوں میں کوئی اہلیت نظر نہیں آئی۔ بہر حال اس مقدے کی عجیب صورت حال اور اس امر واقعہ کے پیش نظر کہ درخواست دہندگان اولین مجرم میں سزاکی مقدار کے سلسلے میں نرم رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک سال قید بامشقت کو کم کر کے 9 ماہ قید بامشقت کی سزا دی جاتی ہے تاہم جرمانے کی رقم اتنی ہی رہے گی۔

نتیج کے طور پرمتذکرہ تحفیف سزا کے ساتھ پانچوں درخواستوں کو برخاست کیا جاتا ہے۔

اس کیس کوچھوڑنے سے پہلے میں مجیب الرحمان اور فاضل معاونِ عدالت بشارت الله اور محمد مقیم انصاری ایڈووکیٹ صاحبان کے علاوہ اعجاز پوسف کی قابلِ قدر اعانت براظهار خسین کو واجب سمجھتا ہوں۔

> تاریخ فیصله 22 دسمبر 1987ء

وستخط

جسٹس امیر الملک مینگل

(PLD 1988 Quetta 22)





## **PLD 1992 Lahore 1**

لا **ہور ہائی کورٹ لا ہور** مرزاخورشیداحمداوردوسرے بنام حکومت پنجاب

الجسلس خليل الرحمان خال

"قادیانیوں کے صدسالہ جشن پر پابندی جائز ہے" انصاف کے ایوانوں میں جھوٹی نبوت کی ذلت ورسوائی لا ہور ہائی کورٹ کا نہایت مدل اور عظیم الشان فیصلہ۔ ''مرزاصاحب کخصوص دعویٰ کے پیش نظریہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ احمدی مرزا صاحب کو حضرت محمدگا بدل مانتے ہیں۔ اس لیے جھنڈوں پر لکھے ہوئے اور بیجوں پر تحریر شدہ الفاظ ''محمد رسول اللہ'' کا استعال ہر احمدی کی اپنی ذمہ داری ہے کیونکہ الیما کرنا رسول اگرم کے مقدس نام کی بے حرمتی کرنے کے مترادف ہے۔ بلاشبہ ایسافعل دفعہ 295۔ سی تعزیراتِ پاکستان کے دائرہ میں آتا ہے'' ۔۔۔۔' عام لوگ یعنی امتِ مسلمہ احمدیوں کی سرگرمیوں اور ان کے فدہب کی تملیغ کی مزاحت و خالفت کرتی ہے تاکہ ان کے فدہب کا اصل دھارا پاک صاف اور غلاظت سے محفوظ رہے اور امت کی بیجتی بھی برقر ار رہے۔ ایسا کرنے سے تادیانوں کے اپنے فدہب کی بیروی اور اس پرعمل کرنے کے سے قادیانیوں کے اپنے فدہب کی بیروی اور اس پرعمل کرنے کے سے تادیانوں کے اپنے فدہب کی بیروی اور اس پرعمل کرنے کے سے تادیانوں کے اپنے فدہب کی بیروی اور اس پرعمل کرنے کے سے تادیانوں کے اپنے فدہب کی بیروی اور اس پرعمل کرنے کے سے تادیانوں کے اپنے نہ اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔''

## دل کی بات (مقدمه کالپس منظر،احوال، نتیجه)

الحمد للله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده اما بعد اسلام كى ساڑھے چودہ سوسالہ تاریخ میں قادیا نیت ایک ایسا فتنہ ہے، جے دین اسلام اور مسلمانوں کے لیے بلاشہ خطرناک، مہلک اور بدترین قرار دیا جاسکتا ہے۔ جھوٹے مری نبوت آنجمانی مرزا قادیانی نے 23 مارچ 1889ء کولدھیانہ (بھارت) میں اس فتنہ کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ اس کے سوسال پورے ہونے پر قادیانی 23 مارچ 1989ء کو دصد سالہ جشن منانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے پاکتانی مرکز ربوہ (اب چناب گر) میں درج ذیل اقدامات کیے:

- (1) آنجمانی مرزا قادیانی اوراس کے نام نہادخلیفوں کی اسلام دخمن اوراشتعال انگیز تحریروں پر مشتمل پیفلٹ پوسٹرز سکر ز اور بینرز کی وسیع پیانے پر اشاعت اورتقسیم کامنظم منصوبہ تیار کیا۔
- (2) دل آزار اور گستاخانه نعرول پرمشمل بیجوں، جھنڈیوں اور جھنڈوں کی نمائش اور گھر گھرتقسیم کرنے کا بندوبست کیا گیا۔
- (3) جلسے اور جلوسوں کے انعقاد جس میں لاؤڈ سپیکر اور میگافون کا استعال ہونا تھا، کا اہتمام کیا۔
- (4) اس موقع پر ربوہ میں عورتوں اور مردوں کے لیے فوجی وردی تیار کی گئ جسے پہن کر انہیں عسکری طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا۔
- غرض اس طرح وہ اپنے کفر کی تبلیغ کے لیے سرگر م عمل تھے۔طرفہ تماشا یہ کہ

جھوٹے کے سوسال کممل ہونے پر ''صدسالہ جشن' اور وہ بھی آئین و قانون کی خلاف ورزی اور مسلمانوں کے لیے اشتعال کا باعث۔ قادیانی جماعت کی اس تیاری پر اسلامیان پاکستان کو تشویش لاحق ہوئی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے فوری طور پر دفتر مرکز یہ ماکزی ورکنگ سمیٹی کا اجلاس 12 مارچ 1989ء کو طلب کیا اور اس تشویشناک صورت حال برغور کر کے اہم فیصلے کیے گئے۔

(1) روزنامہ جنگ اور روزنامہ نوائے وقت کے تمام ایڈیشنوں میں آخری صفحہ پر بڑے سائز کے اشتہار دیئے جن میں جشن پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا اور پابندی نہ لگنے کی صورت میں 23 مارچ کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جامع مسجد محمد بیر میلو سے شیشن ربوہ پر ''آل یا کتان ختم نبوت ریلی'' منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا۔

- (2) 17 مارچ 1989ء کو پورے ملک کے تمام مکاتب فکرنے یوم احتجاج منایا۔
- (3) 12 مارچ کو ملتان 18 مارچ کو بہادنگر 19 مارچ کو دوالمیال جہلم میں عظیم الشان احتجاجی کانفرنسیں منعقد کی گئیں۔ ربوہ میں مشتر کہ جمعہ اور سرگودھا 'جھنگ اور ٹوبہ فیک سنگھ میں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنسوں کا اجتمام کیا گیا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکز یہ حضرت مولانا خواجہ خان مجمد اپنے رفقاء کی ٹیم لے کر پورے پنجاب میں سرگرم عمل ہوگئے۔
- (4) 18 مارچ کوسرگودھا میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے بھرپوراحتج بی مظاہرہ کیا جس میں تمام دینی جماعتوں اور شبان ختم نبوت نے بھرپور حصہ لے کرنمایاں کردارادا کیا۔ (5) عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودھا اور چنیوٹ نے 23 مارچ کوربوہ کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا۔
- (6) پورے ملک کے اخبارات میں احتجاجی بیانات اورغم وغصہ کا اظہار کیا گیا۔ اس سلسلہ میں مولانا فقیر محمد صاحب سیکرٹری اطلاعات عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت فیصل آباد نے بھر پور اور موثر کردار ادا کیا۔ یوں پورے ملک میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے

کارکنان اور راہنما سرایا احتجاج بن گئے۔

(7) پورے ملک سے وفود اور قافلے''جشن'' بند نہ ہونے کی صورت میں احتجاج کے لیے رہوہ پہنچنے کی تیاری کرنے لگے۔

(8) مولانا منظور احمد چنیوٹی ان دنوں پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے۔ انہوں نے اسمبلی میں اس جشن پر یابندی کے سلسلہ میں آواز بلندگی۔

مرزائیوں نے بیصورت حال دیکھ کر را ہوہ میں جشن کے انظامات کے علاوہ ہمارتی سرحد کے قریب جلوموڑ سے تقریباً تین کلومیٹر آگے'' ہانڈو' نامی گاؤں میں وسیع قطعہ اراضی لے کراس پر بلڈوزر اور کرینیں لگا کر پنڈال بنایا۔ ٹیوب ویل کے بور کیے پائی بچھائے اور ربوہ میں جشن پر پابندی گئے کی صورت میں یہاں متبادل انظام کی مکمل تیاری کی ۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لا ہور کے امیر الحاج بلنداخر نظامی کو ایک خط کے ذریعہ اس کی اطلاع ہوئی۔ مرزائیوں کی اس سازش پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکز یہ حضرت خواجہ خان مجہ صاحب نے اخبارات کو بیان جاری کیا' جو روزنامہ' جنگ' لا ہور کے صفحہ اول پر مورخہ 17 مارچ 1989ء کوشائع ہوا۔ عالمی مجلس نے لا ہور کے کمشز، ڈی۔سی اور ہوم سیرٹری پنجاب کو ٹیلی گرام دیتے۔ یوں قادیانی کفر نے مسلمانوں کو الجھانے کے لیے ربوہ کے علاوہ دوسرا محاذ بھی کھول دیا۔

لا ہور کے قریب اس سازش کی اخبارات میں خبر آتے ہی مولانا عبدالتواب صدیقی نے باغبانپورہ سے داروغہ والا تک 22 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ جعیت علاء اسلام کے نائب امیر محترم مولانا قاری محمد اجمل خال مولانا محمد اجمل قادری اور جامع مسجد وزیر خال لا ہور کے خطیب مولانا خلیل احمد قادری سرگرم عمل ہوگئے۔ قائد جعیت مولانا فضل الرحمٰن صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو اس طرف متوجہ کیا مگر کوئی شنوائی نہ ہوسکی۔ وفاقی وزیر داخلہ اعتزاز احسن اور وفاقی وزیر فرجی امور سردار بہادر خان اسے صوبائی مسئلہ کہہ کرفارغ ہوگئے۔

حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب نے 20 مارچ کو اسلام آباد میں مرکزی مجلسِ عمل تحفظِ ختم نبوت کا اجلاس جامع مسجد دارالسلام میں طلب کرلیا۔ اسلام آباد میں عالمی مجلسِ عملی تحفظِ ختم نبوت کا اجلاس جامع مسجد دارالسلام میں طلب کرلیا۔ اسلام آباد میں عالمی مجلس کے مبلغ مولانا عبدالرؤن مولانا قاری محمد امین مولانا محمد محمد عبدالله اراکین شوری شب وروز ایک کر کے اسے کامیاب بنانے میں مصروف ہوگئے۔

18 مارچ کی شام کو ڈی۔سی اور ایس۔ پی جھنگ ربوہ گئے جہاں عالمی مجلس کے رہنما مولانا محمد اشرف ہمدانی صاحبز ادہ طارق محموذ مولانا فقیر محمد اور مولانا خدا بخش نے ان سے ملاقات کر کے سارے ملک کی صورت حال سے ان کو باخبر کیا۔صوبائی حکومت عالمی مجلس مرکزی مجلسِ عمل اسلامیانِ پاکستان اور تمام مکا تبِ قَلر کے رہنماؤں میں بردھتی ہوئی بے چینی کو دیکھر ہی تھی۔

20 مارچ کواسلام آباد میں مجلی عمل کا اجلاس منعقد ہوا۔ اسلام آباد راولپنڈی کے تمام علاء کرام جماعت اسلامی جمعیت علائے اسلام جمعیت اہل حدیث جمعیت علائے پاکستان اور منہاج القرآن غرضیکہ تمام مکاتب فکر اور دینی جماعتوں کے پچاس نمائندگان نے شرکت کی۔ مولانا سید چراغ الدین نے مولانا سمیج الحق صاحب سے جمینال جا کرملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ میری عیادت کے لیے وزیراعلی پنجاب جناب محمد نواز شریف آرہے ہیں۔ میں، ان سے دوٹوک بات کروں گا۔ وفاقی وزارت واخلہ و محمد نواز شریف آرہے ہیں۔ میں، ان سے دوٹوک بات کروں گا۔ وفاقی وزارت واخلہ و مجلی مامور کے نمائندگان عجیب وہنی کیفیت اور دوفلی پالیسی کا مظاہرہ کررہے تھے۔ مجلی عمل کے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ آئی ہے آئی کا ایک وفد ہوم سیکرٹری بخباب سے ملاقات کرے گا۔ اتحاد العلماء کے مولانا مجم عبدالمالک نے حضرت امیر مرکز یہ کے نام قاضی حسین احمد صاحب کا پیغام پنچایا کہ اس جدوجہد میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہی پیغام ڈاکٹر طاہر القادری کی طرف سے ان کے نمائندے لائے۔ صوبائی حکومت آل پارٹیز مرکزی مجلی عمل کی کارروائی سے لمحہ بہ لحمہ آگائی صوبائی حکومت آل پارٹیز مرکزی مجلی عمل کی کارروائی سے لمحہ بہ لحمہ آگائی حاصل کر رہی تھی۔ یورے صوبہ کی صورت حال ان کے سامنے تھی۔ مجلی عمل کی کار بروائی سے لمحہ بہ لحمہ آگائی حاصل کر رہی تھی۔ یورے صوبہ کی صورت حال ان کے سامنے تھی۔ مجلی عمل کی کا بہ فیصلہ حاصل کر رہی تھی۔ یورے صوبہ کی صورت حال ان کے سامنے تھی۔ مجلی عمل کی کا بہ فیصلہ حاصل کر رہی تھی۔ یورے صوبہ کی صورت حال ان کے سامنے تھی۔ مجلی عمل کی کور

كداكرةادياني جشن بندنه بواتو 23 مارچ كو يورے ملك كارخ ربوه كى طرف بوگا۔اس فیصله کی اطلاع ملتے ہیں لا ہور میں ہوم سکرٹری نے مجلس عمل کے نمائندگان کو بلایا اوراسی وقت 20 مارچ کو ڈی سی اور ایس پی جھنگ ربوہ گئے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے راہنما مولانا محد اشرف بهدانی صاحبزادہ طارق محمود اور مولانا فقیر محمد ربوہ اور چنیوٹ کے رفقاء کے ہمراہ مذکورہ افسران سے ملے اور تمام صور تحال سے تفصیلاً آگاہ کیا۔ چنانچہ پنجاب حکومت کی ہدایت برڈی سی جھنگ نے قادیانی جشن بر کمل یابندی کا اعلان کردیا۔ 20 مارچ کی رات کوراولینڈی راجه بازار میں ختم نبوت کانفرنس ہوئی۔اس سے قبل ریڈیو کے ذریعہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ''جشن' پریابندی کا اعلان ہو چکا تھا۔ کانفرنس سے فارغ ہوتے ہی حضرت الامیر مولانا خواجہ خان محمد صاحب ا گوجرانوالہ فیصل آباد کے راستہ ربوہ روانہ ہوئے۔صوفی ریاض الحن گنگوہی اور دوسرے رفقاء فیصل آباد سے آپ کے ہمراہ ہوگئے۔23 مارچ کو آپ نے اپنی آ مکھوں سے ربوہ میں مرزائی سازش کی ناکامی کا منظر دیکھا اوراللہ کےحضور سجد ہ شکر بجالائے۔ يول ايك بار پهر كفر بارگيا اور اسلام اور مسلمان جيت گئے۔ فالحمد لله: ربوه كي طرح ''ہانڈو' گاؤں میں بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے پیش نظر قادیانی جشن کی تیار بوں پر یابندی عائد کر دی گئی۔ پورے پنجاب میں مرزائیوں کے جشن پر یابندی لگ چکی تھی۔ بلوچستان اور سرحد کے مسلمانوں کے سامنے بھی مرزائیوں کی سازش کامیاب نه ہوسکی۔ البتہ سندھ میں جہاں خالصتاً پیپلز یارٹی کی حکومت تھی بعض مقامات پر مرزائیوں نے بروگرام کیے مگر انتہائی راز داری اور بز دلانہ طریقہ سے، یوں 23 مارچ کا سورج قادیانیت کی رسوائی کا سامان لے کرطلوع ہوا۔ فالحمدللد۔

قادیا نیوں نے اس پابندی کے خلاف لا ہور ہائیکورٹ میں رٹ پیٹیشن دائر کر دی۔ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ جھنگ کے حکم'' پابندی جشن'' کوچیلنج کیا گیا۔ لا ہور ہائیکورٹ کے عزت مآب جناب جسٹس خلیل الرحمٰن خال کے ہاں کیس لگا۔ عدالت نے مرزائیوں کو کہا کہ اب جشن کا وقت گزرگیا ہے اب بدر کے پٹیش بعداز وقت ہے۔ گر مرزائی مصر ہے کہ نہیں جناب فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ پابندی جائزتھی یا ناجائز۔ مرزائیوں کے اصرار پر عدالت میں کارروائی شروع ہوئی۔ مرزائیوں کے وکیل مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کا پنڈورہ بکس لے کر آئے۔ ادھر پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے رحمت عالم سے کہ تاب کی عزت و ناموس کے تحفظ کی سعادت و وکالت کے لیے قدرت نے جناب مقبول اللی ملک، ایڈووکیٹ جزل پنجاب اور اسٹنٹ ایڈووکیٹ جزل جناب نذیراحمہ غازی کو منتخب فرمایا۔ جناب محمد اساعیل قریش ایڈووکیٹ اور جناب عبدالرشید قریش ایڈووکیٹ اور جناب عبدالرشید قریش ایڈووکیٹ اور جناب عبدالرشید قریش ایڈووکیٹ اور جناب محمد اساعیل قریش ایڈووکیٹ مرمیدان میں آگئے۔ اس موقع پر عالمی مجلس شخفظ ختم نبوت کو اللہ رب العزت نے پھر تو فیق بخش ۔ ملتان مرکز سے قادیا نبول کی متنازعہ کتب، رسائل اور اخبارات لے کرشا ہیں ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایا مدظلۂ متنازعہ کتب، رسائل اور اخبارات لے کرشا ہیں ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایا مدظلۂ اور سندھ سے مولانا احد میاں جمادی وفتر ختم نبوت لا ہور پہنچ گئے۔

میں لکھاہے کہ:

اس برعمل کرنے کا حق ہے جس کی ضانت دستور کے آرٹیل 20 میں دی گئی ہے۔ تاہم اس برعمل کرنے کا حق ہے جس کی ضانت دستور کے آرٹیل 20 میں دی گئی ہے۔ تاہم بیحق دستور کے آرٹیل 20 میں دی گئی ہے۔ تاہم بیحق دستور کے دیگر مشمولات قانون مصلحت عامہ اور اخلاق کے تابع ہے۔

"اب ہم اس سوال کا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا کلمہ طیبہ والے بینرز کی نمائش توہین آمیز اور دل آزار ہے یا نہیں۔ فاضل ایڈووکیٹ جزل اور مسکول الیہان کے فاضل وکلاء کے مطابق ''محک' رسول اللہ ﷺ کے الفاظ سے قادیانی مرزا قادیانی مراو لیتے ہیں اور اس کی طرف نسبت کرتے ہیں کیونکہ مرزا صاحب نے خود''محمد رسول اللہ'' ہونے کا دعویٰ بھی کیا اور اس کے پیروکار اسے ایسا ہی مانتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ جب قادیانی حمقد کے اہراتے ہیں یا اپنے سینوں پر جے سجاتے ہیں تو وہ رسول اگرم ﷺ کے مقدس نام کی ہے حرمتی کرتے ہیں۔ اپنے اس ادعا کی حمایت میں مرزا اگرم ﷺ کے مقدس نام کی ہے حرمتی کرتے ہیں۔ اپنے اس ادعا کی حمایت میں مرزا بشیر احمد کی کتاب ''کلمۃ الفصل'' سمیت کی گناخانہ کتابوں کے حوالے پیش کیے جس

''پس مسیح موعود خود محمد رسول الله بین جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔اس لیے ہم کوکسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول الله کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پڑتی''۔''ایک غلطی کا ازالہ'' نامی کتاب کا حوالہ بھی دیا گیا جس کے صفحات 11,7,5,4 اور 16 پر درج ذیل عبارتیں موجود ہیں۔ صرور ''اس جی اللی میں میں نام مجی کہا گیاں۔ سول بھی

ص4۔''اس وی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی ص5۔''اس کے معنی سے ہیں کہ محمد کی نبوت آخر محمد ہی کو ملی.......غرض

میری نبوت ورسالت باعتبار محراور احمد ہونے کے ہے۔"

ص7۔ کیونکہ بیرمحمد ثانی اس محمد ﷺ کی تصویر اور اس کا نام ہے۔ ص11۔''چونکہ میں ظلی طور پر محمدﷺ ہوں ..... یعنی جبکہ میں بروزی طور پر آنخضرت ﷺ ہوں۔'' ص16۔ ''اوراس بناء پرخدانے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا۔ اس لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا۔ پس نبوت و رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی۔ محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی علیہ الصلوۃ والسلام۔''

مسئول الیبان کے فاضل وکیل نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ ذکورہ مفهوم اورعقیدہ کے ساتھ کلمہ طیبہ والے جھنڈوں کا لہرانا یا بیجوں کا لگانا تعزیراتِ یا کستان کی دفعہ 295 سی کے تحت جرم کے مترادف ہے۔جس کی سزاموت ہے''۔ "مرزا صاحب کے مخصوص دعویٰ کے پیش نظریہ بات روز روثن کی طرح عیاں ہے کہ قادیانی مرزا قادیانی کوحضرت محمد عظیہ کابدل مانتے ہیں۔اس لیے جھنڈوں ير كله بوئ اور يجول برتح مرشده الفاظ "محمد رسول الله" كا استعال مرقادياني كى ايني ذمہ داری ہے کیونکہ ایبا کرنا رسول اکرم ﷺ کےمقدس نام کی بےحرمتی کرنے کے مترادف ہے۔ بلاشبہ ایسافعل دفعہ 295 سی تعزیرات یا کستان کے دائرہ میں آتا ہے'۔ "مزید برآل ایسے بینرز اور پیجول کی نمائش غالب اکثریت کی حامل مسلم آبادی کے ذہبی جذبات کو بھڑ کانے کا موجب بنتی۔ یہ چیز سالگرہ کی تقریبات بریابندی لگانے کا دوسرا جواز فراہم کرتی ہے کیونکہ اس سے امن عامہ میں خلل بڑنے کا زبردست خدشہ تھا۔ یاد رہے کہ صرف مذہب کی پیروی اور اس برعمل کرنے کے حق کا دعوی تو کیا گیا لیکن سائلان کے فاضل وکلاء میہ ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ ان تقریبات کے کھلے بندوں انعقاد اور جس طریقے سے انہیں منانے کا پروگرام بنایا گیا' اس پر یابندی لگانے سے قادیانی فرہب کی پیروی اور اس برعمل کرنے کے حق کی کس طرح خلاف ورزی ہوتی یا اس میں کی واقع ہوگئ؟ ہندوؤں سکھوں یارسیوں اور دوسری مذہبی اقلیتوں کی طرح قادیانی برستور اینے مذہب کی پیروی اور اس برعمل کر رہے ہیں اور کمل فرہی آ زادی سے مستفید ہورہے ہیں۔خود کومسلمان ظاہر کر کے اور شریعت اسلامیہ یا کلمہ طیبہ کو جو کہ اسلام کے اساسی ارکان میں سے ایک ہے استعال

کرکے وہ اپنے روبہ سے خود مشکل صورتِ حال پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر قادیانی دستوری فیصلہ کو قبول کرلیں اور خود کومسلمانوں سے ایک علیحدہ اور جداگانہ برادری سجھنے لگیں جیسا کہ ان کا اپنا دعویٰ ہے تو کوئی ناخوشگوار صورتِ حال پیدا نہ ہو۔ ان کا خود کومسلمانوں کا بدل ظاہر کرنا اور عامۃ المسلمین کو اسلام کے دائرہ سے خارج کرنا مسلمانوں کے لیے کی طرح قابل قبول اور قابل برداشت نہیں۔ ملک اور دستور سے ان کی وفاداری اور ان کا جداگانہ وجودان کی سلامتی و بھلائی کو بینی بنا سکتا ہے۔ ہم آئییں خوش آ مدید کہیں گئے چاہے وہ کوئی سا فدہب اختیار کریں لیکن وہ مسلمانوں کے دین کو ناپاک کرنے پر کیوں مُصر ہیں؟ اگر مسلمان اپنے فدہب کو ہوشم کی آ میزش سے پاک و خالص رکھنے کے لیے کوئی قدم اٹھات مسلمان اپنے فدہب کو ہوشم کی آ میزش سے پاک و خالص رکھنے کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس پر قادیانی کیوں سے پا ہوتے ہیں اسے مسئلہ کیوں بنا لیتے ہیں "۔

" " " قادیا نیول کے نزدیک غیر قادیانی یا غیر احمدی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس طرح انہول نے اپنی علیمہ امت بنالی ہے جوامت مسلمہ کا حصہ نہیں ، یہ چیز خود ان کے طرزعمل اور عقائد سے ثابت ہے وہ خود کومسلمانوں کو اپنی ملت سے خارج گردانتے ہیں۔ احمدی لوگ حکومت برطانیہ کے زیر سایہ خود مسلمان ظاہر کر سکتے سے اب ایسانہیں کر سکتے 'کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک مرزا قادیانی امت مسلمہ میں انتشار وتفریق پیدا کر کے انگریزوں کے مفادات کے لیے کام کرتا رہا تھا۔ امت مسلمہ کے اتحاد و یک جہتی کے متعلق اسلامی معاشرہ کے قلیم اصحاب فضل و کمال کی آ راء کا نچوڑ سے کہ ''یہ امت محفوظ ہے۔''

□ ''قادیا نیول نے امتِ مسلمہ کے افراد میں بڑی حد تک پنجاب میں تھوڑی بہت کامیا بی اس سرینی کے تحت حاصل کی کہ خود کومسلمان اور اپنے ندہب کواصل اسلام ظاہر کیا اور دوسروں کو یقین دلایا کہ احمدی ازم (قادیا نیت) کو قبول کرنے کا مطلب اسلام کورک کرنا یا اسلام سے کفر کی طرف مراجعت نہیں انہیں نے لوگوں کو بہکایا کہ اگر وہ بہتر مسلمان بننا جا ہتے ہیں تو احمدیت کے سائیہ عاطفت میں آجا کیں۔ اس غرض کے وہ بہتر مسلمان بننا جا ہتے ہیں تو احمدیت کے سائیہ عاطفت میں آجا کیں۔ اس غرض کے

لیے حسب معمول انہوں نے تعلیم یا فتہ مسلمانوں کی دکھتی رگ یعنی فرقہ بندی سے بیزاری اور علاء کی فدہبی معاملات میں سخت گیری و انہا پبندی پر ہاتھ رکھا اور انہیں مرزائیت جسے وہ اسلام میں روشن خیالی کی علمبردار کہتے تھے کی نام نہاد آغوشِ عافیت کی طرف لانے کی تگ ودو کی۔ ان کی بیسٹر پٹی اس گندم نما جوفروش تاجر سے ملتی جاتی تھی جو کسی مشہور ومعروف فرم کا نام لے کر اپنا گھٹیا مال فروخت کرتا ہو۔ ان کی حکمت عملی ایک حد تک کامیاب رہی۔ اگر قادیانی بیہ بات تسلیم کر لیں کہ ان کی تبلیغ 'اسلام کے لیے نہیں' ایک دوسرے فدہب کے لیے ہے تو مسلمانوں میں جابل اور عافل لوگ بھی اپنی متاعِ ایمان کو بے ایمانی سے قادیا نیت کے متاعِ ایمان کو بیانی بھی چھٹکارا یانے کی فکر کرنے لیس'۔

□

''سائلان کے فاضل وکلاء یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ ان تقریبات

کے کھلے بندوں انعقاد اور جس طریقے سے آنہیں منانے کا پروگرام بنایا گیا' اس پر
پابندی لگانے سے قادیانی مذہب کی پیروی اور اس پرعمل کرنے کے حق کی کس طرح
خلاف ورزی ہوتی یا اس میں کمی واقع ہوگئی؟ ہندوؤں، سکصوں، پارسیوں اور دوسری
مذہبی اقلیتوں کی طرح قادیانی بدستوراپ مذہب کی پیروی اور اس پرعمل کررہے ہیں
اور مکمل مذہبی آزادی سے مستفید ہورہے ہیں۔خود کومسلمان ظاہر کرکے اور شریعت
اسلامیہ یا کلمہ طیبہ کو جو کہ اسلام کے اساسی ارکان میں سے ایک ہے' استعال کرکے وہ
ایپ رویہ سے خود مشکل صورت حال پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر قادیانی دستوری فیصلہ کو
قبول کرلیں اورخود کومسلمانوں سے ایک علیحہ ہ اور جدا گانہ برادری سمجھے لگیں جیسا کہ ان
کا اپنا دعویٰ ہے تو کوئی ناخوشگوار صورت حال پیدا نہ ہو۔ ان کا خود کومسلمانوں کا بدل
کا اپنا دعویٰ ہے تو کوئی ناخوشگوار صورت حال پیدا نہ ہو۔ ان کا خود کومسلمانوں کے لیکسی طرح
ظاہر کرنا اور عامۃ المسلمین کو اسلام کے دائر ہ سے خارج کرنا' مسلمانوں کے لیکسی طرح
قابل برداشت نہیں۔ ملک اور دستور سے ان کی وفاداری اور ان کا جداگانہ
وجودان کی سلامتی و بھلائی کو یقنی بنا سکتا ہے۔ ہم آنہیں خوش آمہ یہ کہیں گئے ہیں ہوگوئی

سا فدہب اختیار کریں لیکن وہ مسلمانوں کے دین کو ناپاک کرنے پر کیوں مُصر ہیں؟ اگر مسلمان اپنے فدہب کو ہرفتم کی آمیزش سے پاک و خالص رکھنے کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس پر قادیانی کیوں سے پاہوتے ہیں اسے مسئلہ کیوں بنا لیتے ہیں'۔

"دنیہ بات پہلے ہی واضح کی جا چکی ہے کہ عام لوگ یعنی امتِ مسلمہ قادیا نیوں کی سرگرمیوں اور ان کے فدہب کی تبلیغ کی مزاحمت و مخالفت کرتی ہے تا کہ ان کے فدہب کا اصل دھارا پاک صاف اور غلاظت سے محفوظ رہے اور امت کی سججتی بھی برقر ار رہے۔ ایسا کرنے سے قادیا نیوں کے ان کے فدہب کی پیروی اور اس پر عمل کرنے کے حق پر نہ کوئی زو پڑتی ہے نہ اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے'۔

تحفظ ختم نبوت کے اس معرکہ میں جس شخص نے جتنا حصہ ڈالا، وہ اسی قدر مبارک باداور شکر میکا مستحق ہے۔اللہ تعالی سب حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔آمین!

طالب شفاعت محمدی ﷺ بروز محشر محمر متنین خالد لا ہور



## PLD 1992 Lahore 1 لا م**رور ما کی کورٹ لا مرور** مرزاخورشیداحمدودیگر بنام حکومت پنجاب

## فیصلہ کے اہم نکات:

1- مرزا قادیانی کے مخصوص دعویٰ کے پیش نظریہ بات روز روش کی طرح عیاں ہے کہ قادیانی مرزا قادیانی کو حضرت محمد ﷺ کا بدل مانتے ہیں۔ اس لیے حصند وال پر کھیے ہوئے اور پیجوں پر تحریر شدہ الفاظ ''محمد رسول اللہ'' کا استعال ہر قادیانی کی اپنی ذمہ داری ہے' کیونکہ ایسا کرنا رسول اکرم ﷺ کے مقدس نام کی بے حرمتی کرنے کے مترادف ہے۔ بلاشبہ ایسافعل دفعہ 295۔ سی تعربرات یا کتان کے دائرہ میں آتا ہے۔

2- یہ بات پہلے ہی واضح کی جا بھی ہے کہ عام لوگ یعنی امتِ مسلمہ قادیا نیوں
کی سرگرمیوں اور ان کے بذہب کی تبلیغ کی مزاحمت و مخالفت کرتی ہے تاکہ
ان کے بذہب کا اصل دھارا پاک صاف اور غلاظت سے محفوظ رہے اور
امت کی سیجھتی بھی برقرار رہے۔ ایسا کرنے سے قادیا نیوں کے ان کے
مذہب کی پیروی اور اس پڑمل کرنے کے حق پر خہ کوئی زد پڑتی ہے نہ اس کی
خلاف ورزی ہوتی ہے۔

3- اس رٹ میں جس حق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ندہب کی پیروی اور اس رٹ میں جس حق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ندہب کی پیروی اور اس پڑھل کرنے کا حق ہے جس کی ضانت دستور کے آرٹیل 20 میں دی گئی ہے۔ تاہم بیرحق دستور کے دیگر مشمولات قانون مصلحت عامہ اور اخلاق کے تابع ہے۔

PLD 1992 Lahore 1

لا ہور ہائی کورٹ لا ہور

(ابتدائی معلومات)

بعدالت جناب جسلس خليل الرحلن خال

عنوان مقدمه مرزا خورشیداحد و دیگر بنام حکومت پنجاب

مقدمه نمبر سسس رئ پٹیش نمبر 2089 لغایت 1989ء

فريق اوّل سرزاخورشيداجدوديگر .....ا پيلانث

فريق ثانى سست حكومت پنجاب وغيره سسمسكول اليهان

فریق اول کے وکلاء .... سی اے رحمان ، مبشر لطیف احمد اور مجیب الرحمان ایدود کیث

فریقِ دوم کے وکلاء ..... مقبول الہی ملک ایڈووکیٹ جزل پنجاب ان کے معاونین

این اے غازی اسٹنٹ ایڈووکیٹ جزل ارشاد اللہ خال

اورمسعوداحمه خان ايدووكيث

متفرق فوجداری ...... درخواست نمبر 5377 لغایت 1989ء کی پیروی محمد

اساعيل قريشي اور درخواست نمبر 2049 لغايت 1991ء

میں رشید مرتضی قریثی پیش ہوئے۔

تاریخ ہائے ساعت .....

تاریخ فیصله سس 17 ستبر 1991ء

## فیصله جسٹس خلیل الرحمٰن خاں

مەرك پىلىش سائلان مرزا خورشىداور كىيم خورشىدا حمد كى طرف سے دائر كى گئى جو احدید کمیونٹی کے ارکان اور اس کی مرکزی و مقامی تنظیم کے عہد پداران ہونے کے دعویدار ہیں۔اس آئینی درخواست میں اس امر کا فیصلہ کرنے کی استدعا کی گئی تھی کہ پنجاب کے ہوم سیکرٹری نے مورخہ 20 مارچ 1989ء کو قادیا نیوں کے صدسالہ جشن کی تقریبات پر یابندی کی بابت جو حکم صادر کیا نیز جھنگ کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی طرف ت مورخه 21 مارچ 1989ء كوزير دفعه 144 مجموعه ضابط فوجداري جوتكم جاري كيا كيا جس کی رُوسے ضلع جھنگ کے قادیا نیوں کوالیمی سرگرمیوں سے باز رہنے کی مدایت کی گئی جو مذکورہ بالاحکم میں مذکور تھیں بعد ازاں ربوہ کے ریذیدن مجسٹریٹ نے 25 مارچ 1989ء کوایک تھم کے ذریعے احمد یہ جماعت ربوہ کے عہد پداران کوخبر دار اور ہدایت کی کہ وہ شہر ربوہ میں لگائے گئے آرائش گیٹ ہٹا دیں۔ جھنڈے اور چراغاں کے لیے لگائی گئی روشنی کی تار اُتار لیس اور اس امرکی یقین دہانی کرائیں کہ دیواروں پر مزید اشتہارنہ لکھے جائیں گے۔ نیز بیکہ 21 مارچ 1989ء کو جاری کیے گئے مکم کی میعاد میں تاتھم ثانی توسیع کر دی گئی ہے۔ یہ تمام اقدامات خلاف قانون و باطل ہیں اور ان کی كوئى قانونى حيثيت نهيس أنهيس كالعدم قرار ديا جائے۔ يداستدعا بھى كى گئى كەمسئول الیہان کواس امر کی ہدایت کی جائے کہ وہ سائلان کوان واضح بنیادی واساسی حقوق کے استعال سے نہ روکیں جوسائلان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آ رٹیکل 20 کی رُوسے حاصل ہیں۔

مذکورہ بالا احکام و ہدایات جاری کرنے کی استدعا اس دعوی پر مبنی ہے کہ احديد جماعت كوجس كا قيام 23 مارچ 1889ء كومل مين آيا تھا، قائم ہوئے سوسال ہو گئے ہیں۔ جماعت کی تشکیل کے 100 برس پورے ہونے پر دنیا بھر کے دوسرے احدیوں کی طرح ربوہ کے احدیوں نے بھی 23 مارچ 1989ء سے صدسالہ جش کی تقریبات منانے کا فیصلہ کیا۔ ان تقریبات کوشایانِ شان طریقہ سے منانے کے لیے سائلان اور ربوہ کے دیگر شہر یوں نے نئے ملبوسات زیب تن کرنے 'بچوں میں مٹھائیاں بانٹنے بختا جوں کو کھانا کھلانے اور بغرض اجلاس جمع ہونے کا پروگرام بنایا تا کہ جلسہ عام میں احمد یہ جماعت کی 100 سالہ تاریخ کے اہم واقعات پر روشنی ڈائی جائے۔مزید التجا کی گئی کہ اگر کوئی احمدی اور ان کے جانشینوں کے مقام ومرتبہ کے بارے میں یا افریقہ اور دوسرے ممالک میں ان کی تبلیغی مساعی کے بارے میں اینے بچوں کو پچھ بتاتے تو ممکن ہے اس سے بعض متشدد اور متعصّب لوگوں کے جذبات مجروح ہوں۔ گزارش کی گئی کہ قادیانیوں کو (جوخودکواحمدی کہتے ہیں) صدسالہ سالگرہ منانے سے روکنے کا کوئی قانونی جواز نہیں ایبا کرنا ان کا بنیادی اور فطری حق ہے کیونکہ بیموقع ان کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔مزید دعویٰ کیا گیا کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے حکم میں کہیں مذکورنہیں کہاس کے یقین کے مطابق اگر احدیوں نے حسب پروگرام ربوہ میں صدسالہ جش کی تقریبات منعقد كيس توشهر مين نقض امن ما فرقه وارانه فسادات كے پھوٹ برانے كا خطرہ ہے۔ درخواست میں جو دیگر موقف اختیار کیے گئے وہ یہ بیں کہ ربوہ کی غالب اکثریت احمد یوں برمشمل ہے وہ گاہ بگاہ ایک دوسرے کی خوثی وغمی میں شریک ہوتے ریتے ہیں۔اس لیے دفعہ 144 مجموعہ ضابطہ فوجداری کے تحت جو کارروائی کی گئ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مٰدکورہ بالا دلیل کی بنیاد پر دعویٰ کیا گیا کہ اس موقع پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو چاہیے تھا کہ احمد یوں کوجشن منانے سے باز رہنے کی ہدایت کرنے کے بجائے دوسروں کو خبردار کرتا کہ وہ ان تقریبات میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں کیونکہ احمد یوں کوئسی ایسی سرگرمی ہے نہیں روکا جا سکتا' جس کی ممانعت قانون میں نہ کی گئی ہو۔

مزیدع ص کیا گیا کہ صوبائی حکومت ہے تم جاری کرنے کے بجائے ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کو ہے ہدایت کرنی چاہیے تھی کہ ان متشدہ عناصر کو جو پاکستان میں احمد یوں کا وجود تک برداشت کرنے کو تیار نہیں اور انہیں مرتد کہتے ہیں احمد یوں کے خلاف جھوٹا پر و پیگنڈہ کرنے سے باز رکھا جائے اور ان کی تقریبات میں مخل ہونے سے روکا جائے۔ یہ گزارش بھی کی گئی کہ شہر یوں کے حقوق کو مخش اس بناء پر پامال کرنا قرین انصاف نہیں کہ چند متشدہ یا با اثر افراد کی طرف سے گڑ بڑ کا اندیشہ ہے۔ مزیدع ض کیا گیا کہ احمدی کہ چند متشدہ یا با اثر افراد کی طرف سے گڑ بڑ کا اندیشہ ہے۔ مزیدع ض کیا گیا کہ احمدی میں اظہار تشکر کی خصوصی دعا ئیں کرنا اللہ تعالی کے ان احسانات اور نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا جن سے گزشتہ صدی کے دوران انہیں نوازا گیا۔ بچوں اور نوجوانوں کو احمد بیت کی راہ میں ان کے آباء واجداد کے ایثار و قربانی اور اس سلسلے میں ان پر عائد کی گئی پابند یوں اور نوجوانوں کو ان کے فرائض سے آگاہ کرنا مقصود تھا۔

4- زور دے کریہ بات کہی گئی کہ ایسے جلسے منعقد کرنا اور دیگر افعال انجام دینا کون کا پروگرام بنایا گیا تھا احمد یہ برادری کے ہررکن کا آئین حق ہے۔ اس لیے حکومت کو اس بناء پرمحروم نہیں کیا جا ان کے انعقاد کوئین اور محفوظ بنانا چاہیے تھے۔ اس حق سے سی کواس بناء پرمحروم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ بعض اشخاص نے احتجاج و مزاحت کی دھم کی دی تھی۔ فاضل وکیل نے دلیل پیش کی کہ اگر چہ 21 مارچ 1989ء کا حکم 25 مارچ 1989ء کوزائد المیعاد ہو گیا اور اس حقیقت کے باوجود کہ اس میں توسیع نہیں کی گئ ریذیڈنٹ مجسٹریٹ ربوہ نے غیر قانونی طور پر 25 مارچ 1989ء کا حکم جاری کردیا جس میں متنازعہ فیہ ہدایات درج تھیں۔ ساکلان نے قادیانی گروپ الا ہوری گروپ اور احمد یوں کی غیر اسلامی سرگرمیوں پر (پابندی اور ممانعت) کے آرڈیننس 1984ء (1984ء کا 20واں) کے احکام کے تحت مجموعہ تعزیرات پاکستان میں داخل کی گئی دفعہ 298 سی کی وجہ جواز کے احکام کے تحت مجموعہ تعزیرات پاکستان میں داخل کی گئی دفعہ 298 سی کی وجہ جواز

کو بھی اس بناء پر چیلنے کیا کہ اس سے دستور یا کستان کے آرٹیکل نمبر 20 میں دیئے گئے

بنیادی حق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ فرکورہ آرٹکل کے تحت ہرشہری کوایے فرہب کی

پیروی اوراس پر عمل کرنے کا حق دیا گیا ہے بہر حال بحث کے دوران فاضل وکیل نے اس نکتہ پر یہ کہتے ہوئے زور نہیں دیا کہ بید مسئلہ پہلے ہی سپریم کورٹ میں زیر ساعت ہے اور وہ اس کا فیصلہ ہونے تک انتظار کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بات قابلِ غور ہے کہ سائلان کی طرف سے پیش ہونے والے تینوں وکلاء قادیا نیول کے عقیدہ کی 'د تبلیغ کے حق'' پر یقین نہیں رکھتے کیونکہ انہوں نے اپنے استدلال اور موقف کو فد ہب کی پیروی اوراس پر عمل کرنے کے حق تک محدود ومقید رکھا۔

5- مقدمہ کے قانونی پہلوؤں پر دلائل پیش کرتے ہوئے سی۔اے۔رحمان نے گزارش کی کہ قادیا نیوں پر زیادہ سے زیادہ یہ پابندی لگائی جاسکتی تھی کہ وہ دوسرے لوگوں سے اپنے عقیدہ کی تبلیغ نہ کریں کیکن انہیں عام جلسوں میں رسول اکرم کی حیات طیبہ اور دوسرے مدہبی موضوعات پر تقاریر کرنے سے نہیں روکا جاسکتا تھا۔ انہوں نے مزيد كها كهان تقارير مين قادياني جوحوالے ديتے ان كى تعبير وتشريح ان كى كتب ميں مٰدکورنقط نظر کے مطابق کی جاتی۔حقیقت میں نہتو پبلک تقاریب منعقد کرنی تھیں نہ جلوس نکالے جانے تھے نہ کوئی پمفلٹ تقسیم ہونے تھے نہ ہی بینرز لگانے کا پروگرام بنایا گیا تھا۔اس استدلال کی بناء برانہوں نے عرض کیا کہ مذکورہ بالاطریقے سے الیی تقریبات کے انعقاد کوروکا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ دستور کے آرٹیل 16 '19 اور 20 کے تحت ہر شہری اور برادری کواس حق کی ضانت دی گئی ہے کہ وہ اینے ندہب کی پیروی اوراس پر عمل کرسکتا ہے۔ نیز اپنی برادری کے بچوں یا افراد میں اینے عقیدہ یا افکار کی تبلیغ کرسکتا ہے۔ انہوں نے مزید عرض کیا کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے حکم میں جو متنازعہ فیہ ہدایات درج تھیں، انہیں ایک ایک کر کے برکھا جائے یا اجھا کی طور پر جائزہ لیا جائے، ان سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ان ہدایات کے ذریعے جومقصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی بنیادی حقوق سے متصادم تھا' اگرچہ جشن کا سال گزر گیا ہے۔ تا ہم ان کی درخواست غیرمور نہیں ہوئی کیونکہ اس میں جس حق کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ روزمرہ کےمعمولات میں سے ہے اور اگر فدہب کی پیروی نیز اس بڑعل کرنے کے حق

کی وسعت اوراس کی حدود کا تعین کر دیا جائے تو یہ چیز احمد یوں کے ساتھ ساتھ دوسرے شہر یوں کو بھی درست لائح عمل اختیار کرنے کی ترغیب دے گی۔

6۔ فاضل وکیل نے مزید عرض کیا کہ جن امور کی شکایت کی گئی ہے۔ اگر چہان امور کی عام جلسہ اور عام مقامات پر انجام وہی کے حق سے انکار نہیں کیا جاسکا' تاہم ان میں سے کوئی ایک کام بھی جائے عام پر کرنے کا پر وگرام نہیں تھا۔ انہوں نے وضاحت میں سے کوئی ایک ہند تو کوئی ایسا پر وگرام بنایا گیا تھا' نہ ہی ایسی تقاریر کرنے کا ارادہ تھا جس سے ملکی قانون کی خلاف ورزی ہوتی۔ اندریں حالات ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کا یہ کہنا مسلمانوں کی تو بین کرنا ہے کہ ان تقریبات کے انعقاد پر مسلمان احتجاج اور بر ہمی کا اظہار کرتے یا اس سے امن عامہ میں خلل پر تا۔ اگر فدکورہ بالا امور کی بجاآ وری کے موقع پر چوبصورت ویگر قانونا ورست سے نقض امن کا اندیشہ تھا تو اس اندیشہ کو دُور کرنے کی جوبصورت ویگر قانونا ورست سے نقض امن کا اندیشہ تھا تو اس اندیشہ کو دُور کرنے کی جوبصورت کی ہوایت کی جاتی۔ تدابیر اختیار کرنی چاہیے تھیں تا کہ قادیا نیوں کو ان سے باز رہنے کی ہوایت کی جاتی۔ ایپ استدلال کی حمایت میں انہوں نے رامناد ضامن دیواستھا نام تحصیلدار بنام کدار ایخ استدلال کی حمایت میں انہوں نے رامناد ضامن دیواستھا نام تحصیلدار بنام کدار ایم میں انہوں نے رامناد ضامن دیواستھا نام تحصیلدار بنام کدار اے آئی آر 1939ء میراامباتم (اے آئی آر 1939ء میراس 1931) کا حوالہ دیا۔ میراس 1931 کی حوالہ دیا۔ سندھ 1937) کا حوالہ دیا۔ سندھ 1937) کا حوالہ دیا۔

7- آگے ہوئے سے پیشتر ایک درخواست (دیوانی متفرق درخوست نمبر 5377 بابت 1989ء) پر ایک نظر ڈالنا مناسب ہوگا جو فریق مقدمہ بنائے جانے کی خاطر مولانا منظور احمد چنیوٹی کی طرف سے داخل کی گئی تھی تا کہ عدالت کے سامنے مسلمانوں کا نقط نظر بھی پیش کیا جا سکے کیونکہ دنیا کے مسلمان حضور نبی کریم بیلی کی قطعی اور غیر مشروط ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک مرزا قادیانی بانی جماعت احمد یہ ایک مرتد ومکار شخص تھا۔ درخواست گزار نے گزارش کی کہ وہ اس مقدمہ کا ایک لازی فریق ہے کیونکہ اس نے بین الاقوامی ختم نبوت مشن کے عہد بدار کی حیثیت سے قادیانیوں کی متذکرہ بالا سرگرمیوں کا نوٹس لیتے ہوئے جن سے اسلامی جمہور بیہ قادیانیوں کی متذکرہ بالا سرگرمیوں کا نوٹس لیتے ہوئے جن سے اسلامی جمہور بیہ قادیانیوں کی متذکرہ بالا سرگرمیوں کا نوٹس لیتے ہوئے جن سے اسلامی جمہور بیہ

پاکستان کے دستور کی خلاف ورزی کا خدشہ اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات کے بھڑ کئے کا امکان تھا، مجلس شخفظ ختم نبوت کے نمائندہ مندوبین کی معیت میں حکومت پنجاب سے رابطہ قائم کیا۔ قادیانی جشن کے پروگرام کی بابت اپنی گہری تشویش واضطراب سے آگاہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ ان تقریبات پر فوراً پابندی لگائی جائے ورنہ ملک گیرسطے پر شدید ہنگاہے شروع ہوجا ئیں گے۔ یہ کہ حکومت پنجاب نے ان کے مطالبہ پر ہمدردانہ غور کرتے ہوئے سالگرہ کی تقریبات پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ درخواست 18 دسمبر 1989ء کو زیر ساعت آئی۔ اس موقع پر سائلان کے فاضل وکلاء نے تبحویز کیا کہ درخواست دہندہ کو اس سلسلہ میں بیان حلفی داخل کرنا چاہیے اور بیہ کہ فریق مقدمہ بنائے جانے کی درخواست پر اصل درخواست کے ساتھ غور کر لیا جائے۔ درخواست دہندہ کو جانے کی درخواست مع اصل پٹیشن کی بیان حلفی داخل کرنے کی اجازت دے دی گئی اور اس کی درخواست مع اصل پٹیشن کی ساعت کے لیے تاریخ ساعت مقرر کر دی گئی۔

8- فریق مقدمہ بنائے جانے کی ایسی ہی درخواست عبدالناصرگل نامی مخض کی طرف سے دی گئی تھی جو عیسائیت سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ اس استدلال پر جنی تھی کہ عیسائیت کے خلاف مرزا قادیانی کی تقاریر اور اس کا لٹریچر تمام عیسائیوں کے نزدیک قابل فدمت اور نفرت انگیز ہے۔ درخواست دہندہ کے فاضل وکیل نے وضاحت سے بتایا کہ ان تقریبات کی مسلمہ غرض و غایت جماعت احمد یہ کی 100 سالہ تاریخ کا اعادہ کرنا تھا، جس میں جماعت کی تحریوں اور لٹریچر سے حوالے لازماً دیئے جاتے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائیت کی بابت انتہائی قابل اعتراض اور تو بین آ میزر کیار کس شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرزا قادیانی نے سے موجود (وہ سے جن کی دوبارہ آ مدکی بشارت دی گئی ہے) ہونے کا دعوی کیا تھا اور اس کے پیرواسے سے موجود مانے ہیں۔ اس لیے عیسائیوں کے عقائد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزب و ناموس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غرب و اور تقریبات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزب و ناموس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غرب اللہ می خلاف ملامت آ میزمواد نیز ان کے جلسوں اور تقریبات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلاف ملامت آ میزمواد نیز ان کے جلسوں اور تقریبات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلاف ملامت آ میزمواد نیز ان کے جلسوں اور تقریبات میں

متوقع حملے عیسائی برادری کے غیظ وغضب کا موجب بنتے۔ اس سے قادیانیوں اور عیسائیوں کے مابین دشنی ونفرت میں اضافہ ہوتا اور نقض امن کی سکین صور تحال پیدا ہو جاتی۔ 9۔ سائلان کے فاضل وکلا نے ہر دو درخواستوں کی مخالفت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ان دونوں درخواستوں کو مزید دلائل سے بغیر خارج کر دیا جائے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اس نکتہ پر اس وقت زور دیا گیا جب فاضل وکلا میں سے ایک اپند دلائل مکمل کر چکے تھے اور فاضل ایڈووکیٹ جزل کے دلائل کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس درخواست کو 13 مئی 1991ء کو صادر کردہ تھم کی رُوسے نمٹایا گیا ، جس میں کہا گیا تھا کہ: درخواست کو 13 مئی 1991ء کو صادر کردہ تھم کی رُوسے نمٹایا گیا ، جس میں کہا گیا تھا کہ: درخواست کو 13 میں موحلہ پر فاضل وکیل سی اے رحمان نے بتایا کہ فریق مقدمہ بنائے جانے کی درخواست (سی ایم 89 / 5377) کا تصفیہ معاملہ کی مزید ساعت کرنے سے بہلے کر دیا جائے۔ یادر ہے کہ پٹیشن کی جمایت میں وہ اپنے دلائل پہلے ہی مکمل کر پیلے بیں۔ اب مسئول الیہ اور درخواست بیں۔ مبشر لطیف احمد نے اپنے دلائل ختم کر لیے ہیں۔ اب مسئول الیہ اور درخواست گزار کو جواب دینا ہے۔ "

علاوہ بریں 18 دیمبر 1989ء کے حکم میں کہا تھا کہ "درخواست دہندہ نے فریق مقدمہ بنائے جانے کی بید درخواست مسئول الیہ کی حیثیت سے دی ہے۔ اس کی ایک فقل سائلان کے فاضل وکیل کو فراہم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے تجویز کیا کہ درخواست دہندہ کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں بیان حلفی داخل کرئے نیز بید کہ اس کی درخواست کی ساعت پٹیشن کے ساتھ کی جائے۔ درخواست گزار کے فاضل وکیل نے تجویز سے اتفاق کیا کہ تحریری بیان داخل ہو لینے دیا جائے اور اس درخواست نیز اصل پٹیشن یر دلائل کا آغاز 27 جنوری 1990ء سے کیا جائے۔

اندریں حالات اس مرحلہ پر فریق مقدمہ بنائے جانے کی درخواست پیش کرنا دراصل کارروائی کوطول دینے کا ایک حربہ ہے جس سے پٹیشن میں اٹھایا گیا اصل معاملہ کھٹائی میں پڑجائے گا۔ پس اس معاملہ کا فیصلہ اصل پٹیشن کے ساتھ کیا جائے گا جیسا کہ خود فاضل وکیل نے تجویز کیا ہے مسئول الیہان اور دوسرے اپنے دلائل شروع کر سکتے ہیں۔''

جہاں تک درخواست گزاروں کے بطور مسئول الیہان فریق مقدمہ بنائے جانے کا تعلق ہے یہ بات قابل غور ہے۔ابتدامیں فاضل وکیل کوجیبا کہ محسوں ہوتا ہے ، درخواست کی ساعت برکوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ انہوں نے خود ہی تجویز پیش کی تھی کہ درخواست گزار کو پہلے تحریری بیان داخل کرنے کا موقع دیا جائے۔ درخواست گزار نے عام مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے قادیا نیوں کے خیالات کی مخالفت اور صدسالہ جشن کی تقریبات بر زبردست احتجاج کیا تھا'جس کی بناء برصوبائی حکومت نے ان تقریبات بریابندی عائد کر دی تھی اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے زیر بحث امتناعی احکام حاری کیے تھے۔ درخواست گزار کا موقف بیرتھا کہ ساعت کے دوران ان کا موجود ہونا ضروری ہے تا کہ وہ بی ثابت کر سکے کہ اندرون ملک قادیا نیوں کا عام اجتماعات میں فدہبی موضوعات پر قادیانیت کے بردہ میں تبلیغ کرنا ازرُوئے قانون ممنوع اور جرم ہے۔ عیسائی درخواست گزار کے فاصل وکیل نے بھی ایساہی موقف اختیار کرتے ہوئے اس بات برزور دیا کہ قادیانیوں کی طرف سے مذہبی موضوعات پر بحث مباحثہ اندیشہ نقض امن یر منتج ہوتا کیونکہ ان کے افکار وتعلیمات ناصرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں کے بھی مرجى جذبات كومشتعل كرنے والى ثابت موتى۔ بير بات قابل غور ہے كه صدساله سالگره کا سال گزر جانے کے باوجود اس ورخواست پر اس لیے زور دیا جا رہا ہے کہ ان کے افكار وخيالات كي تبليغ كے ليے مذہبی اجتماعات منعقد كرنے كے حق كالتعين كرنا ضروري ہے کیونکہ ایسا کرناممبران جماعت احمدیہ کے روز مرہ معمولات کا ایک حصہ ہے اور اس میں شک نہیں کہ روزمرہ معمولات کا حصہ ہونے کی بناء براس کا تعلق مسلمانوں ، عیسائیوں اور دوسرے تمام شہر ایوں سے ہے۔اس لیے وہ اس پٹیشن کے خلاف سنے جانے کے حقدار ہیں۔ چنانچہ دونوں درخواسیں برائے ساعت منظور کی جاتی ہیں اور درخواست گزاروں کو بطور مسئول اليه مقدمه کا فريق بنانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس طرح به دونول درخواستین نمثا دی گئیں۔

11- اب دوسرى درخواست كوليت بيرسى ايم 2051/91 اس وقت داخل كى

اور مولانا منظور احمد چنیوٹی کے فاضل وکیل اساعیل قریثی نیز فاضل ایڈووکیٹ جنرل فریق مخالف کے وکیل کے پیش کردہ مباحث کے جواب میں پھی معروضات پیش کر چکے تھے۔ فاضل ایڈووکیٹ جزل نے بحث شروع کرنے سے پہلے ایک فہرست داخل کی جو ظاہر کرتی تھی کہ وہ مرزا قادیانی کے افکار کوئس کس موضوع کے تحت زیر بحث لائیں گے جبیا که وه خیالات مرزا صاحب کی کتابوں میں موجود ہیں جنہیں صد سالہ جشن کی تقریبات میں دہرایا جانا تھا۔انہوں نے واضح کیا کہ مرزا صاحب اوران کے حوار یوں کی بیتحریریں جن کی نشاندہی عدالت میں پیش کردہ درخواست میں کی گئی ہے ناصرف یا کتان بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے زہبی محسوسات کو مشتعل و مجروح کرنے والی ہیں جوروز اول سے ان افکار و نگارشات کی مخالفت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ گزشتہ 100 برسوں کے دوران انہوں نے مرزا صاحب کے کذب وافتراء کوطشت ازبام کرنے کے ليے قدم قدم پر قربانيال دى بيں۔ عام اجماعات ميں ايسے افكار كاتذكرہ واعادہ ناصرف ارتکابِ جرم کے مترادف ہوتا بلکہ مسلمانوں میں وسیع پیانہ پر شدیدغم وغصہ کو ابھارنے کا سبب بنما ۔ اور اس سے نقض امن کوخطرہ لاحق ہونا ناگزیر ہوجاتا۔ انہوں نے وضاحت كرتے ہوئے بتایا كہ جشن كى تقریبات منعقد كرنے جماعت احديد كى تاریخ كود ہرانے مرزا صاحب کے مقام وحیثیت کو اجا گر کرنے اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے سے امن و امان کی صورتحال پر جو اثرات مرتب ہوتے، انہیں تاریخی پیش منظر میں دیکھنا چاہیے جس میں احدیوں کوغیرمسلم قرار دینے کا دستوری فیصلہ بھی شامل ہے۔ تاہم فاضل ایڈووکیٹ جزل یا دوسرے وکلاء کی طرف سے مذکورہ بالا موضوعات کو زیر بحث لانے سے قبل ہی سائلان نے اس امر کی درخواست (91-0M.2051) پیش کر دی کہ پٹیشن میں محض ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے حکم کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے اور بیہ استدعا کی گئی ہے کہ 21اور 25 مارچ 1989ء کے حکم کو کالعدم تظہراتے ہوئے مسئول الیبان کو ہدایت کی جائے کہ وہ سائلان کے بنیادی حق کے استعال میں رکاوٹ نہ

ڈالیں۔لیکن 8 مئی 1991ء کو اینے دلائل کے دوران فاضل ایڈووکیٹ جزل نے اعتقادی اختلافات اور مدہبی مباحث چھیر دیئے۔ اپنی گزارشات میں جب انہوں نے سائلان کے ساتھ بعض عقائد منسوب کیے تو انہوں نے ان عقائد کو غلط فہی پر ببنی قرار دية جوئ مستر وكر ديا ـ درخواست كى تائيد مين ايك حلفيه بيان داخل كيا كيا جس مين کہا گیا تھا کہ قانونی مسائل کے تصفیہ میں عقیدہ ومسلک کی بات کرنا سراسر غیر متعلقہ اور خارج از بحث معاملہ ہے کیونکہ زہبی بحث ومناظرہ کے لیے عدالت بذا موزوں فورم نہیں ہے۔ رٹ پیٹیشن میں سی ذہبی عقیدہ کا فیصلہ یا اس کی بابت اعلان کرنے کی استدعانہیں کی گئ نہ ہی عدالت کواس بارے میں اختیار حاصل ہے۔ یہاں فریقِ مخالف نے سائلان کے عقیدہ کی بابت غلط فہمی اور لاعلمی پر مبنی غلط دعوی کیے ہیں۔اس سے جماعت احمديد كے خلاف نفرت وعداوت يھيلنے كا امكان ہے۔عدالت ميں جن الزامات کی تکرار کی گئی' وہ قومی اخبارات میں شائع کر دیئے گئے اور ان کی زبر دست تشہیر دیکھنے میں آئی جس میں ان کے عقیدہ کو تو بین آمیز طریقہ سے غلط رنگ میں پیش کیا گیا' مستول الیمان عدالت بذا کو احدیه برادری کی ذات ورسوائی کا سامان بیم پینیانے اور ان کے خلاف بغض ونفرت پھیلانے کے لیے استعال کررہے ہیں۔اس موقف کی بنیاد پراستدعا کی گئی کہ بحث کو صرف قانونی مسائل تک محدود ومقید کیا جائے اور اس امر کی ہدایت جاری کی جائے کہ پریس میں طرفین کی درست کیساں اور مساوی کورج کو یقینی بنایا جائے۔اس درخواست برمبشرلطیف احد نے دلائل پیش کیے۔انہوں نے گزارش کی کہ اس درخواست کا فیصلہ فاصل ایڈووکیٹ جنرل اورمسئول الیہان کے وکلاء کو دلاکل شروع کرنے کی اجازت دیے سے پہلے کر دیا جائے۔

فاضل ایڈووکیٹ جزل نے اپنے دلائل میں قادیانی برادری کی ان تصنیفات کی نشاندہی کی جن کے حوالے سے وہ بیٹا بت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کتابوں میں درج افکار ونظریات کا کھلے بندوں پرچار کرنے کی اجازت دے دی جاتی تو وہ تعزیرات یا کتان اور قانون کے تحت ارتکاب جرم کے مترادف ہوتی اور بیچیز مسلمانوں کی بھاری

اکثریت والے ملک میں ان کے مذہبی جذبات کو برا نکیختہ کرنے کا موجب ہوتی اور فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دیت ۔ انہوں نے مزید کہا کہ عائد کردہ یابندی خود ان کے اسینے مفادمیں ہے کیونکہ پیلک میں ان کے روبہ وعمل کا نتیجہ باہمی تصادم کی صورت میں نکلتا ، جس سے خود ان کی سلامتی خطرے میں بر جاتی۔ انہوں نے وضاحت سے بتایا کہ سائلان اپنی پٹیشن میں خود کہہ کی ہیں کہ ان اجتماعات میں مذہبی موضوعات بشمول رسول اکرم ﷺ کی سیرت یاک اور مرزا صاحب کے حالات زندگی کے بارے میں تقاریر ہونی تھیں اب وہ پینہیں کہہ سکتے کہ اعتقادی اختلافات اور مذہبی مباحث پر گفتگو كرنے كى اجازت نددى جائے۔انہوں نے مزيدكہا كه بانى جماعت احمدىياوراس ك حواریوں کی تعلیمات وتحریرات کی اشتعال انگیزی کوعرماں کرنا اعتقادی اختلافات کو چھٹرنانہیں' بلکہاس تباہ کن تاثر کواجا گر کرنامقصودتھا جوان افکار وتعلیمات کے برچار سے امن عامہ کی صورتحال بر مرتب ہوئے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ ایسا کر کے وہ ذہبی عقیدہ سے متعلق سوالات حل كرانا جائة بين حقيقت يدب كه جماعت احديد ك اراكين اين مذہب کی پیروی اوراس برغمل کرنے میں مکمل طور بر آزاد ہیں۔ان کا مذہب اچھاہے یا برا، ہمیں اس سے کوئی سروکارنہیں' تاہم جب وہ اپنے عقیدہ پراس طرح عمل کرنا جاہیں جو دوسرول کواپنی طرف متوجہ کرے یا ان کے مذہبی جذبات کو برا کیختہ کرے تو خواہ وہ مول یا کوئی اور ملکی قانون کی نظر میں جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔اس لیے ان کی کتابوں کے ان نہی موضوعات سے عدالت کوآ گاہ کرنا میراحق ہے جو نہی احساسات کو برا فروختہ كرنے والے ہيں اور ان كى نشرواشاعت ارتكاب جرم كے مترادف ہے اور زير دفعہ 144 مجموعه ضابطه فوجداری احتیاطی تدابیریرُ وئے کارلانے کا جواز فراہم کرتے ہیں۔ سائلان کی رے میں جواعتراض کیا گیا'اے ان وجوہات کی بناء پرمستر دکر دیا گیا .....جنہیں بعدازاں قلمبند کیا جائے گا۔ فریقین کے فاضل وکلاء کو بتایا گیا کہ وہ پیہ بات ثابت کرنے کے لیے مرزا صاحب اور اس کے حواریوں کی تعلیمات و افکار کے حوالے دے سکتے ہیں جیسا کہ وہ ان کی اصل تصانیف میں موجود ہیں کہ آیا وہ تحریریں

مسلمانوں اور عیسائیوں کے ذہبی جذبات کو شتعل کرنے والی ہیں یانہیں؟ نیز وہ زیر دفعہ 144 مجموعہ ضابطہ فوجداری کارروائی اور حکومت پنجاب کی طرف سے صدسالہ تقریبات پر لگائی گئی پابندی کا جواز فراہم کرتی ہیں یانہیں؟ مٰدکورہ بالاحکم کی وجوہات ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

13- سائلان کے فاضل وکیل مبشر لطیف احمہ نے اس دلیل کی تائید میں مجموعہ ضابطہ دیوانی کی دفعہ 9 کے حوالے سے کہا کہ عدالتیں ندہب سے متعلق تنازعات یا ایسے سوال کا فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں کہ آیا کسی شخص کا فدہب اچھاہے یا برا؟ نہ ہی انہیں اعتقادی اختلافات یا فہبی مباحث کو نمٹانے کا اختیار حاصل ہے جبکہ یہاں احمد یہ جاعت کی طرف سے فدہب کی تبلیغ کرنے کے حق کے بارے میں کوئی دعوئی زیر بحث نہیں نہ ہی اس کا فیصلہ کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ یہ دلیل جس انداز میں پیش کی گئی ہے۔ اس سے معاملہ کی وہ صور تحال سامنے نہیں آئی جیسی کہ رہ میں ظاہر کی گئی ہے یا عدالت کے روبروسوال اٹھایا گیا ہے۔

دراصل بدرخواست اصل مسئلہ کونگاہوں سے اوجھل کرنے کا ایک حربہ ہے۔
سائلان کا کیس بد ہے کہ ان اجتماعات میں منجملہ دیگر امور کے رسول اکرم کی سیرت
پاک وارشادات اور ان کے بارے میں فرہبی موضوعات پر اظہار خیال کیا جانا تھا۔
انہوں نے سوال کیا کہ ایسے مباحث پرخواہ انہیں احمدی نقط نظر سے کیوں نہ پیش کیا جاتا '
کیسے پابندی لگائی جاسکتی ہے؟ فاضل وکیل کے مطابق ان تقریبات میں تمام کام قانون کے دائرہ میں کیے جانے تھے مسئول الیہان کے بقول ان پر دود دلائل کے بطلان کے دائرہ میں درج افکار و لیے بانی جماعت احمد بدی اصل' متند اور معروف و مسلمہ کتابوں میں درج افکار و تعلیمات کا حوالہ دینا ضروری تھا۔ یہ بالکل غلط ہے کہ وہ تحض چند متشد دلوگ تھے جن کی طرف سے ناموافق ردعمل کا اظہار کیا جاتا یا امن وامان کا مسئلہ پیدا ہوتا۔ احمد یہ فرہب کی پوری تاریخ اور برصغیر کے مسلمانوں کی طرف سے اس کی جوشد بید خالفت کی گئ وہ کی ہوری تاریخ اور برصغیر کے مسلمانوں کی طرف سے اس کی جوشد بید خالفت کی گئ وہ کا ہرکرتی ہے کہ وہ تحض مشی بحرمت مسلمانوں کی طرف سے اس کی مزاحت پر کمربستہ ہیں بلکہ کیا ہرکرتی ہے کہ وہ تحض مشی بھرمتعصب آ دمی نہیں جوان کی مزاحت پر کمربستہ ہیں بلکہ خالم کے کہ وہ تحس میں میں جوان کی مزاحت پر کمربستہ ہیں بلکہ خالم کی کے دون کی مزاحت پر کمربستہ ہیں بلکہ خالم کرتی ہے کہ وہ تعس میں جوان کی مزاحت پر کمربستہ ہیں بلکہ

عامته المسلمين قادما نيول كے افكار ونظريات كواپنے مذہب اور مذہبی جذبات كى توہين كرنے والاسجھتے ہیں۔ان كى كتابوں سے حوالے دينے كا مقصد بيرتھا كەان پہلوؤں كو نمایاں کیا جائے اور اور نقل کردہ دونوں دلیلوں کا توڑ کیا جائے۔اس سے بی ثابت کرنا ہرگز مطلوب نہیں کہ سائلان کا فدہب اچھا ہے یا برا<sup>ا</sup> یایہ کہ وہ اینے فدہب کی پیروی یا اس برعمل کرنے کے مجاز نہیں نہ ہی اعتقادی اختلافات کاحل تلاش کرنے کی غرض سے مذہبی بحث چھیرنامقصور تھا۔ قادیا نیول کے ساتھ مذہبی بحث ومناظرہ میں برنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا' کیونکہ مرزا صاحب نے جس قتم کے مذہب کی تلقین و تبلیغ کی اور قادیانی جس فرہب کے پیروکار اور وفادار ہیں رسول اکرم ﷺ کے زمانے سے لے کر اب تک تمام ممالک کے مسلمان اسے اسلام کے اساسی نکات کے خلاف گستاخانہ، توہین آمیز اشتعال انگیز کراہ کن اور بے ادبی پر بنی سجھتے آئے ہیں۔ وہ تمام مسلمان جو اسلام اورخم نبوت کے مابین قائم رشتہ وتعلق میں کسی مداخلت کے روادار نہیں مرزا صاحب کے دعوی نبوت سے سخت برگشتہ ہیں اور اسے یکسرمستر دکرتے ہیں۔قادیا نبول کے نزدیک غیر قادیانی یا غیر احمدی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنی علیحدہ امت بنالی ہے جوامت مسلمہ کا حصہ نہیں کیے چیز خودان کے طرزعمل اورعقائد سے ثابت ہے وہ خود کومسلمانوں کواپنی ملت سے خارج گردانتے ہیں۔احمدی لوگ حکومت برطانیہ کے زیر سابیہ خودمسلمان ظاہر کر سکتے تھے اب ایبانہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک مرزا قادیانی امت مسلمہ میں انتشار وتفریق پیدا کرکے اگریزوں کے مفادات کے لیے کام کرتا رہا تھا۔ امتِ مسلمہ کے اتحاد و یک جہتی کے متعلق اسلامی معاشرہ کے عظیم اصحاب فضل و کمال کی آ راء کا نچوڑ یہ ہے کہ'' بیامت محض عقیدہ ختم نبوت کی بدولت انتشار سے محفوظ ہے۔'' انہوں نے مزید کہا۔ اگر کسی قوم کی یک جہتی کوخطرہ لاحق ہوجائے تو اس کے پاس اس کے سواکوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہوہ انتثار وتفريق پيدا كرنے والى قوتوں كےخلاف اپنا دفاع كرے اور حفاظت خود اختيارى کا طریقہ اس کے سوا اور کون سا ہوسکتا ہے کہ متنازعہ تحریروں اور ایسے مخص کے دعاوی کی

تردید و تکذیب کی جائے جے مورث قوم ایک فرہبی زمانہ ساز اور عیار مجھتی ہے؟ کیا الیم صورت میں اس مورث قوم کوجس کی کیہ جہتی معرض خطرہ میں پڑچکی ہو تخل ورواداری کی تلقین کرنا اور باغی گروپ کو بلاخوف وخطر اپنا پروپیگنڈہ جاری رکھنے کی اجازت دینا قرین انساف ہوسکتا ہے؟ جبکہ وہ پروپیگنڈہ مورث قوم کے نزدیک انتہائی غلیظ و بیہودہ ہو۔"

(Thoughts and Reflections of Iqbal P-253)

مسلمانوں اور احمدیوں کے مابین کوئی نکتہ اشتراک نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ نبوت ورسالت رسول اکرم ﷺ برختم ہوگئی۔اس کے برعکس احمدی مرزا صاحب کو نیا نبی مانتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ احمدی زیر اعتراض افکار یا استدلال کی جو وضاحت پیش کرتے ہیں کہ ان افکار کی تعبیر وتشریح ایک مخصوص طریقہ سے کی جانی چاہیے اور انہیں ایک خاص زاویہ نظر سے دیکھا جانا چاہیے تا کہ انہیں اسلامی احکام کے موافق بنایا جاسکے۔ان کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت نہیں۔ابیا کیا جائے تو اعتقادی اختلافات کو ہوا دینے کا الزام لگ جاتا ہے۔ دوسرے ان وضاحتوں جوازات اورعبارات کو امت مسلمہ کب کا مستر دکر چکی ہے۔ پس اس دعویٰ میں کوئی وزن نہیں کہ ان افکار و خیالات سے مسلمانوں کے مرجبی جذبات کوشیس لگنے کا کوئی احمّال نہیں۔ یہ استدلال کہ اگر کسی شخص یا جماعت ِ اشخاص کا عقیدہ زیر بحث ہوتو اس عقیدہ کی بابت ندکورہ بالا تحض یا اشخاص کے اختیار کردہ موقف یا پوزیشن کواس گروپ میں مروجہ مفہوم کے حوالہ سے اس کی تصدیق کرنا لازم ہوتا ہے اور یہ کہ انفرادی مخصوص خیال یا رائے کو اس شخص یا اشخاص کے موقف یا نقطہ نظر کے طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ بیان کی حد تک تو برا اچھا لگتا ہے تاہم بیاستدلال زیر بحث صورتحال پرمنطبق نہیں ہوتا كيونكه مسئله كسى خيال يا عقيده كوذاتى طور برا پنانے كانہيں بلكه اس كى اعلانية بليغ و برجار کرنے یا ایسے طریقہ سے اس کی پیروی کرنے کا ہے جس میں تشہیر واشاعت کونمایاں دخل ہو ٔ علاوہ ازیں ان عبارات وافکار کی جو وضاحتیں اور جوازپیش کیا جاتا ہے مسئول الیہان ان پرنہیں جاتے' وہ واقعاتی پوزیش کوہی تسلیم کرتے ہیں۔اگران کی رائے میں معقول وجوہ موجود ہوں تو وہ متعلقہ قانون کے احکام (دفعہ 144 ضابطر فوجداری) کے تحت کارروائی کرگزرتے ہیں۔ یاد رہے اس مرحلہ پر سائلان کے فاضل وکیل نے کتابوں کی فوٹو سٹیٹ نقول پیش کرنے پر یہ کہہ کر اعتراض کیا کہ جن کتابوں سے یہ اقتباسات لیے گئے ہیں' وہ کتابیں پیش کی جانی چاہیے تھیں۔ جب مسئول الیہان نے اصل کتابیں پیش کر دیں تو فاضل وکیل سے کہا گیا' اگر وہ چاہیں تو الی کتب کی ایک فہرست دے دیں جنہیں اقتباسات کے سلسلہ میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں' نہ بھی وہ فہرست داخل کی گئی نہ ہی زبانی طور پر الی اغلاط وعبارات کی نشاندہی کی گئی۔ اس کے برعکس مجیب الرحمٰن جنہوں نے اس پہلو پر مقدمہ کی پیروی کی' یہ ذمہ داری سائلان پر ڈال دی' انہوں نے فود کواس کے پیش کرنے کا یابند نہیں سمجھا۔

14- سائلان کے فاضل وکلاء نے مجموعہ ضابطہ دیوانی کی دفعہ 9 کا جو حوالہ دیا ہے وہ غیر متعلق اور بے محل ہے۔ یہ دفعہ دیوانی عدالتوں کے اس عمومی اختیار ساعت سے بحث كرتى ہے جس كے تحت وہ ديواني نوعيت كے مقدمات كى ساعت كرتى ہيں۔اس کے اختتام پر جو' تشریک'' درج ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایسے مقدمات جن میں فدہبی رسوم یا تقریبات سے متعلق مسائل شامل ہول محض دیوانی نوعیت کے مقدمے نہیں ہوتے 'جب تک ان سوالات سے کوئی مالکانہ حق یا حصولِ منصب کا حق پیوستہ نہ ہو۔ عدالت کے سامنے ایبا کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا۔ بیالیی رٹ پٹیشن ہے جو دستور کے آرٹیل 199 کے تحت عدالت بذا کو حاصل غیرمعمولی آئینی اختیار ساعت سے دادری کی خواہاں ہے۔اس رٹ میں دستور میں شامل بنیادی حقوق کے حوالہ سے وہ احکام و ہدایات جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔اس میں کسی فرہب کی پیروی اوراس برعمل کرنے کے حق میں مددلی گئی جبکہ فدہب اور افکار وخیالات کی تبلیغ کرنے کے حق سے مدنہیں ما نگی گئ نہ ہی اس پر زور دیا گیا۔ بلکہ قصداً اینے دلائل اس حد تک محدود رکھے۔اس سیاق وسباق میں مستول الیہان نے ان دلاکل کا جواب دینے کی ضرورت محسوس کی اور بيثابت كرنا جابا كداكرج يهال تبليغ ندبب كاحق زير بحث نبيل تاجم جوموقف اختياركيا

گیا' جو دلائل پیش کیے گئے اور جس دادرسی کی استدعا کی گئی' اگر وہ عطا کر دی جاتی تو اس كا نتيجه لازماً بيدنكلتا كه قادياني ندبب اور زير اعتراض افكار ونظريات كي اعلانيه يا پوشیدہ بے خوف وخطر تبلیغ بقینی بن جاتی۔ پس جوسوالات اٹھائے گئے ہیں' ان برکسی دیوانی عدالت میں زیر دفعہ 9 ضابطہ دیوانی زور نہیں دیا جار ہاہے۔اس مرحلے پریہ واضح کرنا مناسب ہوگا کہ سائلان کے فاضل وکلاء نے عرض کیا تھا کہ زیر بحث مسئلہ صد سالہ جشن کا سال گزر جانے کے باوجود ایک جیتا جاگتا مسئلہ ہے۔اگران کے حسب بروگرام تقریبات منانے کا مطالبہ مان لیا جائے اور عدالت کی طرف سے اس بارے میں تھم صادر کر دیا جائے تو وہ ان تقریبات کو اب بھی منعقد کر سکتے ہیں۔اس لیے عدالت کو مذكوره بالا سياق وسباق مين الهائے كئے سوالات كا تجزيد كرنا برا۔ فاضل وكلا كو كمل آ زادی دی گئی که وه جتنی دریه چاهیں دعاوی اور دلائل پیش کریں۔ بشرطیکہ وہ مٰدکورہ سیاق وسباق سے متعلقہ ہوں' ان سے باہر نہ ہوں۔البتہ ان افکار و خیالات اور وضاحتوں کے اخلاقی پہلو کی بابت جوان زہر بحث افکار کے جواز کو ثابت کرنے کی غرض سے کیے گئے ' ان کی اجازت نہیں دی گئی۔ کیونکہ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ اور صوبائی حکومت کو ان جوازات میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بیروضاحت کہ پچھلی پوری صدی کے دوران مسلمانوں نے مرزا صاحب کے عقائد اور تعلیمات کو غلط سمجھا یا انہیں غلط معنی پہنائے اور اب ان کی تھیج کی جاسکتی ہے معاملہ کی موجودہ صور تحال کے سیاق وسباق میں ایک غیر متعلقہ ہے۔ یہاں میہ بتانا مناسب ہوگا کہ بیرساری وضاحتیں اور جوازات مع زیراعتراض افکار مجيب الرحمٰن بنام وفاق ياكتان (يي ايل ذي 1985ء ايف ايس سي 8) نامي مقدمه میں پیش کی جا چکی ہیں جن پر وفاقی شرعی عدالت نے بوری طرح غور وخوض کیا اور اپنے فیصلہ میں ان کی بابت اپنی رائے کا اظہار کیا۔ یہ فیصل شدہ اورمسلمہ معاملہ ہے۔ عدالت مذا بھی اسے تسلیم کرنے کی پابند ہے۔ فدکورہ بالا عدالت نے اپنے فیصلہ کے صفحه 82 يردرج ذيل رائے كا اظهار كيا تھا:

🗖 💎 ''پس بیہ بات شک وشبہ کے ادنی شائنبہ کے بغیر ثابت ہو چکی ہے جیسا کہ سر

ظفر الله خال نے کہا تھا: ''یا تو پاکستان میں رہنے والی اکثریت کے لوگ کا فر ہیں یا پھر قادیانی کا فر ہیں۔'' جس کے معنی ہیہ ہوئے کہ ہیہ دونوں ملتیں ایک نہیں ہوسکتیں اور مسلمان وقادیانی ایک امت کے فرزنہیں بن سکتے۔ دونوں کے مابین کوئی کلتہ اشتراک و اسحاد نہیں' کیونکہ مسلمان ختم نبوت پر غیر مشروط ایمان رکھتے ہیں جبکہ قادیانی اس کے قائل نہیں' وہ مسلمانوں کے برعکس مرزاصاحب کوایک نیا نبی مانتے ہیں ۔۔۔۔۔

اس سے ظاہر ہوا کہ یہ دونوں ایک ہی امت سے تعلق نہیں رکھتے۔اس سوال کو حل نہیں کیا گیا کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا اصل مسلمان ہے کیونکہ برطانوی ہند میں اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی فورم موجود نہیں تھا۔ تاہم ایک اسلامی ریاست میں جہاں اس مسئلہ کو طے کرنے والے ادارے موجود ہیں اسے حل کرنے میں کوئی دشواری نہیں مجلبِ دستورساز کے علاوہ وفاقی شرعی عدالت بھی اسے حل کرنے کی قانونا مجازہ ہے۔

اسم بیاں جا بی جوا کہ مسلمان اور احمدی دو الگ اور جدا گانہ وجود ہیں۔ جماعت احمد یہ اور اس کے بانی کی کتب سے حوالے پیش کرنا اور دونوں علیحدہ وجدا گانہ ملتوں میں احمد یہ اور تو بیت کے لیے بلکہ زیر بحث احکام و ہدایات جاری کرنے کی ضرورت جواز کو امتیاز و تفریق کے لیے جھی ضروری ہے۔ ان وجو ہات کی بناء پر متفرق درخواست (سی۔ المیات کرنے کے لیے جھی ضروری ہے۔ ان وجو ہات کی بناء پر متفرق درخواست (سی۔ ایکے۔ 89ء۔ 2051) خارج کی جاتی ہے۔

15 ..... اب اس متنازعہ فیدمسلہ پٹیشن کے متنازعہ معاملہ کو میرٹ پر جانچنے کا مرحلہ آگیا ہے۔سائلان نے اپنی رٹ میں حسب ذیل کو چیلنج کیا ہے یعنی:

- (1) صوبائی حکومت کی طرف سے 20 مارچ 1989ء کوصا در کردہ تھم جس کی رو سے 20 مارچ 1989ء کوصا در کردہ تھم جس کی رو سے صدسالہ جشن کی ان تقریبات پر پابندی لگائی گئ جن کا اعلان اور تشہیر احمد بیرادری کی مقامی تنظیم کے عہد بیراران نے کی تھی۔
- (2) جھنگ کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی طرف سے مورخہ 21 مارچ 1989ء کوزیر دفعہ 144 مجموعہ ضابطہ فوجداری جاری کردہ تھم اور
- (3) ربوہ کے ریزیڈنٹ مجسٹریٹ کی طرف سے 25 مارچ 1989ء کو جاری کیا

گیا تھم مذکورہ بالا احکام کو منجملہ دیگر امور کے ان وجوہات کی بناء پر چیلنج کیا گیا تھا کہ عائد کردہ یابندی آئین کے آرٹیل 20 میں ہر شہری کو اینے مذہب کی پیروی اور اس برعمل کرنے کے بنیادی حق کی ضانت دی گئی ہے ہیہ یابندی اس حق کو یامال کرتی ہے۔ نیز ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ جھنگ نے زیر دفعہ 144 مجموعه ضابطه فوجداری جو حکم جاری کیا تھا' وہ خلاف قانون ناجائز' بے موقع اور وخل در معقولات کے مترادف ہے۔ چونکہ رف میں اصل حملہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ وریذیڈنٹ مجسٹریٹ کے احکام پرکیا گیا تھا'اس لیے بغرضِ حوالہ اور استفادہ دونوں تھم ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں۔ وسركث مجسريك في 21 مارچ 1989ء كوجوتكم جارى كيا اس ميس كها كيا تفا: ''چونکہ مجھ پر واضح اور عیاں کیا گیا ہے کہ ضلع جھنگ کے قادیانی 23 مارچ 1989ء کو قادیانیت کے صدسالہ جشن کی تقریبات منعقد کرنے والے ہیں جس کے لیے انہوں نے عمارتوں پر چراغان مکانوں کی سجاوٹ آ رائشی دروازوں کی تیاری جلوسول کا اہتمام جلسوں کے انعقاد پیفلٹوں کی تقسیم دیواروں پر پوسٹروں کی چسیائی مٹھائیوں کی تقشیم' خصوصی کھانوں کا انتظام' پیجوں' جھنڈیوں اور جھنڈوں کی نمائش وغیرہ کا بندوبست کرلیاہے۔مسلمانوں کی طرف سے اس پرشدید اعتراضات و احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور اس سے عام لوگوں کے امن وامان اورسکون واطمینان میں خلل پڑنے کا قوی امکان ہے جس سے انسانی جان و مال کوخطرہ لاحق ہوسکتا ہے اور چونکہ حکومت پنجاب کے ہوم ڈیبار ٹمنٹ نے مورخہ 20 مارچ 1989ء کو ٹیلی پرنٹر پیغام نمبر 7-1-H-SPL-III/88 کے ذریعے ان تقریبات پر پورے پنجاب میں پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔

اور چونکہ مجموعہ تعزیرات پاکتان کی دفعہ 298 سی میں کہا گیا ہے کہ قادیانی گروپ کا کوئی شخص جوخود کو اعلانیہ یا بصورت مسلمان ظاہر کرئے کہلائے یا اپنا فدہب اسلام بتائے اپنے فدہب کی دوسروں میں تبلیغ کرئے یا آئہیں زبانی یا تحریری طور پر اسے

قبول کرنے کی دعوت دے یا کوئی اور طریقۂ خواہ کوئی بھی ہو بروئے کار لائے جس سے مسلمانوں کے ندہبی جذبات مشتعل ہوتے ہوں وہ موجب تعزیر ہوگا۔

اور چونکہ میری رائے میں نیز حکومت پنجاب کے فیصلہ اور مجموعہ تعزیرات پاکستان کے احکام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ فوری روک تھام مناسب ہوگی اور دفعہ 144 کے تحت کارروائی کی معقول وجوہ موجود ہیں اور ذیل میں درج کی گئی ہدایات انسانی جان و مال کو لائق خطرہ نیز امنِ عامہ اور سکون واطمینان میں پڑنے والے خلل کی روک تھام کے لیے ضروری ہیں۔اس لیے اب میں چودھری محمد سلیم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جھنگ ضابطہ فوجداری 1898ء کی دفعہ 144 کے تحت حاصل شدہ اختیارات کو استعال کرتے ہوئے صفایط جھنگ میں بسنے والے قادیا نیوں کو مندرجہ ذیل سرگرمیوں سے باز رہنے کی ہوایت کرتا ہوں۔

- (1) عمارتوں اور احاطوں پر چراغاں۔
  - (2) آرائش گيٺ لگانا۔
  - (3) جلوسوں اور جلسوں کا انعقاد۔
- (4) لاؤ دُسپيكرياميگا فون كااستعال ـ
  - (5) نعرے بازی<sub>-</sub>
- (6) يجون جهندوں اور جهند يوں كى نمائش<sub>-</sub>
- (7) کو خلٹوں کی تقسیم' دیواروں پر پوسٹروں کی چسپائی' نیز دیواروں پراشتہاروں کی لکھائی۔
  - (8) مٹھائیوں اور اشیائے خور دونوش کی تقسیم۔
- (9) کوئی اور سرگرمی جو براہ راست یا بالواسطہ طور پر مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مشتعل یا مجروح کرئے ہے تھم فوری طور پر نا فذ ہوگا اور دو ماہ تک موثر رہے گا۔

اس محم کی میعادختم ہو جانے کے باوجود ہر کام جو کیا جائے ہر قدم جو اٹھایا جائے ہر فعل جو انجام دیا جائے ہر فرض یا ذمہ داری جو عائد کی جائے تعزیر یا سزایا زیر التو اتفیش تحقیقات یا کارروائی تفویض کردہ اختیاراتِ ساعت یا اختیارات درجہ اول کے مجسٹریٹوں کی عدالت میں خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ہونے والی تازہ کارروائی اوراس حکم کی تقید کے دوران ارتکاب کردہ جرائم پر دی گئی سزا جاری رہے گی یا شروع رہے گی اور بیتصور کیا جائے گا' گویا بی حکم زاید المیعاد نہیں ہوا۔اس حکم کی ڈھول بچا کر'سرکاری جریدہ میں شائع کر کے ضلع کی عدالتوں' ایس۔ پی جھنگ' اسٹینٹ کمشنز مخصیل دار کے دفاتر' میونیل اور ٹاؤن کمیٹی' نیز ضلع کے تمام تھانوں میں نوٹس بورڈ ز پر چسیاں کر کے وسیع پیانہ پرتشہر کی جائے گی۔

''آج مورخہ 21 مارچ 1989ء کو میرے دستخطوں اور عدالت کی مہر کے ساتھ حاری کیا گیا۔''

16 ...... ریذیدنش مجسٹریٹ ربوہ نے 25 مارچ کوسب ذیل تھم جاری کیا تھا۔

"" "ابھی ابھی اسٹنٹ کمشنر صاحب چنیوٹ نے بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دی
ہے کہ نوشفکیش نمبر 1905 مورخہ 21 مارچ 1989ء میں مزید توسیع کر دی گئی ہے
اور یہ پابندی تا تھم ٹانی جاری رہے گی۔ نیز انہوں نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ ناظر امورِ
عامہ صدر عمومی جماعت احمد یہ ربوہ اور دیگر اکابرین کو اس ضمن میں مطلع کیا جائے اور
انہیں ہدایت کی جائے کہ وہ ہر شمی درواز نے بینرز چراغاں کے متعلق بجل کی تاروں
وغیرہ کو اتار دیں اور اس امرکی تسلی کریں کہ مزید دیواروں پرکوئی مزید عبارت ہرگز نہ
کسی جائے۔مورخہ 89۔3۔25

ان احکامات کے اجرا کا واقعاتی پس منظریہ تھا کہ صدسالہ جشن کی تقریبات کی بابت اعلان احمدیہ جماعت کی مقامی تنظیم کے عہد بداروں کی طرف سے اخباروں میں کیا جاچکا تھا۔ احمد یوں کے بارے میں سال 1989ء کے دوران جو قانونی پوزیشن بتائی گئ وہ بیتھی کہ 1974ء کی دستوری ترمیم کے ذریعے انہیں غیرمسلم قرار دیا جاچکا ہے اور اس حقیقت کے باوجود کہ اگر چہ احمدی زبانی طور پر بیدا قرار کرتے ہیں کہ ملک کا دستور دوسرے شہریوں کی طرح ان کے لیے بھی واجب انتعمیل ہے تا ہم وہ خود کومسلمان کہلانے این کے وجو خالصتاً رسول اکرم سیالے کہلانے این کے وجو خالصتاً رسول اکرم سیالے کہلانے این کے دوران القابات کو جو خالصتاً رسول اکرم سیالے کہلانے این کے دوران القابات کو جو خالصتاً رسول اکرم سیالے کہلانے کی دوران القابات کو جو خالصتاً رسول اکرم سیالے کے دوران القابات کو جو خالصتاً رسول اکرم سیالے کے دوران القابات کو جو خالصتاً رسول اکرم سیالے کو جو خالصتاً رسول اکرم سیالے کی دوران القابات کو جو خالصتاً رسول اکرم سیالے کے دوران القابات کو جو خالصتاً رسول اکرم سیالے کی دوران القابات کو جو خالصتاً دوران القابات کو جو خالصاتاً دوران القابات کو جو خالصات کی دوران القابات کوران کی دوران کی دو

الل بیت اور صحابہ کرام کے لیے مخصوص ہیں مرزا قادیانی اور اس کے خاندان کے افراد کے لیے استعال پر اصرار کرتے ہیں' اس لیے 1984ء میں احدیوں کو وہ کچھ کہلانے ہے' جو کچھ وہ نہیں ہیں' باز رکھنے کے لیے آرڈیننس نمبر 20 نافذ کیا گیا۔انہیں اس امر کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ وہ خود کومسلمان ظاہر کر کے امت مسلمہ کو دھوکا دے سکیں۔ آ کینی ترمیم رعملدرآ مدے لیے مخصوص القابات کے استعال پر پابندی کا حکم بھی جاری كيا كيا تاكه قادياني خودكو واضح طوريريا كنايتاً مسلمان ظاهرنه كرسكيس مزيد برآس مجيب الرحمان (سیرا) کے مقدمہ میں وفاقی شرعی عدالت بیقرار دے چکی ہے کہ دستور کا آرٹیکل 260 (3) قادیانیوں کوآئین و قانون کی اغراض کے لیے غیرمسلم قرار دیتا ہے۔ آ رٹکل 20 میں پاکستان کے شہریوں کے منجملہ دیگرامور بین دیا گیاہے کہ وہ اسے مذہب کی پیروی اور اس برعمل کر سکتے ہیں۔ بلاشبہ بیآ رٹیل آئین کے دیگرمشمولات کے تابع ہے۔حقیقت میں یہ چیز مجیب الرحلٰ نے خود بھی تسلیم کی تھی۔اس آ رٹیل کو آ رٹیل 260 (3) کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو اس سے سیمطلب بنتا ہے کہ" قادیانی اس امر کا اقرار کرنے کے مجاز ہیں کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور مرزا صاحب کی نبوت پر ایمان ر کھتے ہیں۔ تا ہم اینے آپ کومسلمان یا اپنے دین کو اسلام ظاہر نہیں کر سکتے۔'' دستوری فیصلہ اور 1984ء کے آرڈینس نمبر 20 کے ذریعے یابندی کے نفاذ کی وجوہات مجیب الرحمان سیرا کے مقدمہ میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں جن کا خلاصہ حسب ذیل ہے: مرزاصاحب کی طرف سے 1891ء میں سیج موعود مہدی نبی یارسول اکرم علیہ کا بروز ہونے کا جو دعویٰ کیا گیا' اس نے عامة المسلمین' علائے کرام اور اربابِ علم و دانش میں ہمیشہ کے لیے بکساں رشمنی غم وغصۂ ملامت اور اظہارِ ناراضگی پیدا کر دیا۔'' (سيرة المهدى.....جلداول ص 86 تا 90 علد دوم ص 44 46 87 اورجلد سوم ص 94) خوداس کی زندگی میں مسلمانوں میں بار بارجنم لینے والے انتہائی اشتعال کی یہ ایک جھلک ہے۔ یا کستان کی تخلیق کے بعد 1953ء میں لاہور میں مارشل لاء کا نفاذ' منیر تمیٹی کی تشکیل اور 1974ء کی دستوری ترمیم' سب کے سب مسلمانوں کے

زبردست احتجاج مجسخ محطا بہٹ کشیدگی اور کراہت و بیزاری کے آئینہ دار ہیں۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298- سی مسلمانوں کے فرجی جذبات کو مشتعل کرنے کی ممانعت کرتی ہے اور اس معاملہ میں مسلمانوں کی اس بے چینی اضطراب اور غم و غصہ کا روثن ثبوت پیش کرتی ہے جسے بالآخر آرڈینس کے ذریعے ممنوع قرار دیا گیا۔ مزید برآں رپورٹ کے صفح نمبر 100 پر کہا گیا ہے:

"قادیانیوں نے امت مسلمہ کے افراد میں بوی حد تک پنجاب میں تھوڑی بہت کامیابی اس سریجی کے تحت حاصل کی کہ خود کومسلمان اور اسے ندہب کواصل اسلام ظاہر کیا اور دوسروں کو یقین دلایا کہ احمدی ازم (قادیانیت) کو قبول کرنے کا مطلب اسلام کوترک کرنا یا اسلام سے کفر کی طرف مراجعت نہیں انہیں نے لوگوں کو بہکایا کہ اگر وہ بہترمسلمان بننا چاہتے ہیں تو احدیت کے سایر عاطفت میں آ جائیں۔اس غرض کے لیے حسب معمول انہوں نے تعلیم یافتہ مسلمانوں کی دُکھتی رگ لیعنی فرقہ بندی سے بیزاری اور علاء کی ندهبی معاملات میں سخت گیری و انتہا پیندی پر ہاتھ رکھا اور انہیں مرزائيت جسے وہ اسلام ميں روش خيالي كى علمبردار كہتے تھے كى نام نهاد آغوشِ عافيت كى طرف لانے کی تگ ودو کی۔ان کی بیسٹریجی اس گندم نما جوفروش تا جرسے ملتی جلتی تھی جو کسی مشہور ومعروف فرم کا نام لے کراپنا گھٹیا مال فروخت کرتا ہو۔ان کی حکمت عملی ایک مدتک کامیاب رہی۔اگر قادیانی یہ بات شلیم کرلیں کہان کی تبلیغ اسلام کے لیے نہیں ایک دوسرے مذہب کے لیے ہے تو مسلمانوں میں جاہل اور عافل لوگ بھی اپنی متاع ایمان کؤ بے ایمانی سے بدلنے پر ہرگز آ مادہ نہ ہوں بلکہ اس سے قادیا نیت کے سحرمیں اسیر قادیانی بھی چھٹکارا یانے کی فکر کرنے لگیں۔

دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ قادیا نیوں نے خود کومسلمان ظاہر کرکے ہرمسلمان کو جس سے ان کی ٹر بھیٹر ہوتی 'اپنے فدہب کی دعوت دینے کی کوشش کی۔ وہ مرزا صاحب کو نبی کہہ کران کے جذبات مجروح کرتے' کیونکہ ہرمسلمان رسول اکرم (ﷺ) کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے' اس لیے یہ بات ان کے غم وغصہ کو بھڑکا نے کا سبب بنتی اور نفرت

میں اضافہ کرتی۔ اس سے امن وامان کا مسئلہ پیدا ہوتا۔ مرزا صاحب کے دعویٰ سے موعود اور مہدی پر بڑی برہمی وخلگی کا اظہار کیا جاتا۔ یہ کھن زبانی دعویٰ نہیں، قادیا نیت کی تاریخ بلکہ خود مرزا صاحب کی تصانیف سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ناصرف علماء کی طرف سے بلکہ عامۃ المسلمین کی طرف سے بھی زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔'' سے بلکہ عامۃ المسلمین کی طرف سے بھی زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔'' اس لیے متنازعہ تھم کو فہ کورہ بالا تاریخی و قانونی تناظر میں پر کھنا چاہیے۔ اس رف میں جس حق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے وہ فہ جب کی پیروی اور اس پڑمل کرنے کا حق ہے جس کی صانت دستور کے آڑکیل 20 میں دی گئی ہے۔ تاہم بیحق دستور کے آڑکیل 20 میں دی گئی ہے۔ تاہم میحق دستور کے قادیا نیوں کی تقریبات کی صانعت کرتا ہے؟ آیا ایسے قادیا نیوں کی تقریبات کی ممانعت کرتا ہے؟ آیا ایسے وتوضیح میں آتا ہے یا نہیں؟ آیا قانون الی تقریبات کی ممانعت کرتا ہے؟ آیا ایسے حالات موجود ہیں جو امنِ عامہ قائم رکھنے کے لیے ایسی تقریبات پر پابندی کا تقاضا کرتے ہوں؟ ان سوالات کا جواب جانئے کے لیے ایسی تقریبات پر پابندی کا تقاضا کرتے ہوں؟ ان سوالات کا جواب جائے کے لیے اس طریقِ کارکو سجھنا ضروری ہے میں طریقے سے ان تقریبات کا انعقاد عمل میں آتا تھا۔

یہ بات قابل غور ہے کہ رٹ میں جو موقف اختیار کیا' وہ یہ تھا: ''قادیائی تحریک کی سوسالہ تقریبات کو اعلانہ طور سے منانا اور پوری صدی کے دوران حاصل ہونے والی کامیابیوں کا تذکرہ کرنا احمد یوں کا آئینی وقانونی حق ہے۔'' جبکہ دلائل کے دوران ان کے وکلاء کا کہنا یہ تھا''اگر چہ عام جلسے کرنا اور فرجبی موضوعات بشمول سیرسیا نبوی (ﷺ) جس میں مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت کا ذکر یقیناً شامل ہے' پر تقاریر کرنا ان کاحق ہے۔ تاہم اس کے لیے نہ تو کوئی پروگرام وضع کیا گیا تھا نہ ہی ایسی تقاریر کرنا ان کا ادادہ تھا' جس سے ملکی قانون کی خلاف ورزی ہوتی۔'' بظاہر یہ موقف تعزیرات پاکستان کی زیر دفعہ 298 - اے' 298 - بی اور 298 - سی کوسا منے رکھتے ہوئے اختیار کیا گیا' حالانکہ اس کی تردید جماعت احمد یہ کی طرف سے شائع کردہ پیفلٹوں' جاری کردہ کیا گیا' حالانکہ اس کی تردید جماعت احمد یہ کی طرف سے شائع کردہ پیفلٹوں' واری کردہ اشتہارات اور جماعت کے ترجمان روزنامہ''افضل'' میں شائع شدہ ر اپورٹوں اور خبروں

سے ہوتی ہے۔ سی اے رحمان ایڈووکیٹ نے بڑے واوق سے بیہ بات کہی کہ تقریبات کے تحت جلسہ ہائے عام منعقد کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا'نہ کوئی آ راکثی گیٹ بنائے گئے تھے' حیمنڈ یوں' پیجوں اور پھربروں کی نمائش کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔جلوس نکا لنے کا بھی کوئی منصوبہ زیر غور نہیں تھا۔ جبکہ 26 مارچ 1989ء کے قادیانی روز نامہ 'الفضل' نے اس کے بالكل برعكس كهاني شائع كركے ڈھول كا بول كھول ديا۔''اخبار'' نے لكھا تھا۔ " حكومتى احكامات كى تقيل مين كوئى آرائشى كيث نهيس بنايا كيا جبكه اندازأ پچاس سے زائد آرائثی دروازے بنائے جانے تھے' نہ کہیں کوئی بینر آ ویزاں کیا گیا جبکہ سينكرول كى تعداد ميں بينرلگانے كامنصوبة اربوه ميں منكائي من يوليس نے 24 احدى نوجوانوں کو گرفتار کرلیا۔ ان میں سے جار کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے الزام میں اور بقيه 20 كو دفعه 298-سى تعزيرات ياكتان نيز دفعه 144 مجموعه ضابطه فوجدارى کی مشتر کہ خلاف ورزی کے الزام میں پکڑا گیا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے پٹانے چلائے نحرے لگائے سینوں پر بیج سجائے اور محلوں میں پہرہ دیا۔ جارلڑکول پرالزام ہے "Hundred Years of Truth" کہ انہوں نے ایسی ٹی شرٹس کہن رکھی تھیں جن پر (سیائی کے سوسال) لکھا ہوا تھا۔....اس جشن کی تیاری کا انتظام اس انداز میں کیا گیا تھا كه اكراسي آزادي سيمناني دياجاتا تؤونياكى تاريخ مين بدايك منفردجشن موتا ....... 18 ..... فاضل ایدووکیٹ جزل کے پیش کردہ مواد سے ظاہر ہوتا ہے کہ جماعت احدید نے بیجشن کھلے بندوں منانے کا منصوبہ بنایا تھا۔اس سلسلہ میں جو پروگرام بنایا گیا' اس میں بانی جماعت اور اس کے رفقاء کی تعلیمات وافکار کا اعلانیہ برجار اور ایسے بینرز کی نمائش شامل تھی جن برطرح طرح کے نعرے لکھے ہوئے تھے۔مثال کے طور پر نعرہ تھا۔ "Hundred Years of Truth" (سچائی کے سو برس) بینعرہ ان ٹی شرٹس بر بھی لکھا ہوا تھا جو سالگرہ کے لیے بطور خاص سلوائی گئی تھیں۔ بحث کے دوران سائلان کے فاضل وکلاء نے دعویٰ سے کہا کہ ان تقریبات میں احمدید کمیوٹی کے ارکان اوران کے دوستوں نے خصوصی دعوت ناموں کے ذریعے شریک ہونا تھا۔ واقعاتی لحاظ

سے ان کا بیموقف قرینِ صدافت نہیں تھا۔ پس ایڈووکیٹ جزل بیے کہنے میں حق بجانب تھے کہ صوبائی حکومت اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے امن وامان کے مسئلہ اور نقض امن کے اندیشه کواس کے مجمح واقعاتی اور قانونی تناظر میں جانیا اس لیے اس عدالت کو بھی متنازعہ تحكم كا جائزه اس تناظر مين لينا هوگا كه سالگره كي تقريبات عبلك مينمنگز كي شكل مين منعقد ہونی تھیں' جس میں صرف ارا کین جماعت اور ان کے دوست ہی شرکت نہ کرتے بلکہ بہت سے دوسرے لوگ بھی غیرارادی طور پران اجتماعات میں شریک ہو جاتے۔ 19 ..... سائلوں کے فاضل وکلاء کی دوسری دلیل میتھی کہ نہ تو کوئی پروگرام تیار کیا گیا تھا نہ ہی کسی الیی تقریر کا ارادہ کیا گیا تھا'جس سے مکی قانون یامال ہوتا۔ان کے بقول گزشته صدى (مارچ 1889ء تا مارچ 1989ء) كے واقعات كود برانے بانى جماعت اوراس کے رفقاء کے خیالات وافکار جبیبا کہ ان کی تالیفات میں مذکورہ ہیں' کا اعادہ كرنے سے ملك كے كسى قانون كى يامالى كا خطره نہيں تھا۔ ان مقاصد كے ليے منعقد ہونے والے جشن پر یابندی لگانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔اس کے برعکس مسئول البہان کا کہنا ہے کہ پیش نظر مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو پروگرام بنایا گیا تھا اسے عملی جامہ يبنانے سے ناصرف امن وامان كاسكىين مسئلہ كھڑا ہوجاتا عبيا كہ حكومت اور ڈسٹركٹ مجسٹریٹ نے قیاس کیا' بلکہ وہ سب کچھ خلاف اور زیر دفعہ 298- سی تعزیرات یا کستان کے ارتکاب جرم کے متر ادف بھی ہوتا۔ اس سلسلہ میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا تھکم مورخه 1989-3-23 جسے رف میں متنازعہ کہا گیا ہے درست تھا۔

فاضل ایڈووکیٹ جزل نیز مسئول الیہان کے فاضل وکلاء نے گزارش کی کہ جس فتم کے جلسوں کا اعلان مشتہر کیا گیا تھا'وہ بھی مسلمہ مقاصد کے لیے خواہ وہ سوسالہ جشن کی تقریبات کی شکل میں ہوتا یا بصورت ویگر امن عامہ کے لیے سخت خطرناک ثابت ہوتا۔ مزید عرض کیا گیا'اگرچہ یہاں قادیانی ندہب کی تبلیغ کرنے کے حق پر زیادہ زور نہیں دیا جارہا بلکہ ایسے جلسے منعقد کرنے کا ذکر ہورہا ہے جن میں مرزا صاحب کے حالات زندگی اور مقام ومنزلت نیز گزشتہ 100 سالوں کے دوران حاصل ہونے والی

کامرانیوں کا تذکرہ کیا جاتا'جس کی غرض و غایت' قادیانیت کی تلقین' تبلیغ اور تشهیر و پرچار کے سوا کچھ نہ ہوتی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایک طرف خلاف قانون فعل کا ارتکاب عمل میں آتا' دوسری طرف مسلمانوں نیز عیسائیوں کے نہ ہی جذبات کوشیس پہنچائی جاتی۔ تقریبات کے اس پہلو کونمایاں کرنے کی غرض سے مرزا صاحب اور اس کے جانشینوں کی تعلیمات وافکار کو درجے ذیل عنوانات کے خت نقل کیا گیا تھا۔

- (1) مرزا قادیانی کا دعوی نبوت اور فضیلت میں خود رسالت مآب حضور نبی کریم ﷺ سے سبقت لے جانے کا خبط۔
  - (2) الله تعالى كى شان ميس گستاخانه كلمات\_
  - (3) حضرت عیسی روح اللہ کے بارے میں غلیظ اور تو بین آمیز عبارات۔
- (4) اہلِ بیت اطہار (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کی شان میں بےاد بی و گستاخی پر مبنی ریمارکس۔
- (5) امت مسلمہ کو گروہ منافقین اور قادیا نیوں سے جداگانہ ملت ظاہر کرنے والی تخریریں۔ نیز مسلمانوں کے مستندعلاء کے بارے میں ہفوات۔

20 ..... مسلمانوں کے متعلق مرزائیوں کی کتابوں میں فدکورہ متنازعہ آراء افکار اور نظریات وتعلیمات جو بحث کے دوران بڑھ کر سنائی گئیں انہیں یہاں درج کرنے سے اجتناب کیا جاتا ہے کیونکہ ان کانقل کرنا مزید احتجاج و ہنگامہ آرائی کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ سائلان کے فاضل وکیل مبشر لطیف احمد نے موقف اختیار کیا کہ عدالتی کارروائی کو اخبارات میں رپورٹ کرنے سے وہ تاریخیں جن تاریخوں پر فدکورہ موضوعات زیر بحث آتے تھے احمد بول کے خلاف نفرت وعداوت کے بھڑ کئے کا امکان ہے۔ جبکہ مجیب الرحمان ایڈووکیٹ کا استدلال بیتھا کہ فدکورہ بالاعنوانات کے تحت جو مواد پیش کیا گیا، وہ تازہ ترین کتابوں سے اخذ کردہ نہیں ہے۔ بچھی ایک صدی کے دوران یہ کتابیں بار بارچھی ہیں اگروہ مواد پچھلے عرصہ میں اشتعال اگیز نہیں تھا تو سو سالہ جشن کے موقع پر اسے اشتعال اگیز کیوں سمجھا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سالہ جشن کے موقع پر اسے اشتعال اگیز کیوں سمجھا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سالہ جشن کے موقع پر اسے اشتعال اگیز کیوں سمجھا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ

1983ء تک جماعت احمدیہ کے سالانہ جلسے ربوہ میں منعقد ہوتے رہے کومت لوگوں کی سہولت کے لیے پیش نہیں آیا اور کی سہولت کے لیے پیش نہیں آیا اور قادیانی ندہب بھی امن عامہ میں خلل کا موجب نہیں بنا تو جشن کی تقریبات منانے سے کون سی قیامت آجاتی ؟

ہمارے خیال میں فاضل وکیل کا بیاستدلال وادیانی ندہب اور مرزا صاحب کی نبوت کے خلاف مسلمانوں کے غیظ وغضب اور ان کی شدید مخالفت ومزاحمت سے لاعلمی کا نتیجہ ہے۔ مرزا صاحب نے اپنے مخالفین کے بارے میں جوانتہائی ناشا تستہ اور گندی زبان میں تحریریں کھیں مشتے از خروارے کے طور پران سے چندا قتباسات پیش کیے جاتے ہیں۔ یادرہے کہ مرزا صاحب نے پہلے سیج موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور خود کو مسيح موعودكي صورت ميس حضرت عيسلي كابدل ثابت كرنے كى كوشش كى - كيونكه اسے معلوم تھا کہ سے موعود ابن مریم کے سواکوئی نہیں ہوسکتا چنانجیاس نے دعویٰ سے کہا: "أس (الله تعالى) نے برامین احدید کے تیسرے حصہ میں میرا نام مریم رکھا۔ پھر جبیبا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے دو برس تک صفت مریمیت میں، میں نے برورش یائی اور برده مین نشوونما یاتا رہا۔ پھر جب اس بر دو برس گزر گئے تو جیسا کہ براہین احدید کے حصہ چہارم صفحہ 496 میں درج ہے۔ مریم کی طرح عیسی کی روح مجھ میں تفنح کی گئی اوراستعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھہرایا گیا اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو وس میننے سے زیادہ نہیں، بذرایداس الہام کے جوسب سے آخر براہین احمد بی کے حصہ چہارم صفحہ 556 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مريم تظهرا۔ " ..... "خدانے مجھے پہلے مریم کا خطاب دیا اور پھر نفخ روح کا الہام کیا۔ پر بعداس کے بیالہام ہوا تھا۔فاجاء ھا المخاض الٰی جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیامنسیا. یعنی پرمریم کوجومراداس عاجز سے ہے۔ دردزہ تنه کھجور کی طرف لے آئی۔''

(كشتى نوح ص 47، 48 مندرجه روحانى خزائن ج 19 ص 50، 51 از مرزا قاديانى)

21 ..... معاملہ یہ پین ختم نہیں ہوتا' مرزا صاحب نے اپنی نگارشات میں حضرت عیسیٰ کے متعلق انتہائی تو ہیں آ میز لعنت ملامت پر بنی اوراشتعال انگیز با تیں لکھی ہیں۔اگر چہ کسی متند کتاب میں پہنیں لکھا کہ (نعوذ باللہ) حضرت عیسیٰ بدزبان اور فحش گویا شہوت پر ست تھے۔لیکن مرزا صاحب کے قلم سے اللہ کے اس برگزیدہ' مقدس اور معصوم نبی کے بارے میں ایسے ایسے ناپاک، خباشت پر بنی اور بے ادبی و گستاخی کے حامل جھوٹے کلمات نکلے اور اس نے بار بار روح اللہ پر ایسے گھناؤنے الزام لگائے کہ الامان و الحفیظ۔ان میں سے بعض ذیل میں فتل کیے جاتے ہیں۔

□ ''آپ (عیسیٰ علیہ السلام) کو گالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی، اونی اونی بات میں عصہ آجاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے نہیں روک سکتے تھے، مگر میرے نزدیک آپ کی بیر کات جائے افسوس نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ بھی یا درہے کہ آپ (عیسیٰ علیہ السلام) کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔''

(حاشیہ انجام آتھم صفحہ 5 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 289 از مرزا قادیانی)

"دمسیح کا جال چلن آپ کے نزدیک کیا تھا۔ ایک کھاؤ پیو۔ شرابی، نہ زاہد نہ عابد، نہ حق کا پرستار، متکبر، خودبین، خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔"

(نورالقرآن ص 12 مندرجہروحانی خزائن ج 9 ص 387 ازمرزا قادیانی)

در در القرآن ص 12 مندرجہروحانی خزائن ج 9 ص 387 ازمرزا قادیانی)

در در عیسی علیہ السلام شراب پیا کرتے تصشاید کسی بیاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ ' (کشی نوح حاشیہ صفحہ 73 مندرجہروحانی خزائن جلد 19 صفحہ 71 ازمرزا قادیانی)

در در ایسوع اس لیے اپنے تیکن نیک نہیں کہہ سکا کہ لوگ جانتے تھے کہ بیش خص شرابی کبابی ہے اور بیخراب چال چلن نہ خدائی کے بعد بلکہ ابتداء ہی سے ایسا معلوم ہوتا ہے چنانچہ خدائی کا دعوی شراب خواری کا ایک بدنتیجہ ہے۔' در سے بین حاشیہ صفحہ 172 ازمرزا قادیانی)

(ست بچن حاشیہ صفحہ 172 مندرجہروحانی خزائن جلد 10 صفحہ 296 ازمرزا قادیانی)

22 ..... مرزاصاحب نے خدا کے اس مجبوب نبی کا نداق اڑا نے اوران کے مقد سنام کی بے حرمتی کرنے میں بائبل کو بھی مات کر دیا۔ مثال کے طور پر اس کی درج ذیل عبارتیں ملاحظہ تیجے۔

""" پ (عیسیٰ علیہ السلام) کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کاراور کسی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا مگر شاید ہے بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگ۔ آپ کا کنجر یوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اس وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے ورنہ کوئی پر ہیز گار انسان ایک جوان کنجری کو بیموقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا دے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ "

(انجام آهم صفحه 7 مندرجه روحاني خزائن جلد 11 صفحه 291 از مرزا قادماني) "ایک تنجری خوبصورت الی قریب بیشی ہے گویا بغل میں ہے۔ مجھی ہاتھ لمبا کر کے سر برعطرمل رہی ہے، جھی پیروں کو پکڑتی ہے اور بھی اینے خوشنما اور سیاہ بالوں کو پیروں برر کھ دیتی ہے اور گود میں تماشا کررہی ہے۔ بسوع صاحب اس حالت میں وجد میں بیٹھے ہیں اور کوئی اعتراض کرنے گئے تو اس کوجھڑک دیتے ہیں اور طرفہ رہے کہ عمر جوان اورشراب یینے کی عادت اور پھر مجرد۔اورایک خوبصورت کسبی عورت سامنے برای ہےجسم کے ساتھ جسم لگارہی ہے۔ کیا یہ نیک آ دمیوں کا کام ہے اوراس پر کیا دلیل ہے کہ اس کسبی کے چھونے سے بیوع کی شہوت نے جنبش نہیں کی تھی۔افسوس کہ بیوع کو بیہ بھی میسر نہیں تھا کہ اس فاسقہ پر نظر ڈالنے کے بعد اپنی کسی بیوی سے صحبت کر لیتا۔ کمبخت زانیہ کے چھونے سے اور ناز وادا کرنے سے کیا کچھ نفسانی جذبات پیدا ہوئے ہول گے۔ اور شہوت کے جوش نے پورے طور پر کام کیا ہوگا۔ اس وجہ سے بیوع کے مندسے ریجی نہ نکلا کہ اے حرام کارعورت مجھ سے دوررہ۔ اور بد بات انجیل سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ عورت طوائف میں سے تھی اور زنا کاری میں سارے شہر میں مشہور تھی۔'' (نورالقرآن صفحه 74 مندرجه روحاني خزائن جلد 9 صفحه 449 از مرزا قادياني)

23 ..... مرزا صاحب کی محولہ بالا روایت کے برعکس بائبل میں سیدواستان اس طرح بیان کی گئی ہے:

''اور فریسیوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ وہ اس کے گھر کھانا کھائے۔ وہ فریسی کے گھر پہنچااور کھانے پر بیٹھ گیا اور دیکھو! شہر کی ایک عورت جو کہ گناہ گارتھی، جب یہ پتہ چلا کہ عیسی ایک فرایس کے ہاں کھانا کھا رہے ہیں تو وہ سنگ جراحت کے مکس میں روغن لائی اور روتی ہوئی ان کے قدموں میں کھڑی ہوگئ اور ان کے یاؤں کو اسيخ آ نسوؤل سے دھونے لگی۔ پھراپنی زلفول سے ان کے پاؤل صاف کیے۔ انہیں بوسہ دیا اور یاؤں ہر روغن سے مساج کرنے لگی۔ جب فریسی نے جس نے اسے ایسا كرنے ہے منع كيا تھا' يه منظر ديكھا تو وہ اينے دل ميں سوچنے لگا اگر بيڅنص نبي ہوتا تو اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ بیر عورت کون ہے اور کیسی ہے جواسے چھورہی ہے کیونکہ وہ بدکار ہے۔ (اس کی بات س کر) عیسیٰ نے جواب میں کہا سائمن مجھےتم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ بولا! آ قا فرمائے۔عیسیٰ نے کہا ایک ساہوکا رتھا' اس سے دوآ دمیوں نے قرض لے رکھا تھا۔ ایک نے 500 پینس اور دوسرے نے 50 پینس۔ دونوں قلاش تھے اور ان کے یاس ادائیگی کے لیے پچھ بھی نہ تھا۔ ساہوکار نے بڑی فراخدلی سے دونوں کا قرض معاف کر دیا۔ تم بتاؤ ان دونوں سے اسے کون زیادہ پیار کرے گا؟ سائمن نے جواب دیا۔ ' جس کا زیادہ قرضہ معاف کیا گیا'۔ تب عیسیٰ نے کہاتم نے سیح اندازہ لگایا ب چروه اسى عورت كى طرف يلت اورسائمن سے فرمايا۔ "تم نے اس عورت كو ديكھا ہے؟ میں تہارے گھر میں داخل ہوا تو تم نے ہاتھ یاؤں دھونے کے لیے مجھے یانی تک نہیں دیا جبہاس نے اسے بالوں سے میرے پیرصاف کیے 'تم تو مجھ سے بغل گیرنہیں ہوتے لیکن بیعورت جب سے میں گھر میں داخل ہوا ہوں میرے یاؤں چومنے سے باز نہیں آتی۔تم نے میرے سرمیں سادہ تیل نہیں لگایا جبکہ اس نے خوشبودار روغن سے مالش کی ہے۔اس لیے میں تم سے کہتا ہوں اس کے گناہ زیادہ تھے معاف کردیتے گئے ہیں' اس لیے وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے' جس کے تعوڑے گناہ معاف کیے گئے ہیں'

وہ کم محبت کرتا ہے۔ ' جولوگ ان کے ساتھ دستر خوان پر بیٹھے تھے' آپس میں کہنے گئے' ' یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کر دیتا ہے؟'' عیسلی نے اس عورت سے کہا۔'' تمہارے ایمان نے تہمیں بچالیا ہے۔ ابتم امن سے رہو۔''

(The New Testament, St.Luke Ch.7: 36-50)

پروٹسٹنٹ مذہب کی کتاب مقدس'د گوٹیل'' میں اس روایت کی اس طرح تصدیق کی گئی ہے۔

اس دن پھر میری نے ایک پاؤنڈ سپائک نارڈ (انتہائی قیمی) روغن لیا اس سے عیسیٰ کے پیروں کی مالش کی ان کے پاؤں اپنے سر کے بالوں سے صاف کیئے اس کا گھر روغن کی خوشبو سے مہلنے لگا۔ پھران کے حوار بوں میں سے ایک سائمن کا بیٹا جوداس اسکر بوط بولا اسے س چیز نے گراہ کر دیا۔ بیروغن 300 پینس میں فروخت کرکے وہ قم غریبوں میں کیوں نہ بانٹ دی گئی؟ اس لیے نہیں کہ اسے غریبوں کا فکر نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ چور ہے۔' ان کے پاس ایک تھیلا تھا جو خالی تھا' اس میں کیا ڈالا گیا؟ اس پر عسلیٰ بولے دور یہ تھیلا اس کے ساتھ عسلیٰ بولے د'اسے اس کے حال پر چھوڑ دو میری تدفین کے روز یہ تھیلا اس کے ساتھ موگا۔ کیونکہ میں بمیشہ غریبوں کا ساتھی رہا ہوں' لیکن تم میرے ساتھ نہیں رہے۔'

(The New Testament, St.John Ch.12: 3-8)

اورمتی کی انجیل میں یہی واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے۔

"اب بیر کھیسی مبعانی میں سائمن کوڑھی کے گھر میں تھے۔ان کے پاس ایک خاتون آئی' اس کے ہاتھ میں سنگ جراحت کا ایک بکس تھا' جس میں انتہائی مہنگاروغن

تھا۔اس نے وہ روغن اس کے سرمیں ڈالا اور وہ دسترخوان پر بیٹھ گئے جب حوار یول نے بید منظر دیکھا تو وہ بڑے برہم ہوئے اور کہنے گئے۔''اس ضیاع کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ بیدروغن خاصی قیت پر فروخت ہوسکتا تھا اور وہ رقم مفلسوں میں بانٹی جاسکتی تھی۔عیسی ان کا مطلب سمجھ گئے اور بولے''اے خاتون تو نے اتن تکلیف کیول کی؟ تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے لیکن میں ہمیشہ تیرے یاس نہیں رہول گا۔ چونکہ تم نے میرے سرمیں ساتھ نیکی کی ہے لیکن میں ہمیشہ تیرے یاس نہیں رہول گا۔ چونکہ تم نے میرے سرمیں

تیل ڈالا ہے بیرتو نے میری تدفین والے دن کے لیے کیا ہے۔ یقیناً میں تم سے کہتا ہوں' میری بی عقیدت مند جہاں کہیں بھی ہوگی' دنیا بھر میں اس کا چہ چا کرے گی۔ میں بھی یہی کہوں گا کہ اس عورت نے ایسا کیا تھا۔'' پھرعیسیٰ نے اس عورت کی یادگار کے بارے میں انکشاف کیا۔''

(The New Testament, St.Mathew Ch.26: 6-13)

24..... اس مسنح شدہ روایت کا دقت ِ نظر سے مطالعہ کیا جائے تو اس میں بہت ہی در بردہ تعریضات اور جھوٹے الزامات شامل ہیں۔مثال کے طور بر:

- ٥ گويا وه ان سے بغل گير هور ہي تھي .....
- o وه ان کی آغوش میں کھیل رہی تھی .....
- o جناب عیسیٰ سی ترنگ میں بیٹے ہوئے تھ .....
- o ایک حسین طوائف ان کے سامنے لیٹی ہوتی ہے .....ان کے بدن کومس کر رہی ہے ....عیسی شہوانی اشتعال میں ہوتے تھے۔ وغیرہ وغیرہ۔

ان انغویات وخرافات کا اضافہ اس خیال سے کیا گیا ہے تا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بدنام کیا جائے۔ حالانکہ تعصب پر بنی بائبل میں شامل ایسی حکایتوں میں بھی حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اس رنگ میں کہیں پیش نہیں کیا گیا۔ اصل کہانی یوں ہے کہ کوئی بدکار عورت چیتی چلاتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تا کہ اسے اس کے گنا ہوں کی معافی مل جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بشارت دی تھی کہ "تمہارے گناہ معافی کر دیئے گئے ہیں۔"

25..... اس پربس نہیں مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی نشائہ تحقیر و تضحیک بنایا ہے۔ مرزا قادیانی کامحولہ بالا اسلوب بیان اور نقط نظر قرآن حکیم میں فدکور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام ومر تبہ اوران کی شان ومنزلت کے بالکل الث ہے۔ پورا قرآن (مسلمانوں کی مقدس کتاب) کسی ایسے بیان سے قطعاً پاک ہے جو حضرت عیسیٰ کو کسی جھی طور منفی انداز میں پیش کرے یا ان کی تنقیص کا پہلو نکاتا ہو۔ اس کے برعکس سارا

قر آن ان کی تعریف و توصیف میں رطب اللمان ہے اور انہیں اللہ کے پانچ جلیل القدر اور اولوالعزم پیغیمروں میں شار کرتا ہے۔سورۃ آلِعمران کی بیرآیت ملاحظہ فرمائیے:

ترجمہ: (اے نبی!) آپ فرمائے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اُس پر جو اتارا گیا ہم پر اور جو اُتارا گیا ابراہیم، اساعیل، آخق، یعقوب اور اُن کے بیٹوں پر اور جو پچھ دیا گیا موسیٰ، عیسیٰ اور (دوسرے) انبیاء کو اُن کے رب کی طرف سے نہیں فرق کرتے ہم کسی کے درمیان (اُن کے مرتبہ کے لحاظ سے) اِن میں سے اور ہم اللہ کے فرما نبر دار بیں۔ (آل عران 84)

قرآن حکیم حضرت عیسیٰ ان کی والدہ ماجدہ اور ان کے خاندان کی شان میں بول مدح سراہے۔

ترجمہ: ب شک الله تعالی نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کے گھرانے کو اورعمران کے گھرانے کوسارے جہان والوں پر۔ بیا کینسل ہے بعض اِن میں سے بعد کی اولا دہیں اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب عرض کی عمران کی ہوی نے اے میرے رب! میں نذر مانتی ہوں تیرے لیے جومیرے شکم میں ہیں (سب کامول سے) آزاد کر کے سوقبول فرما لے (یہ نذرانہ) مجھ سے بے شک تو ہی ( دعا کمیں ) سننے والا (نیتوں کو ) جاننے والا ہے۔ پھرسب اُس نے جنا اُسے ( تو حیرت وحسرت سے) بولی اے رب! میں نے تو جنم دیا ایک الرکی کو اور الله تعالی خوب جانتا ہے جو اُس نے جنا اور نہیں تھا لڑ کا (جس کا وہ سوال کرتی تھی) مانند اُس لڑ کی کے اور (مال نے کہا) میں نے نام رکھا ہے اُس کا مریم اور میں تیری پناہ میں دیتی ہول اُسے اوراُس کی اولاد کوشیطان مردود (کے شر) سے۔ پھر قبول فرمایا اُسے اُس کے رب نے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ اور پروان چڑھایا اُسے اچھا پروان چڑھانا اور گران بنا دیا اُس کا زکریا کو جب بھی جاتے مریم کے پاس زکریا (اُس کی) عبادت گاہ میں (تو) موجود یاتے اُس کے پاس کھانے کی چیزیں (ایک بار) بولے اے مریم! کہاں سے تمہارے لیے آتا ہے بیر (رزق) مریم بولی بیاللدتعالی کے پاس سے آتا ہے بے شک الله تعالی رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ (آلی عمران 33 تا 37) اس سے آگے ارشاد ہوتا ہے:

□ ترجمہ: اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم! بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے متہیں اور خوب پاک کر دیا ہے متہیں اور پہند کیا ہے تجھے سارے جہان کی عورتوں سے۔ اے مریم! خلوص سے عبادت کرتی رہ اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کر رکوع کر نے والوں کے ساتھ۔ (آلعمران: 42، 43)

قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ ولادت کو بھی پرعظمت وتو قیر انداز میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ اس سورہ میں ذرا آ گے چل کر فر مایا گیاہے:

ترجمہ: اور (یادکرو) جب کہا فرشتوں نے اے مریم! اللہ تعالی بشارت دیتا ہے کچھے ایک عکم کی اپنے پاس سے اس کا نام سے عیسیٰ بن مریم ہوگا، معزز ہوگا، دنیا و آخرت میں اور (اللہ کے) مقربین سے ہوگا اور گفتگو کرے گا لوگوں کے ساتھ گہوارے میں بھی اور کی عمر میں بھی اور نیکو کاروں میں سے ہوگا۔ مریم بولیں اے میرے میں بھی اور نیکو کاروں میں سے ہوگا۔ مریم بولیں اے میرے پروردگار! کیونکر ہوسکتا ہے میرے ہاں بچہ؟ حالانکہ ہاتھ تک نہیں لگایا جھے کسی انسان نے فرمایا بات یونہی ہے (جیسے تم کہتی ہوں لیکن) اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے جب فیصلہ فرماتا ہے کسی کام (کے کرنے) کا تو بس اتنا ہی کہتا ہے اسے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جا تا ہے۔ (آل عمران: 45، 47)

اسی طرح سورہ مریم میں جناب روح اللہ کی پیدائش کے واقعہ کواس دل نشیں انداز میں بیان کیا گیاہے۔

□ ترجمہ: اور (اے حبیب!) بیان کیجے کتاب میں مریم (کا حال) جب وہ الگ ہوگئی اپنے گھر والوں سے ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا۔ پس بنالیا اُس نے لوگوں کی طرف اپنے جرائیل کو پس وہ فاہر ہوا اس کے طرف اپنے جرائیل کو پس وہ فاہر ہوا اس کے سامنے ایک تندرست انسان کی صورت میں۔ مریم بولی میں پناہ مانگتی ہوں رحمٰن کی تجھ سے اگر تو پر ہیزگار ہے جرائیل نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا

ہوں تا کہ میں عطا کروں تحقیے ایک یا کیزہ فرزند۔مریم (حیرت سے) بولیں اے بندہ<del>ٔ</del> خدا، کیونکر ہوسکتا ہے میرے ہاں بچہ حالانکہ نہیں چھوا مجھ کسی بشر نے اور نہ میں بدچلن موں۔ جبرائیل نے کہا بددرست ہے (لیکن) تیرے رب نے فرمایا یوں بچہ دینا میرے ليمعمولى بات ہے اور (مقصد يہ ہے كه) ہم بنائے إسے اپني قدرت كى نشانى لوگوں کے لیے اور سرایا رحمت اپنی طرف سے اور بیالی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پس وہ حاملہ ہو گئیں اُس (بچہ) سے پھروہ چلی گئیں اِسے (شکم میں) لیے سی دور جگہ۔ پس لے آیا انہیں دردزہ ایک مجور کے نے کے پاس (بصد حسرت ویاس) کہنے لگیں كاش! ميس مركى موتى اس سے يہلے اور بالكل فراموش كر دى كى موتى ليس يكارا أسے ایک فرشتے نے اُس کے نیچے سے (اے مریم!) غمزدہ نہ ہو جاری کر دی ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک ندی اور بلاؤ اپنی طرف مجور کے تنے کو گرنے لگیں گی تم یر کی موئی تھجوریں۔ ( میٹھے میٹھے خرمے ) کھاؤ اور ( ٹھنڈا یانی ) پیئو اور (اپنے فرزند دل بند کو د مکھ کر) آ تکھیں ٹھنڈی کرو پھراگرتم دیکھوکسی آ دمی کوتو (اشارے سے اُسے) کہو کہ میں نے نذر مانی ہوئی ہے رحل کے لیے (خاموثی کے) روزہ کی۔ پس میں آج کسی انسان ہے گفتگونہیں کروگی اس کے بعدوہ لے آئیں بچیکواپنی قوم کے پاس ( گودہیں) اٹھائی ہوئی۔انہوں نے کہااے مریم!تم نے بہت ہی بُرا کام کیا ہے۔اے ہارون کی بہن! نہ تیراباب بُرا آ دمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدچلن تھی۔اس پر مریم نے بچہ کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ کہنے لگے ہم کیسے بات کریں اِس سے جو گہوارہ میں (کسن) بچہ ہے۔ (احیا تک) وہ بچہ بول بڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔اُس نے مجھے کتاب عطاکی ہے اور اُن نے مجھے نی بنایا ہے اور اُسی نے مجھے بابر کت کیا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں اور اُسی نے مجھے محم دیا ہے نماز ادا کرنے کا اور زکوة دینے کا جب تک میں زندہ رہوں اور مجھے خدمت گزار بنایا ہے اپنی والدہ کا اور اُس نے نہیں بنایا مجھے جاہر (اور) بدبخت۔اور سلامتی مو جھ پرجس روز میں پیدا موا اورجس دن میں مرو گا اورجس دن مجھے اُٹھایا جائے گازندہ کرکے۔ (مریم:16 تا32)

26 ...... علاوہ ہریں مسلمانوں کو دوسرے نداہب کے قائدین یا لوگوں کی تحقیر وتفخیک کرنے سے منع فرمایا گیا ہے تا کہ دوسروں کوان کے سرداروں کی تو ہین و تذلیل کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ درست ہے کہ مسلمان اور عیسائی علائے دین کے مابین بعض پہلوؤں پر دیا نتدارانہ اختلافات موجود ہیں۔ تاہم یہ اختلافات ایک دوسرے کے فرہب یا پیغیر کی تنقیص و بے حرمتی کی بنیاد یا جواز نہیں بن سکتے۔ رسول اکرم سکتے سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہر ہر گا گہتے ہیں۔ آپ سے نے فرمایا: ونیا و آخرت میں مجھے عیسی مروی ہے۔ حضرت ابو ہر ہر گا گہتے ہیں۔ آپ سے نیاد کی بھائی ہیں۔ یعنی گوسب کی مائیں صحفح مسلم سے زیادہ قربت ہے۔ کیونکہ تمام انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یعنی گوسب کی مائیں عنوں کی نیاد میں بھائی ہیں۔ انسان الفیصائل)

(أردوتر جمهرئيس احمر جعفري جلد دوم ص 1480)

27..... مرزا صاحب کی بہی تحریریں اور افکار و خیالات تھے جن کی بناء پر مسلمانوں نیز عیسائیوں نے ان کے دعوی نبوت اور شیخ موعود ہونے کے اِدعا کی مخالفت کی۔خود مرزا صاحب کی زندگی میں 'پھراس کی وفات کے بعد اور قیام پاکستان کے بعد بھی ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے جب عوامی احتجاج 1953ء لاہور میں مارشل لاء کے نفاذ کا سبب بنا اور 1974ء میں ربوہ ریلوٹ شیشن پر کھڑی ایک ٹرین پر مرزائیوں کے جملہ کے نتیجہ میں ملک گیر ہنگاہے پھوٹ پڑے۔مرزا قادیانی نے اپنی کتاب ''ازالہ اوہام'' میں اپنے خلاف مسلمانوں کے عمومی غم وغصہ کا ذکر اس طرح کیا ہے۔'' بید میرادعوئی ہے میں اپنے خلاف مسلمانوں کے عمومی غم وغصہ کا ذکر اس طرح کیا ہے۔'' بید میرادعوئی ہے جس پر لوگ (غیر احمدی مسلمان) میرے ساتھ جھڑتے ہیں اور جھے مرتد سیجھتے ہیں۔ انہوں نے بڑا شور مچایا اور اس آ دمی کی قدر نہ جانی جس پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا انہوں نے جھے غدار' بھو ٹا' مگار اور مرتد کہا۔اگر انہیں حکمرانوں کے تیروتفنگ کا در نہ ہوتا تو جھے بھی کا جان سے مارڈا لئے۔''

ان نگارشات کی اشتعال انگیز نوعیت ختم نہیں ہوتی کیونکہ بعض دوسری عبارتوں میں مرزاصاحب کے ایسے خیالات شامل ہیں جوامت مسلمہ کے افکار و خیالات کے عین مطابق ہیں۔ مجیب الرحمٰن کا الیمی تحریروں پر بھروسا کرنا نامناسب ہے اسے ظاہر کرنے

کے لیے صرف ایک خاص مثال نقل کی جاتی ہے۔ اور اس کا تجزید کیا جاتا ہے جو سائلان کے فاضل وکلاء کے اس موقف کی تر دید کرتی ہے کہ تاریخ کو دہرانا اور مخصوص خیالات کا اعادہ زیر دفعہ 298۔سی ارتکاب جرم کے مترادف نہیں۔

28 ..... نوجوانوں کی ٹی شرٹس یا بینرزیا آ راکشی دروازوں پر کھے ہوئے نعرہ ''سجائی کے سوسال'' کو کیجئے' اس سے کیا سمجھانا اور ذہن نشین کرانا مقصود ہے؟ احمدیہ جماعت کی صد سالہ تقریبات کے پس منظر میں اس نعرہ برغور کیا جائے تو اس سے بیر پیغام پہنجانا مطلوب ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا جودعویٰ کیا وہ درست ہے مرزائیوں کا بیعقیدہ کہ اصل میں امت مسلمہ انہی بر مشتل ہے درست ہے دوسرے لوگ جو مرزا قادیانی کو نی یاسی مووزنیس مانت وه (heretics) بدی بین-"تم بھاری اکثریت والے دستوری فیصلہ آ جانے کے باوجود بدعتی ہو۔' فاضل ایڈووکیٹ جزل نے بجا طور پر کہا كه اگر يا بندي كاييمكم جاري نه كيا جاتا تو اس قتم كي اشتعال انگيزي امن وامان كي تنگين صورت حال پیدا کر دیتی۔ان کا بیکہنا بھی درست ہے کہ ممنوعہ افعال کو انفرادی طوریر لیاجائے تو وہ قابلِ نفرت و مکروہ ول آزاری کرنے والے اور ضرر رسال نہیں لگتے۔ مثلاً آ رائثی دروازے لگانا مجسنڈے اہرانا عمارت پر چراغال کرنا غریبوں اور مختاجوں کو کھانا کھلانا' یاکسی شخص کا نے کپڑے زیب تن کرنا' نہ ہی وہ دوسروں کے لیے موجب تکلیف و باعثِ آزار بنتا ہے۔ان افعال کو کیے گئے اعلانات اورمطلوبہ مقاصد سے جو پیغام پہنچانا مقصود ہے اور ان کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے ردعمل کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ ان افعال کو تاریخی تناظر میں لیا جائے تو ایک اقلیتی جماعت کی طرف سے انہیں خالی از خطراور بےضرر قرار نہیں دیا جا سکتا جوایئے ماضی کی یادمنانا اورایئے بانی وموسس نیز قائدین کی مدح و ثناء کرنا جاہتی ہو۔ بہر حال اس طرح کے اعلانیہ اظہار و اعلانات کسی خاص فرہب کی پیروی کرنے اور اس برعمل کرنے کے حق کے ذیل میں كيسة سكتے بيں؟ بياستدلال كمان افعال كى انجام دبى قانوناً جائز ہے، اس ليے جائز کاموں کی انجام دہی پرزیر دفعہ 144 مجموعہ ضابطہ فوجداری محض اس لیے یابندی عائد

نہیں کی جاسکتی کہ ایک شخص کی طرف سے کسی کام کو قانون کے مطابق کرنا دوسرے کی طرف سے خلاف قانون کام کرنے کا سبب نہ بن جائے اور یہ کہ احتیاطی تدابیر ایسے شخص یا مجموعہ اشخاص کے خلاف عمل میں لائی جاتی ہیں جن کی طرف سے خلاف قانون کام کیے جانے کا اندیشہ ہواس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔

29 ..... سائلان کے فاضل وکلاء نے ذکورہ بالا دلائل پیش کرتے ہوئے فرض کر لیا کہ بدافعال جن کے کرنے پر یابندی لگائی گئی یا سالگرہ کی تقریبات جیسا کہ ان کے انعقاد کا منصوبہ بنایا گیا ہے بے ضرر غیر دل آزار غیرمضر بلکہ قانوناً جائز تھے پیمفروضہ درست نہیں۔ بیفرض کرنا کہ سی قتم کی نفرت و بیزاری پیدا نہ کرنے یا مزاحت اور بے چینی واضطراب کو نہ بھڑ کانے کا پختہ عزم کر لیا گیا تھا، اس کے باوجود بدر دمل کہ ان تقریبات کا صحیح طور سے ادراک کرلیا گیا تھا، مفاد عامہ کے تحت زیر اعتراض احکام کے جاری کرنے کامعقول جواز فراہم کرتا ہے۔ فاضل وکلاء نے جس اصول پر انحصار کیا'وہ بٹی بنام گلبانکس 2Q.B.D.308 (1882) میں طے پایا تھا۔اس کے تھا کُل یہ سے کہ متی فوج (Salvation Army) کے ممبران گلیوں میں سے مارچ کرتے ہوئے گزرنے پر مصر تھے جبکہ اساسی فوج اس کے زبردست خلاف تھی اور مجسٹریٹ نے بھی بی محم جاری کر دیا تھا کہ انہیں گلیوں میں سے نہیں گزرنا جا ہیے۔ ڈویژنل کورٹ نے قرار دیا کہ سی شخص کو ایبافعل قانون کے مطابق کرنے پر سزانہیں دی جاسکتی خواہ اسےمعلوم ہو کہ اس کا ویبا کرنا دوسرے شخص کوخلاف قانون کام کے انجام دینے پر اکسانے کا سبب بن سکتا ہے مجر مانہ مواخذہ کی تقسیم میں یہ فیصلہ میچے لگتا ہے تا ہم کسی مقدمہ میں اس کی پیروی نہیں کی گئی۔ بولیس کے ریاستی اختیارات کے استعال سے متعلق مقدمات میں جو امنِ عامہ کے قیام سے تعلق رکھتے ہوں اس اصول کے اطلاق میں ردوبدل کیا گیا ہے۔ چنانچ ہمسفر بنام کونر (1864-17 IR.CLR.I) جس میں ایک بولیس مین کےخلاف مار پیٹ کی شکایت کی گئی تھی۔ آئر لینڈ کی عدالت نے قرار دیا کہ کانشیبل مدی کے کیڑوں پر سے نارنجی سوس کے پھول کو ہٹانے کا مجاز تھا کیونکہ ایک جوم کے درمیان نقض امن کو روکنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو گیا تھا وہاں اس علامت نے عناد پیدا کر دیا تھا۔ (دیکھئے جی بی وسن کی کتاب) Cases and Materials in Constitutional and Administration, Law) کا صفحہ نمبر 693۔ اس طرح او کلے بنام ہاروے میں ایک مجسٹریٹ کوایک قانونی جلسہ کو منتشر کرنے کا مجاز تھرایا گیا کیونکہ وہ بیفرض کرنے کی کافی وجوہ رکھتا تھا کہ جلسہ کے مخالفین آئرستان کی سیاسی انجمن کےلوگ تشدد اور طاقت سے کام لیں گے اور امن کی بحالی کا کوئی دوسرا راستنہیں تھا۔(دیکھئے ولس کیسرص 695) یہاں ضمناً یہ ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ قادیا نیوں کی طرف سے ایسے جھنڈوں کی نمائش جن پرکلمہ طیبہ کڑھا ہوایا لكها موا مؤ برمحل بير \_اليي صورتول مين بهي جهال الفاظ يا طرزعمل اشتعال انگيزيا تو بين آمیز ہو قیام امن وامان کے لیے پولیس کی طاقت استعال کی جاسکتی ہے۔ وائز بنام ونگ (1902-I.K.B-167 کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس نالش میں ایک پروٹسنٹ مبلغ کواس کی طرف سے رومن کیتھولک نہ ہب بر بار بار حملوں کے بعد لیور یول کے علاقہ میں قیام امن کا ذمہ دار تھر ایا گیا تھا اور امن میں خلل پڑگیا تھا۔ قرار دیا گیا کہ حقائق کی رو سے مجسٹریٹ اس امر کا مجاز تھا کہ کیتھولک فرقہ کی طرف سے معاندانہ جواب کو وائز کے تو ہین آ میزرویہ کے قدرتی نتیجہ برمجمول کرتا۔ 30 ..... اب ہم اس سوال كا جائزہ ليتے ہيں كه آ يا كلمه طيبه والے بينرزكي نمائش تو بين آمیز اور دل آزارہے بانہیں۔ فاضل ایڈووکیٹ جزل اورمسکول الیہان کے فاضل وكلاء كے مطابق ' محر'' رسول الله علي كالفاظ سے قادياني مرزا قادياني مراد ليتے ہيں اوراس کی طرف نسبت کرتے ہیں کیونکہ مرزا صاحب نے خود ' محدرسول اللہ' ہونے کا دعویٰ بھی کیا اوراس کے پیروکاراہے ایسا ہی مانتے ہیں۔انہوں نے عرض کیا کہ جب قادیانی جھنڈے اہراتے ہیں یا اپنے سینوں پر جج سجاتے ہیں تو وہ رسول اکرم سے کے مقدس نام کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ایے اس ادعا کی حمایت میں مرزابشر احمد کی کتاب ' کلمة الفصل' سميت كئ گستاخانه كتابول كيوالييش كيه جس ميس لكها بكه:

''پس مسیح موعود خود محمد رسول الله بین جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔اس لیے ہم کوکسی نے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول الله کی جَلَّه كُونَى اور آتا تو ضرورت يردَّنَّ "-"أيك غلطي كا ازاله " نامي كتاب كاحواله بهي ديا كيا جس كے صفحات 11,7,5,4 اور 16 ير درج ذيل عبارتيں موجود بيں۔ ص4\_"اس وحي البي ميس ميرانام محمد ركها گيا اور رسول بھي ص5۔ ''اس کے معنی سے ہیں کہ محمد کی نبوت آخر محمد ہی کو ملی ......غرض میری نبوت ورسالت باعتبار محداور احد ہونے کے ہے۔" ص7۔ کیونکہ میرمحمد ٹانی اس محمد ﷺ کی تصویر اور اس کا نام ہے۔ ص 11\_" چونکه مین ظلی طور بر محمد ﷺ ہوں ..... یعنی جبکه میں بروزی طور بر ير مخضرت علينه مول<u>.</u>" ص16- "اوراس بناء يرخدان باربار مرانام ني الله اوررسول الله ركها اس لحاظ سے میرا نام محد اور احد ہوا۔ پس نبوت و رسالت کسی دوسرے کے باس نہیں گئی۔ محد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی علیہ الصلوة والسلام۔ " مسئول البهان کے فاضل وکیل نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ مذکورہ مفہوم اور عقیدہ کے ساتھ کلمہ طیبہ والے جینڈوں کا لہرانا یا بیجوں کا لگانا تعزیرات یا کستان کی دفعہ 295 سی کے تحت جرم کے مترادف ہے جس کی سزاموت ہے۔ 31 ..... اس مرحلہ برسائل مرزا خورشیداحمہ کی طرف سے داخل کردہ بیان حلفی کا حوالہ دینامناسب ہوگا۔اس کے پیراگراف نمبر4 '5 میں کہا گیا ہے۔ 4..... یہ کہ اقرار کنندہ صدقِ دل سے اقرار کرتا ہے کہ جب وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو ''محدرسول اللهٰ'' کے الفاظ سے غیر مشروط طور پر حضرت محمد ﷺ مراد لیتا ہے۔ 5..... یے کہ اقرار کنندہ صدق ول کے ساتھ اس الزام کی تروید کرتا ہے کہ الفاظ محد (علیہ) سے وہ مرزا قادیانی مراد لیتا ہے۔ ایسا جھوٹا' غلط اور بے خبری برمبنی ہے۔ اقرار کنندہ صدق دل سے ایسے کنایہ کی تردید کرتا ہے جواس کے اور تمام احمد یوں کے

۔ عقائد کے برعکس ہو۔''

حلفیہ بیان میں اختیار کردہ فدکورہ موقف کے پیش نظر مجیب الرحمان سے مرزا قادیانی کی حیثیت ومرتبہ اور ان تحریروں کے بارے میں جن میں اس نے نبوت کا دعویٰ ا کیا تھا' مرزا خورشید احمد اور احمد بیہ جماعت کے دیگر ممبران کے عقیدہ کی بابت یو چھا گیا نیز دریافت کیا گیا آیا جب کوئی شخص قادیانی مذہب اختیار کرتا ہے تو اسے محض کلمه طیب پڑھنا پڑتا ہے یا پچھاور چیز بھی پڑھنی قبول کرنی اور اس پر ایمان لانا ہوتا ہے؟ جواب دیا گیا که قادیانی حضرت محمدﷺ کی قطعی اور آخری نبوت پر ایمان نہیں رکھتے' ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی مہدی اور سے موعود تھے۔ مزید کہا گیا فریق مخالف نے جس چز ير اعتراض كيا ہے بانى جماعت احديدائى كتابون' ازالداومام' ص 169، 170 " تخذ بغداد" روحانی خزائن جلد نمبر 7 ص 67، جلد نمبر 8 ص 252 نیز جلد نمبر 14 "ص 323 اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 ص 459 میں شامل'' پیغام صلے'' میں اس کی کھول کر وضاحت کر چکے ہیں۔ مجیب الرحمان کے بقول مرزا قادیانی نے محولہ بالا پیغام اینی وفات سے ایک روز پیشتر لینی 25 مئی 1908ء کوکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ''ایک غَلْطَى كا ازالهُ " " أَينيه كمالات " اور " تبلغ رسالت " ميں جو پچھ لکھا گيا ہے، اسے " ظل " اور''بروز'' کے تصور کے تحت سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہ روحانی مشابہت ومماثلت اور معرفت کا تصور ہے اور اس تصور کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے دوبارہ جسمانی ظہور اور دوباره حلول كانظر بيروابسة نہيں۔

32 ..... سب سے اہم بات جمے مجیب الرحمان نے بڑی آسانی سے نظرانداز کر دیا اوراس کی تر دیز نہیں کی وہ یتھی کہ جوکوئی قادیا نیت میں داخل ہوتا ہے، اسے یہ مانا پڑتا ہے کہ مرزا قادیانی کی نبوت ہے یہ مرزا قادیانی حضور نبی کریم ﷺ کی موروثی نبوت ہے یہ کہ مرزا قادیانی حضور نبی کریم ﷺ کا صحیح ظل یا بروز ہے۔ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا کہ قادیا نیت اختیار کرتے وقت جس فارم پر و شخط کرنا ہوتے ہیں اس میں مرزا قادیانی کو نبی اور سے موجود اور مہدی مانا پڑتا ہے۔ فارم میں استعال کردہ الفاظ مجملہ دیگر امور حسب ذیل ہیں۔

"آ تخضرت ﷺ کو خاتم النبین یقین کروں گا/کروں گی اور حضرت کے موجود

 کے سب دعاوی پر ایمان رکھوں گا/ رکھوں گی۔" مسلمانوں نے رسول اکرم ﷺ کے
 بعد ہر زمانہ میں وقاً فو قاً نبوت کے جھوٹے دعویداروں کومستر دکیا ہے۔ مرزا صاحب
 کے دعویٰ نبوت کو بھی مسلمانوں کے تمام فرقوں نے جھٹلایا ہے جہاں تک مرزا قادیانی
 کے دعویٰ نبوت کا تعلق ہے اس پر جمیب الرحمان (سپرا) کے مقدمہ میں بڑی شرح وبسط
 ہے بحث ہو چکی ہے جس میں اس رائے کا اظہار کیا گیا تھا۔

" "بی بات قابل غور ہے کہ اس قول کے نتائج کہ مرزاصاحب بذات خود محمداور احمد تھے (بید دونوں رسول اکرم ﷺ کے نام ہیں) خاصے دُور رس نکلتے ہیں۔ مرزا صاحب کے خلفاء بن گئے۔مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے معنی ہیں۔"اللہ کے سول اکرم کے خلفاء بن گئے۔مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے معنی ہیں۔" مرزا معنی ہیں۔" مرزا صاحب کو محمد مان لیا جائے تو جب بھی اور جہاں بھی لفظ محمد پڑھا یا ادا کیا جائے گا' اس سے مراد مرزا صاحب ہی ہوں گے۔"

33..... سائلان کے فاضل وکلاء کا بیر موقف کہ ظل اور''بروز'' کے تصور سے کسی طور بھی دوبارہ جسمانی ظہور یا حلول کا تصور وابستہ نہیں' خود مرزا صاحب اوران کے شاگرد عبدالقادر محمود کے ظاہر کردہ خیالات کے بالکل برعکس لگتا ہے۔ اس پہلو پر رپورٹ کے صفحہ 74 پر درج ذیل بحث کی گئی ہے۔''اب خود اس تصوّر کا تجزیہ کرنا مناسب ہوگا۔ ڈاکٹر عبدالقادر محمود کی کتاب ''الفلسفۃ الصوفیاء فی الاسلام'' (ص 5 تا 11) میں وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ الفاظ''ظلی'' اور''بروزی'' ہندوؤں کے حلول یا تناسخ کے قسور سے بہت حد تک ملتے جلتے ہیں۔

مرزاصاحب نے خودسلیم کیا ہے کہ بروز کے معنی اوتار (خدایا دیوتا کا جسمانی روپ میں ظہور) کے ہیں۔اپنے سیالکوٹ والے لیکچرمورخہ 2 نومبر 1904ء ص 23 میں انہوں نے کہا: واضح ہو کہ خداکی طرف سے میرا ظہور صرف مسلمانوں کی اصلاح کے لیے نہیں بلکہ تینوں اقوام' مسلم' ہندو اور عیسائی کی اصلاح مطلوب ہے۔ چونکہ خدا

پس ظاہر ہوا کہ مرزا صاحب اوتار اور بروز ایک دوسرے کے ہم معنی سیحقے تھے۔''اصل شریعت میں حلول یا تناسخ کا کوئی تصور نہیں۔البتہ الیی اصطلاحات ہیں جو ان تصورات پر یقین کرنے والوں مثلاً مزدک اور لامان کی بدولت وجود میں آئیں۔'' آئیں۔اسی طرح اسلام میں ظلیت کے تصور کے لیے کوئی جگہنہیں۔''

(خاتم النبيين ازمولا نا انورشاه کشميري ص210)

مولانا محمد یوسف بنوری نے موقف الامۃ الاسلامیہ میں اس موضوع پراظہار خیال کرتے ہوئے کھا: فداہب کے تقابلی مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظلیت اور بروز کا سارا تصور سراسر ہندوانہ تصور ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجا کش نہیں۔ حضرت عبدالقادر بغدادی (متوفی 429ھ) نے بھی فرمایا ہے کہ حلول کی جمایت کرنے والا تصور جموٹا اور بے ہودہ ہے۔' (اصول الدین ص72) حضرت مجدد الف ٹائی بھی جن کے ملفوظات پر مرزا صاحب یقین رکھتے تھے نبوت میں ظل کے مکر ہیں' اپنے مکتوب نمبر میں انہوں نے فرمایا 'دنبوت اللہ کی قربت پر دلالت کرتی ہے۔ جس میں ظلیت کا کوئی شاہر ما شک وشنہیں۔'

34 ..... تیسرا پہلوجس کی نشان دہی مسئول الیہان نے کی وہ بیتھا کہ قادیانی ندہب

میں داخل ہونے والے مخص سے بیعت کی شکل میں جس دستاویزات پر دستخط کرائے جاتے ہیں وہ بھی دھوکے کی ٹی اور مکر و فریب کا جال ہے جومسلمانوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے اور پھانسنے کے لیے بچھایا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اسلام کو اپنے مذہب کے طور پرپیش کیا جاتا ہے اور مرزا صاحب کو اسلام کے نئے نبی کے روپ میں دکھایا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ بیعت کے فارم میں آنخضرت ﷺ کے بعد الفاظ "خاتم النبین" کے استعال سے مسلمہ طور پر بیر مرادنہیں کہ حضرت محمد عظیہ کے بعد کوئی نبی نبیں ہوگا' بلکہ اس کے برعکس اس شخص کو مرزا قادیانی کے جملہ دعاوی پر ایمان لانا ہوتا ہے جس میں اس کا دعویٰ نبوت بھی شامل ہے۔مسلمانوں کےمطابق رسول اکرم ﷺ کے بعد قیامت تک کوئی نی نہیں ہوگا اور نہ ہی ہوسکتا ہے کیونکہ رسول اکرم ﷺ نے واشكاف الفاظ مين فرمايا ہے كە 'لانبى بعدى' (ميرے بعد كوئى نبى نبيس ہوگا) اور لفظ خاتم النہین کے معنی یہ ہیں کہ آخری مہرلگا دی گئی ہے۔اب کسی شے نبی کے آنے کا کوئی سوال نہیں۔اس کے برخلاف مرزا قادیانی ''ایک غلطی کا ازالہ'' نامی کتاب میں رقمطراز ہے "اگرچەنبوت كى مېر نېيى ئوٹے گى تائم اس امركا امكان ہے كەاس دنيا ميس بروزى طریقے سے کوئی نیا نبی آ جائے۔صرف ایک بارنہیں بلکہ ہزار بار اور وہ اپنی نبوت و کاملیت کا اظہار کرے۔''

35..... واضح ہو کہ 1891 کی مطبوعہ ''ازالہ اوہا '' 1899ء کی یہ ''کرامت صادقین'' (مشمولہ روحانی خزائن جلد نہر 7) اور 1899 کی''ایام صلح'' (مشمولہ روحانی خزائن جلد 14) میں جو کچھ کھا گیا، اس سے مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت کی صحیح تصویر اجا گرنہیں ہوتی اس لیے اس سلسلہ میں مرزا صاحب کی متعلقہ کتابیں وہ ہیں جو 1901ء سے 1908ء تک کھی گئیں اور ایک غلطی کا ازالہ'' اس سلسلے کی بنیادی تحریر ہے۔ اس سیاق وسباق میں یہ وضاحت کرنا مناسب ہوگا کہ 25 مئی 1908ء کی کھی ہوئی'' پیغام صلح'' (مشمولہ روحانی نزائن جلد 23) بھی متعلقہ اور اس سلسلے میں کار آ مرنہیں ہے کیونکہ اس پیغام کے مخاطب ہندو شے مسلمان نہیں' اور مرزا صاحب کو نبی تسلیم کرنے کا سوال اسی

صورت میں پیدا ہوتا جب کہ ہندووں نے حضرت محمد عظی کی نبوت کوسلیم کیا ہوتا۔ مرزا صاحب کے مخصوص دعویٰ کے پیش نظریہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قادیانی، مرزا قادیانی کو حضرت محمد ﷺ کا بدل مانتے ہیں۔اس لیے جھنڈوں پر کھے ہوئے اور پیجوں پرتحریر شدہ الفاظ ''محدرسول اللهٰ' کا استعال ہر قادیانی کی اپنی ذمہ داری ہے کیونکہ ایسا کرنا رسول اکرم ﷺ کے مقدس نام کی بے حرمتی کرنے کے مترادف ہے۔ بلاشبرایسافعل دفعہ 295۔ ی تعزیراتِ پاکستان کے دائرہ میں آتا ہے۔ 36 ..... مزید برآل ایسے بینرز اور بیجول کی نمائش غالب اکثریت کی حامل مسلم آبادی کے ذہبی جذبات کو بھڑ کانے کا موجب بنتی۔ یہ چیز سالگرہ کی تقریبات پریابندی لگانے کا دوسرا جواز فراہم کرتی ہے کیونکہ اس سے امن عامہ میں خلل بڑنے کا زبردست خدشہ تھا۔ یا درہے کہ صرف مذہب کی پیروی اور اس بیمل کرنے کے حق کا دعویٰ تو کیا گیالیکن سائلان کے فاضل وکلاء بی ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ ان تقریبات کے کھے بندوں انعقاد اور جس طریقے سے انہیں منانے کا پروگرام بنایا گیا' اس پر یابندی لگانے سے قادیانی ندہب کی پیروی اور اس برعمل کرنے کے حق کی کس طرح خلاف ورزی ہوتی یا اس میں کی واقع ہوگئ؟ ہندوون سکھون یارسیوں اور دوسری نمرہی اقلیتوں کی طرح قادیانی بدستوراینے فدہب کی پیروی اوراس برعمل کررہے ہیں اور مکمل فرہی آ زادی سےمستفید ہورہے ہیں۔خودکومسلمان ظاہر کر کے اور شریعت اسلامیہ یا کلمہ طیبہ کو جو کہ اسلام کے اساسی ارکان میں سے ایک ہے استعال کرکے وہ اسیے روبیہ سے خود مشکل صورتِ حال پیدا کر دیتے ہیں۔اگر قادیانی دستوری فیصلہ کو قبول کر لیں اورخود کومسلمانوں سے ایک علیحدہ اور جدا گانہ برادری سجھے لگیں جبیبا کہ ان کا اپنا دعویٰ ہے تو کوئی ناخوشگوار صورتِ حال پیدا نہ ہو۔ ان کا خود کومسلمانوں کا بدل ظاہر کرنا اور عامة المسلمين كو اسلام كے دائرہ سے خارج كرنا مسلمانوں كے ليكسى طرح قابل قبول اور قابل برداشت نہیں۔ ملک اور دستور سے ان کی وفاداری اور ان کا جدا گانہ وجودان کی سلامتی و بھلائی کو یقینی بنا سکتا ہے۔ہم انہیں خوش آ مدید کہیں گئے جاہے وہ

۔ کوئی سا مٰدہب اختیار کریں لیکن وہ مسلمانوں کے دین کو نایاک کرنے پر کیوں مُصر ہیں؟ اگرمسلمان اینے فدہب کو ہرقتم کی آمیزش سے پاک وخالص رکھنے کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس پر قادیانی کیوں سخ یا ہوتے ہیں اسے مسلہ کیوں بنالیتے ہیں۔ 37 ..... دفعه 144 مجموعه ضابطه فوجداری کی روسے حاصل شدہ اختیار نیز ریاست کی پولیس قوت کوایسے مقصد کے لیے جائز طور پر استعال کیا جاسکتا ہے جو پبلک کی بھلائی یا لوگوں کے مفاد میں ضروری نظر آئے۔ یہاں سائنس ٹولوجی مسلک کے ممبران کے دو مقد مات كا حواله دينا مناسب موگار ديگر بنام وزير داخله (1969-2-Ch.149) میں نوٹ کیا گیا کہ سائنس ٹولوجی کے محرکین کے نزدیک بیالی فرہب ہے۔اس کی ابتداء امریکہ سے ہوئی' اس کا مسلک اور عقیدہ اس کی تعلیمات اور اعمال سیسکس (الكيند) ميں ايك كالح كے طلب كو يردهائے جاتے ہيں۔ يه كالح ايك امريكي كاريوريش کی ملکیت ہے جس کا نام چرچ آف سائنس ٹولوجی آف کیلی فورنیا ہے۔ سائلان شہدت اور جوزف فرنشی امریکہ کے شہری تھے اور ان کے پاس داخلہ کے لیے محدود مدت کے اجازت نامے تھے۔ میعادختم ہوگئی اور وزیر داخلہ نے توسیع کرنے سے اٹکار کر دیا' كيونكه حكومت كا نقطه نظر بيتهاكه:

" " " اسائنس ٹولوجی نقتی فلاسوفیکل مسلک ہے جواس ملک میں چند برس پہلے امریکیوں کی طرف سے متعارف کرایا گیا اور اس کا عالمی ہیڈکوارٹر ایسٹ گر عبیلا میں ہے۔ اس کے بانی رون ہبارڈ نے اس کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ بیدونیا کی سب سے بردی وہنی صحت کی تنظیم ہے۔ حکومت دستیاب جملہ شہادتوں کا جائزہ لینے کے بعد مطمئن ہے کہ سائنس ٹولوجی معاشرتی لحاظ سے ضرر رسال ہے۔ بیم بران خاندان کوایک دوسرے سے الگ کرتی ہے اور جولوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں ان سے گندے اور رسوا کن محرکات منسوب کر دیتی ہے۔ اس کے تحکمانہ اصول اور اعمال ان لوگوں کی شخصیت اور بھلائی کے لیے باعث تشویش ہیں جواسے چھوڑ بھے ہیں۔ سب سے برٹھ کریے کہ اس کے طریقے ان لوگوں کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں جو آئیس اختیار کریہ کہ اس کے طریقے ان لوگوں کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں جو آئیس اختیار کریہ کہ اس کے طریقے ان لوگوں کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں جو آئیس اختیار کریہ کہ اس کے طریقے ان لوگوں کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں جو آئیس اختیار کریہ کہ اس کے طریقے ان لوگوں کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں جو آئیس اختیار کریہ کہ اس کے طریقے ان لوگوں کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں جو آئیس اختیار کریہ کہ اس کے طریقے ان لوگوں کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں جو آئیس اختیار کریہ کہ اس کے طریقے ان لوگوں کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں جو آئیس اختیار کریہ کہ اس کے طریقے ان لوگوں کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں جو آئیس اختیار کو سے کہ کے خطر سے کی کہ اس کے طریقے ان لوگوں کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں جو آئیس اختیار کریے کہ اس کے طریقے ان لوگوں کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں جو آئیس اختیار کریے کہ اس کی حریق کی سے اس کے طریقے ان لوگوں کی صحت کے لیے خطر کے اس کے خطر کیا کہ کی سے کریٹ کے خطر کے خطر کے اس کے خطر کے خطر کے خطر کے خطر کے اس کے خطر کے خطر کے اس کو خطر کے خطر

کرتے ہیں۔ ایسی شہادتیں ملی ہیں کہ اب بچوں کو اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ لارڈ ڈیننگ ماسٹر آف رولز نے اپنے فیصلہ میں اس دلیل کونمٹاتے ہوئے کہا کہ وزیر داخلہ نے اپنے اختیارات استر داد اور ایک نم بھی فرقہ کی جس پر از روئے قانون پابندی نہیں لگائی گئی بے حرمتی کرنے کی غرض سے استعال کیے تھے۔ لکھا:

''میرے خیال میں وزیراس امر کا مجاز ہے کہاینے اختیارات کسی ایسے مقصد کے لیے کام میں لائے جواس کے نزدیک پیلک کی بھلائی اور اس ملک کے لوگوں کے مفاد میں ہو بیسوچنے کی معمولی سی وجہ بھی موجود نہیں کہ وزیر داخلہ نے اس معاملہ میں اینے اختیارات کو غلط مقصد کے لیے استعال کیا یا بدنیتی سے کام لیا۔ وزیر کے مقصد کو اس بیان میں واضح طورسے ظاہر کر دیا گیا تھا جواس نے دارالعوام میں دیا۔ اس نے سوچا کہ ان لوگوں لیعنی سائنس ٹولوجسٹس کے اعمال جمارے معاشرہ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں اور یہ بات اس ملک کے مفاد میں نہیں کہ سائنس ٹولوجی کے غیر مککی طلبہ کو اس کی تعلیم حاصل کرنے مایشے طلبہ کو داخلہ لینے کی اجازت دی جائے۔ وہ مقصد سراسر جائز تھا۔ وزیر داخلہ نے اسینے اختیارات اس ملک کے عام آ دمی کے مفاد میں استعال کیے اور میں نہیں سجھتا کہ ہم اس کے درست ہونے کی بابت کسی شک وشبہ میں برایں۔'' 38 ..... اس طرح اجازت میں توسیع سے انکار کے حکم کی توثیق کر دی گئے۔ ہاؤس آف لارڈز نے اپیل کے لیے داخل کی گئ درخواست خارج کر دی (رپورٹ کے ص 174 يردرج نوث ملاحظه يجيي) يول آزادان نقل وحركت كحق كومفاد عامه ك تابع كرديا گيا۔اس اصول كو يورب كى عدالت بائے انصاف نے

Van Duyn Vs. Home office. (1975) Ch.358

مقدمہ پرلا گوکیا۔اس مقدمہ میں معاہدہ روم میں شامل ایک دفعہ جس کی روسے کارکنوں کو کمیونٹی کے نوملکوں میں آزادانہ نقل وحرکت کی ضانت دی گئی تھی مصلحت عامہ کی وجوہات کے تابع کر دیا گیا تھا۔مس وان ڈوئن نے ہوائی اڈہ پر پہنچ کر اعلان کیا کہ وہ کالج آف سائنس ٹولوجی میں سیرٹری کی حیثیت سے ملازمت اختیار کرنے آئی ہے۔

اسے بیہ کہتے ہوئے داخلہ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا کہ سی شخص کو چرج آف سائنس ٹولوجی کی ملازمت میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے برطانیہ میں داخل ہونے کی اجازت دینا نالپندیدہ فعل ہے۔ اس انکار کو چیلنج کر دیا گیا اور معاملہ کسمبرگ کی یورپین کورٹ آف جسٹس کو بھیج دیا گیا' جہاں اس انکار کو بحال رکھا گیا۔

39 ..... اسی طرح مصلحتِ عامه کے اسباب اور عام آ دمی کی بھلائی اور مفاذ سالگرہ تقریبات پر پابندی لگانے کی از روئے قانون جائز بنیاد فراہم کرتا ہے جیسا کہ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور ریذیڈنٹ مجسٹریٹ نے ہدایات جاری کی ہیں۔ یہ بات پہلے ہی واضح کی جا چی ہے کہ عام لوگ یعنی امتِ مسلمہ قادیا نیوں کی سرگرمیوں اور ان کے فدہب کی تبلیغ کی مزاحت و خالفت کرتی ہے تا کہ ان کے فدہب کا اصل دھارا پاک صاف اور غلاظت سے محفوظ رہے اور امت کی پیجہی بھی برقر ار رہے۔ ایسا کرنے سے قادیا نیوں کے ان کے فدہب کی پیروی اور اس پڑمل کرنے کے حق پر نہ کوئی زد پر بی ہے نہ اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔

40 ..... فدکورہ بالا وجوہات کی بناء پراس پٹیشن کوکسی استحقاق کے بغیر قرار دیتے ہوئے خارج کیا جاتا ہے۔ مقدمہ کے اخراجات دونوں فریق خود برداشت کریں گے۔

د سخط جسٹس خلیل الرحمٰن خاں 17 ستبر 1991ء (PLD 1992 Lahore 1)



## رعايتي قيمت مطبوعات عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت بإكستان

| رعایتی قیمت | مصنف                                           | نام كتاب                                                        | نمبرشار |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 400         | پروفیسر محمدالیاس برنی ؒ                       | قادیانی ندهب کاعلمی محاسبه                                      | 1       |
| 400         | ابوالقاسم مولا نامحمدر فيق دلا وريَّ           | رئيس قاديان                                                     | 2       |
| 300         | ابوالقاسم مولا نامحمدر فيق دلا ورگّ            | ائمة تلميس                                                      | 3       |
| 1200        | حضرت مولا نامحمر يوسف لدهيا نويٌ               | تخذقادیانیت (چیجلدین)                                           | 4       |
| 700         | جناب محمر تتين خالدصاحب                        | فتنة اديانية كےخلاف عدالتي فيلي (2 جلدي)                        | 5       |
| 2500        | حضرت مولا ناالله وساياصاحب                     | تحريک ختم نبوت (10 جلد کمل سيك)                                 | 6       |
| 1000        | حضرت مولا ناالله وساياصاحب                     | مقدمه بهاولپور مکمل سیث (تین جلدیں)                             | 7       |
| 6600        | متعدد حضرات کے مجموعہ رسائل                    | محاسبہ قادیا نیت جلد نمبر 1 تا 25 (مزید جلدوں کی اشاعت جاری ہے) | 8       |
| 1000        | حضرت مولا ناالله وساياصاحب                     | قومی آمبلی میں قادیانی مسّله پر بحث کی مصدقه ربورث (5 جلدیر)    | 9       |
| 300         | حضرت مولا ناالله وساياصا حب                    | قادیانی شبهات کے جوابات ( کامل )                                | 10      |
| 1200        | حضرت مولا ناالله وساياصاحب                     | چنستان ختم نبوت کے گلہائے رنگارنگ (5 جلدیں) مکمل سیٹ            | 11      |
| 200         | حضرت مولا ناالله وساياصاحب                     | آ ئىنەقاد يانىت                                                 | 12      |
| 200         | حضرت مولا ناالله وساياصاحب                     | ایک ہفتہ شیخ الہند ؓ کے دلیں میں                                | 13      |
| 200         | جناب محمر متين خالدصاحب                        | قا دیا نیوں سے فیصلہ کن مناظر ہے                                | 14      |
| 250         | حضرت مولا ناالله وسايا صاحب                    | تذكره مجامدين ختم نبوت                                          | 15      |
| 400         | مولا نامحمه بلال ،مولا نامحمه بوسف ماما        | خطبات ثامین ختم نبوت (دوجلدیر)                                  | 16      |
| 250         | مولا ناعبدالغنی پٹیالوگ                        | اسلام اورقا دیا نیت ایک تقابلی مطالعه                           | 17      |
| 400         | رسائل ا کابرین                                 | مجوعه رسائل (ردقادیانیت) (دوجلدین)                              | 18      |
| 200         | مولانا محمداع إرْ مصطفى مولانا قاضى احسان احمد | قاديانية كانعاقب                                                | 19      |
| 250         | مولا نامفتى مصطفى عزيز صاحب                    | ختم نبوت کورس                                                   | 20      |

نوط : سعالمی مجلس تحفظ شم نبوت بلیغی اداره ہے۔ تبلیغ کے نقطہ نظر سے تقریباً لاگت پرکتب مہیا کی جاتی ہیں ملئے کا پہ: سعالیا مجالین تیجھ فی طبیع تعزیب میں حضوری باغ روڈ ملتان ..... جامع بر جنیم نبوت کم کا ونی چناب مرضلع چنیوٹ

### ئولناظنولى خاڭ اور **نننئ**قادىلنىت

تحفظ ختم نبوت کے موضوع پرمولا نا ظفرعلی خالؓ کےمعر کہ آرا مضامین، مقالات، توضیحات، ادار ہے، خطبات، مکا تیب اور شاعری کا دکش مرقع

#### الد الد

عالمانه شکوه، ادیبانه جلال و جمال اور صحافیانه بے با کیوں پر مشتمل مربوط ومبسوط ایک ایسی دل آویز کتاب

- جس کے مضامین کا انتخاب انتہائی محنت شاقد اور عرق ریزی سے اردو کے قدیم اور تاریخ سازا خبار 'زمیندار' اور ستارہ صح' کی فائلوں سے کیا گیا ہے۔
- جوفتنہ قادیانیت کے ردمیں لکھے گئے تاریخ سازمضامین اور ولولہ انگیز نظموں کا
   سدا بہارگلدستہ ہے۔
- و جو استعاری آب وگل سے تیار ہونے والے فتنہ قادیانت کا علمی، تحقیق، استدلالی اور تجزیاتی محاکمہ ہے۔
- استدلالی اور تجزیاتی محاکمہ ہے۔ جو پرشکوہ تر کیبوں، نادراستعاروں، دکش تشبیہوں، تیز دھار روزمروں، سنگلاخ زمینوں، اوق قافیوں، دلچسپ محاوروں، نایاب ضرب الامثال اور جدیدالفاظ واصطلاحات کا ایک پوشیدہ جہاں اپنے اوراق وصفحات کے دامن میں نگینوں کی طرح سمیٹے ہوئے ہے۔
  - 🌑 بنس کے گران بہار شحات، فتنہ قادیا نیت کے لیےروز حشر کا محاسبہ ہیں۔
- جواہیے دامن میں روانی وسلاست اور فصاحت و بلاغت سے بھر پورنظم ونثر کا
   ایک جامع، بلند یا بیا ورسح انگیز ادبی سرمایہ لیے ہوئے ہے۔
- جوم مجزانه نشاة برمبني غلم وحقیق کا ایک بے مثال اور حیرت انگیز گنج گراں ماہیہ ہے۔
- جس کی بعض شعلہ فیثال تحریروں کے باعث مولانا ظفر علی خال کو گونال گوں مصائب وشدا کد، جمر واستبداد اور زنجیر وتعزیر کے مراحل کا سامنا کرنا پڑا۔

" نابغهٔ عصر جناب محمرآ صف بهلی ،معروف سیرت نگار جناب پروفیسر تفاخرمحمود گوندل ِ اور نامور سکالر جناب عبدالروف کی علمی رفعتوں پر بنی ایمان افروز نقاریظ کے ساتھ

پڑھے! تحفظ ختم نبوت کے لیےآ گے بڑھے! شفاعت رسول ٹائٹلآآپ کی منتظر ہے۔ ہرا چھے بک سال پر دستیاب ہے

### علاماقبال امنتقاديانيت

۔ ''حفظ ختم نبوت کے موضوع پرعلامہ مجمدا قبالؒ کے معرکہ آرا مضامین '' و شیحات، خطبات، مکا تیب اور شاعری کا مربوط ومبسوط مجموعہ

#### الدنين الد

متندتاریخی حواله جات اورمعتبرشوا بدو دستاویزات بیبنی ایک ایسی اثر انگیز کتاب جو

- © علامہ محمد اقبالؓ کے عشق رسالت مآب ٹاٹیائیا، غیرت اسلامی اور حمیت ملی کے آئینہ دارایمان افروز واقعات اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔
- علامہ محمد اقبال یے افکار ونظریات کی روشنی میں قادیا نبیت کی فتنہ طراز یوں اور شرانگیزیوں کا مکمل محا کمہ ،محاسبہ تجزیدا ورتحلیل کرتی ہے۔
- علامہ محمد اقبالؒ کے مقالات، خطبات، توضیحات، شاعری اور مکا تیب کو جو
   قادیانیت کے خلاف قول فیصل اور حرف آخر کا درجہ رکھتے ہیں، اپنے اندر
   سموئے ہوئے ہے۔
- جوفتنة قادیانیت کے رد میں کھے گئے شہرہ آفاق دانشوروں کی چیثم کشا، فکر انگیز،
   خقیق اور تاریخی تحریروں کا گلدستہ ادراک ہے۔
- صحضرت علامہ اقبالؒ کے بارے میں قادیا نیوں کے پھیلائے ہوئے بے بنیاد شکوک وشبہات، تلبیسات، دسیسہ کاریوں اور کذب وافتر اکے دندان شکن جوابات اور نا قابل تر دید دلائل و براہین کا گئج گراں مایہ ہے۔
- 🥥 جوکارکنان تحفظ ختم نبوت کے لیے مشعل راہ اور مینارہ نور سے کم افادہ رسال نہیں۔

علامہ مجدا قبالؓ سے دلی محبت اور ذی ارادت رکھنے والوں کے لیے ایک متاع گراں بہا اور شاہ کار تخد

ً ماہرا قبالیات جناب محم<sup>سہی</sup>ل عمراور نامور کالم نگار جناب حافظ شفق الرحمٰن کی زریں حروف سے مرقوم اور دانش و بینش کے موتیوں سے مزین نقاریظ کے ساتھ

پڑھے! تحفظ ختم نبوت کے لیےآ گے بڑھے! شفاعت رسول تانیکی آپ کی منتظر ہے۔

ہرا چھے بک سٹال پر دستیاب ہے

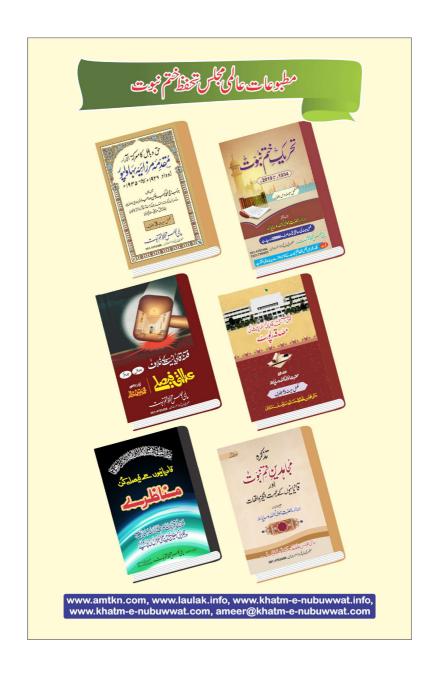

# فتنة قادًانيك مَلاثُ عربي المنظم

o وہ محکم فیصلے جن کا ہر لفظ قول فیصل 'ہرسطر بر ہانِ قاطع اور ہر جملہ شاہدعدل ہے۔

وہ تاریخ ساز فیصلے جنہوں نے ملت کی بے زمام ناقہ کومنزل تک پہنچانے میں رہبر کا کردارادا کیا۔

o وه شفاف فیصلے جو کذب کوصدافت کا آئینہ دکھاتے ہیں۔

o وہ عہد آ فریں فیصلے جنہوں نے حق وباطل کے مابین خطامتیاز تھینج کرر کھ دیا۔

o وہ واضح فیطلے جنہوں نے جعلی نبوت کے بیرو کاروں کے چیروں پر پڑے تقذیس کے ہر نقاب کوالٹ دیا۔

o وہ آئینہ صفت فیصلے جس میں قادیانی گروہ کا سربراہ اوراس کے بیروکارا پنااصل چیرہ دیکھ کربلبلااُ ٹھے۔

و وہ دوٹوک فیصلے جنہیں تحریر کرتے ہوئے فاصل منصفین کے قلم شمشیرِ صدیقیؓ اور دُر ہِ فاروقؓ کاروپ دھار گئے۔

o وہ بنی برحق فیصلے جو باطل کے ہرشیمن کے لیے برق خاطف ثابت ہوئے۔

وہ ایمان پرور فیطے جو ہر مسلمان کے رگ و بے میں عثق رسالتِ مآ ب عظیمہ کی دیاں رخشندہ کرتے ہیں۔

. و وہ جرائت مندانہ فیصلے جو وطن عزیز میں دہشت گردی کے مرتکب'' قادیانی مافیا'' کے لیے احتساب کے کٹیر ہے کی حیثیت رکھتے ہیں۔

🔿 قادیا نیوں کی زہر ملی سازشوں اور تخزیبی کارروائیوں کی لرزہ خیزرودادہیں ۔

قادیاً نیوں کی طرف سے شانِ رسالت ﷺ میں تو بین قرآن مجید اور کلمہ طیبہ میں تحریف شعائر اسلامی کا تسخرا کین کا فداق اور قانون کی خلاف ورزیوں کا وہ حقائق نامہ ہے۔ ہیں نے ہرقادیا نی کورسوائے زمانہ گستاخ رسول' سلمان رشدی' قرار دیا ہے۔

جحول میاستدانوں آئین شناسوں وکیلوں صحافیوں دانشوروں علاءاورطالب علموں
 کے لیے ایک راہنما کتاب کا کام دیں گے۔

